

بإنی\_شنمراده عالمگیر تمران اعلی شهلا عالمگیر چیف ایگزیکٹو شنمراده المش جیف ایگزیکٹو شنمراده المش جزل نیجر شنمراده فیصل

W

W

W

k

S

0

m

آفس بنجر .. رياض احمد فون .. 0341.4178875 مرکلیش بنجر \_ جمال الدین فون \_ 0333.4302601

مارکیلنگ رکرن رما بارتور فاطمه رابعه سادار زارا CPL No.220

W

W

W

ρ

a

k

S

S

مبلدنمبر۔40 شارہ نمبر۔3 خلش نمبر ماہ اگست 2014 تیت۔ 90روپے

خطوكما بتكاية

بهرن بحر برر 3202، عائب ارکیت، کلیم کے لا ہوں



W

W

W

a

k

S

О

m

ماہنامہ جواب عرض اگست 2014 کے شار سے خلش نمبر کی جھلکیاں جلتے خوابوں کی را کھ ناکام محبت کے اندھرے عاشق حسين ساجد رفعت محمو دراولينثر دل مواويران عامرجاه يدباشي ميرامقدر حسن رضار کن شی شاہرر فیق تلاقي دوست بإدشمن فبحم والنشسبو راشدلطیف\_ قیت-90رویے بهرول کے شیر میں کہولہو ول کےزخم انتظار حسين ساقي ندىم طارق تله گنگه دولت کے بیجاری بونس ناز \_مظفرآ بإد الشدد تذجو مإن

W

W

W

ρ

a

k

S

O

S

ا كهاندن كاصداقت برشك وشب بااوتر بوتى بين المكاتمام كهاندن كتمام ، موافقات تعلى طورته ويل كروسية جات بين جن سن حالات عن في بیدا: و نے کا امکان بوجس کا اید یئر - رائنر - ادارہ - بابلیغیر زوسدارت بوگا - ( پبلیشر از شنراده عالمکیر - برنشرز زابد بشیر - رائی کن روو لا جور ) تم میری ہو میری آخری محبت مقصوداحمه بلوج سيدهامامه ميري عيدلبولبو مخدخان الجحم محبت ميں ايبا بھی ہوتا زلف محبوب اشرف سانول تشور کرن پتوکی ر ياض حسين چو بإن ہم ہے بدل گیا حالول شَّلْفتة بْازِرْآ زاد ".. سحرش شابين سيف الرحمٰن زخمي زندگی سنوارد ہے مولا محبت زندہ ہے میری اليم عاصم شأكر

W

W

W

a

k

5

O

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

## اسلامي صغحه

حضرت حمزة كاكفن

حضور اقد کی بھنے کے چیا مصرت جز ہُغز وہ احد میں شہید ہو میں اور بیدر و کا فروں نے آئے کان ناک وغيره اعتناء كاث ديئے اور سينه چير كرول نكال ليا اور طيرح طيرح كے ظلم كيے لڑائى كے متم برحضور اكرم اللہ اور دوسرے صحابہ "شہیدول کی لاشیں تلاش فر ماکر ان کی جمیز وتکفین کا انتظام فر مارے بیٹے کہ حضرت حز ہاکو ایسی عالت میں ویکھانبیایت صدمہ ہوااور ایک جاور ہے ان کوؤ ھانپ دیاا ہے میں حضرت حز ہ کی حقیق مہن حضرت صفتہ " تشریف لا تیں کیا ہے بھائی کی حالت کو دیکھیں حضور اگر م اللہ نے اس خیال سے کہ آخر ایک عورت ہیں ایسے ظلموں کود کیمنے کا تمل مشکل ہوگا ان کے صاحبر او بے حضرت زبیر سے ارشاوفر مایا کدای والد وکود کیمنے ہے منع کروانہوں نے والدہ ہے عرض کیا کہ حضور مالی ہے نے ویکھنے ہے منع قربایا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سناہے میرے بھائی کے ناک کان وغیرہ کاٹ ویئے گئے ہیں اللہ کے راستے میں بیکون ی بڑی بات ہے ہم اس برراضي الله الله عن الله عن الله عن الميدر من مول اورانشاء الله مبركرون كي مفترت زبير في جاكر حضور الله الله ا اس کلام کا وکر کمیا تو آب سرکا بھانے نے اس کا جواب بن کا دیکھنے کی اجازیت دیے وی آگر دیکھا اِیّا للد پر بھی اور ان کے لیے استعفار اور وعاکی ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احدیث جہاں تعثیں رکھی ہوئی تھیں ایک عورت تیزی ے آری تھی حضوں اللے نے فرمایا دیکھوعورت کوروگو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پیچان لیا کہ میری والدہ میں میں جلدی سے رو کئے کے لیے آھے برا حام کر وہ توی تھیں ایک کھونسا میرے بارااور کہا پر سے ہٹ میں نے کہا کے حضوں اللے نے نام مایا ہے تو قورا کھڑی ہو تنکس اس کے بعد دو کپڑے نکا لے اور کہا کہ میں اپنے جمائی کے نفن کے لیے لا فی تھی کہ میں ان کے اثقال کی خبر س چکی تھی ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا ہے ہم لوگ وہ کیڑ ہے لے كر حصرت مزة كوكفنانے كي تو برابر ميں ايك انصاري شہيد بڑے ہوئے تھے جن كانام حضرت سبيل تھا ان كا مجمی کفار نے ایسا بی حال کررکھا تھا جیسا حضرت حمز "کا تھا ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت ِ حمز "کووو کپڑوں میں کفن و باجائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہواس لیے ہم نے وونوں کے لیے ایک ایک کیڑا تجویر کمیا مگر أيك كيرُ اان من برُا تعاايك جِيونا تَهَا تُو جَمْ فِي قُرْ عِهِ وَالْ ادرقَرَ عَدْمِينَ جِو كَبِرْ اجن كَ حَصّ مِينَ آئِ ان تَحَكَّفَن میں لگ جائے گا قرید میں بڑا کپڑا حضرت سہیل کے حصے میں اور چھوٹا کپڑا حضرت حزۃ کے حصے میں آیا جوان یے تد سے بھی کم تھا آگر سرکوؤ ھا نکا جاتا تو پاؤل کھل جاتے اور پاؤل کی طرف کیا جاتا تو سرکھل جاتا حضور اکرم علیات نے ارشاوفر مایا کومرکو کیڑے ہے و ھانک دواور یاؤں پر ہے وغیرہ و ال دیے جائیں تو بیسر کاردو جہاں نی کر ممال کے ماما کا کفن ہے

W

W

W

k

S

O

C

E

C

О

m

W

W

ဂ

a

k

S

O

C

S

# ما<u>س کی با</u>د میں

شامرا قبال بيتوكي

میں اپنی بیاری ای جان میں کے بغیر کہیں جمیں روسکتا کیوں کدا گریس ماں کونہ و کیموں تو بچھے پچھ کی و کھائی نہیں دینا ونیا کے سب دشتے جموٹے میں ایک مال کائی تورشتہ ہے جود نیامیں ایک مثال سے تیا ہے مضبوط ہے پیارا ہے رم ہے جا ہتوں بعرا ہے خشبو کی طرح مبکل ہے حسین ہے کھلا ہواہے ہرونت قربان ہونے کو تیار ہے میں اپنی ماں کے استے سارے رشتوں کو بل بھر کے لیے بھی کومانہیں جا بتا ماں مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب میں بہت چھوٹا تھا ایک بار مجھے بخار ہوا تو میری ای نے ساری راست نہ کھا تا کھا یا اور نہ بی سوکی میں و بھتار ہامیری ای جھے کود میں لے کررات بھرخدا ہے وعا کرتی رعی یا العندمیرے لال کو تعیک کردے اور میں بہت رکھ ما نگا کہ میں میک ہو جاؤں جھے وہ ون مجی نہیں بھول یائے گا۔ جب دِن ہوا تو میری ای نے مجھے سلا کر کھر کے کام کئے مگر ای کی طبیعت میری وجہ سے جاگ جاگ کرخراب موری میں پر بھی میری ای میرے لیے صدیے وارثی جاتی ر بی مینیں کے مرف میری ای بی بیر کرتیں ہیں ہر کسی کی مال الیمی بی ہوتی ہے لوگو مال کی قدر کرلو مال کوخوش کرلو میں اس وقت کوذین میں رکھے ہوئے بی جب سکول سے آتا تو میری ای نے میرے لیے ستویالی شندی کر کے رتھی ہوتی اور اگر بھی ماں منیز میں ہوتی تو میں جگاتا نہیں تقااور آہتہ سے چیکے سے اپنی ای کے یاؤں چوم لیتا تھا ا بیک ون میں یا وُں کا مجبوسہ سلےرہ تھا تو ای کی آ کھی گل گئی اور جھے دیکی کرٹرٹ آتھیں اور جلدی ہے گئے لگا کرمنہ ما تھا چومنا شروع کر دیا اور بولیں بیٹا تو سکول ہے کیا آیا اور یہ کیا کررہا تھا میں نے اپنی ای کے ہاتھ چوہتے ہوئے کہا کہ ای جان میں آپ کو جگانا تہیں جا ہتا تھا لیکن جھے معاف کرنا میری دجہ سے آپ کی نید خراب ہوئی ہے ال نے پھر سینے سے لگا کر کیا بیٹا میں تیرائی انظار کرتے کرتے سوئی تھی شکر ہے اللہ کا میرا بیٹا گھر آیا ہے ووستور میری عاوت اجھی تک مہیں کی کہ میں جب معی باہر ہے کھر آتا ہوں تو ماں اگر سور ہی جی تو ان کے یاؤں چوم كر كمر بيشتا ہوں اگر جا ك رہي جي تو ان كوسلام كر كے ان كے باتھ چومتا ہوں ميرى بيابى عاوت ميرے مورے عاندان میں مشہور ہوگئی ہے تمر بجھے خریبے کہ میری ای جان میرے او پرخوش میں میں پوری دنیا کونارانس عمرسکتا ہوں محرایک ماں کوئبیں میں جب مجمی معنی تعل میلا و میں جاتا ہوں تو میری دعا یہ ہوتی ہے کہ جوہمی علماء کرام آئے تیں دہ ماں کے بارے میں بی خطابت کریں کیوں کہ ماں کے بارے میں من کرمیرادل بہت خوش ہوتا ہے میں مبی کسی رشتہ دار کے ماس جا کرمیں رہنا شام ای کے ماس لازی چلا جا تا ہوں کیوں کہ ای کور مجھ کرای کے یاؤں کا بھوسہ لے کرسونا میراسکون ہے جھے میری مال سے دورونیا کی کوئی طاقت بھی میں کرسکتی صرف اللہ ک عطا کردہ موت کے علاوہ ونیا کی مسی مخلو قات میں ہمت نہیں جو جھے میری مال سے جدا کر سکے میری مال ہی میرے لیے سب کھے ہیں اگر ماں ہے تو و نیامیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ورندد کھ تھیرا ڈال لیتے ہیں اور ساری زندگی دکھوں ہے لڑتے کڑے گزر جاتی ہے لیکن انسان خوش مبیں رہ سکٹا کیوں ماں ہروکھ کا سامنا کر کے اپنی اولا دیک سی مصیبت کوئیس آنے دیتیں ایل مال کے قدموں کی خاک ایک چھوٹا سا انسان ۔۔۔ شاہرا قبال پیو کی

جوا*ب عرض* 5

مال کی یاد میں

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

S

E

C

О

### شابدر فيق سهوكي شاعري

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

m

کل کی بات ہے لوگوں نے تیرا نام س کو آسال پر اٹھا رکھا ہے مین بھلے ہوئے مسافر بھی بھی نہ ٠ مجھی اپنی منزل تک پہنٹی جاتے کہیں وہ آگریلٹ نہ جائے اس لي ہم سے دروازہ کھلار کھا ب نا کام کہانی شاہد دی نا کام کہانی شامد دی جس وقت کہیں گزرے وقت دا اک کھے حِيال ياو كريندا روه يوندا نفيس ڈھنہ انجرے تھی شام تھنی کنویں ہر جاہت نا کام تھی اس سفروی ہراک منزل نے جاں چريندا رو بوندا قربان ہاں وسدے دیلے توں ڈر لگدے دفت کو لیے توں جیبی و ملا شام وی سرخی دا رنگ مرخ تکبیند ا يوندا بوے بندا کھیاں دے کھل دیندن تھی آس دے دنوے کھل ویندل لہوجگر وا کڈھ کے آس وے جدو رو لوندا حلا ندا ہتھ للم دی مارتے حیب ویندے تحرير وے سلسلے ترث ویندے جدشابد ہاروے بیاراں داانجام رو الوندة

جب ہے تو نے ہمیں اپنا ہم سفر بنا جب ہم نے تیری آٹھوں میں اشکوں کی لڑی ویکھی ہے تب سے ہم سے تیری فاطر عرش تحقیے کسی کی بری نظر نہ لگ جائے ہم نے تھے و نیا والوں کی تظروں چھیا رکھا ہے جیے جیے تیری آنے کی گھڑی قریب آلی ہے تب ہے ہم نے ایے گھر کو وہن بنا رکھا ہے اِند میری شب میں آنے والے کہیں تیرے ہیروں میں چھالے اس کیے ہم نے تیری راہ میں لیکوں کو بھیا رکھا ہے سمی صدیاں بیت سنی مرتبرے آنے کی آس اب بھی یانی ہے تو آئے یانہ آئے مگر ہم نے اپنے ول کو بہلا رکھا ہے جب بھی میرے لبول پر تیرا نام آتا ہے شہر میں اک قیامت کزر

کوئی چنا آگور ہوی خون شاہر دا وفادار ضرور ہوی شاہر شکی سہو کبیر والہ مل پری کے نام اب ان ہونوں ہو کوئی فریاو نہیں ٹونے ول میں کوئی بھی آباد نہیں ہم اپنی دفا پہ آج بھی قائم ہیں دہ کم ظرف ہیں ان کو دفا باد نہیں اشرف زخی دل۔نکا ندصاحب

6195-12

P122 6 1 10

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

C

### محدخان البحم كي شاعري

اینے دکھ بھی خاموش سے تھے تقورش وهند لکے سے تھے اندیشے ہمی سب سجمو تے محمروندے مجمی وعاؤل لاتعداد حجيثرمست کے ناتواں کیے سے تھے دل زخم کی تہوں میں فيحيلانها مرہم بھی آلے سے بھے جرم محبت ہیں حراست عم بہت انوکھ المے سے تنے میں این اس انفرادیت ير خود جمى قفا شكت ساامجم لیکن اب شاید سیر انفرادیت میرے جسم وجال میں تعلیل سے خون کی ردائیوں کی طرح عکستیں جگارہی ہیں نیندیں سلار بي یہ مفلسیاں میرے دو<u>صلے</u> بندهاري ما تمی کیاسوں میں عم ہیں تحور فص زیست کے رونے کی صدائیں آربی محمد خان اتجم ديبال بور\_\_\_\_

W

W

W

ρ

k

5

0

C

S

E

m

جیے صحرا دُل ہے ملنا احیما لُلّا ہے جانيا جوان تيرا حرزران راجون و بواروں پہتیرا نام لکھنا امیما لگتا جنون البحم کی ابتدا دانتها تو ہے برموزيد تحصف اركرنا احمالكاب بازی الفت اور نه کھیلوں گا یہ بے وفائیاں اور نہ جھیلوں گا بھیب اینے 😸 کر اب میں ول کوئی پھر کا لیے لوں گا کون کب کہاں بھرا ہے رونی کہانیوں سے خود ملوں گا المجم عشق تو صحرا کی ربیت تضبری اب افسانه دل مجمى نه كلولول كا پنجا فی شاعری تخت تے بہد کے ساؤے اجزان دے گیت گایا نہ کر ڈونی چہ آپ ہے کے توں فیر لکھیاں وا دوش منایا نہ کر مندے بی اسال وی تیرے کچھ لگدے سال لنكداميدا ساتحون كلهزا لكايانه كر انفراديت ای ذات کے مصارتھی دتاریک سے تھے

كجعولا يين دور جام اول شب دهوند تا هون مین کب نویدوں کے سبب بهول عارت ار ایمان والوں کے چہے س کر بھی كتنا نا دان مول بندول ميں رب نیلام ہو چکا ہے دجود الفت خلوص وفا کے تذکرے میں اب ڈھونڈ تا 120 بی تو سب یونمی غبار دل ہے اپنا وكرند عاره كراينے ليے كب وْهوندْ تا ڈھونڈتا المجم اک دن برق مجلی نرمس شہلا تب سے اجالوں کا مطلب ومونثرتا بهول تيرے فراق ميں جكنا ہے اچھا لكتا ہے مرنا اور گر کر کر سنجھلنا اچھا لگتا ہے مستجمی پھول تھے تیری عروی ہے بچھے کانٹول سے جو کھلنا ہے اجیما میں گرد ہوں تیری گلی کی اڑئی

W

W

ρ

a

k

S

C

S

C

### برنس عبدالرحمان تجراور محمود ساحل كى شاعرى

میں کیا کروں جھے سے وہ مٹایانہیں ہونے والیل تو خود ای ایے ہو من روياتمين بون رلايا ميا بول بنا کر پیند پھر محکرایا ممیا ہوں مچھوڑ دیا گیا تقدیر کے سہارے بیار کے نام یہ جلایا عمیا ہوں یے موت نہ مرتا تو کیا کرتا ببری دنیا میں بوں سنایا حمیا ہوں بھی جو پلکوں یہ ناز اٹھاتے تھے ساحل آج انہیں تظروں سے کرایا مجوري ميں جب كوئى جدا ہوتا ہے صروري بيس كدوه في وقاموتاب دے کر وہ آپ کی آعموں میں الشميلے من وہ آپ سے بھی زیادہ برنس عبدالرحمن اورمحمود ساحل حجره

شاہ متیم کی شاعری

W

W

W

p

k

S

m

ماری بنی ہول کی مثال جن کے دامن امکال میں رنگ و بو عی نہیں اس ہے رہتا ہوں میں محو گفتگوا کثر وہ اک محص جومیرے رو بروعی مجمر کے تھے سے تماشہ ی دیات ميري تمہارے بعد میری کوئی آرزو ہی زمانے بھر کی مجھے ہمراہی ملے بھی میرے نصیب میں جب میرے تو ای غبار راہ ہوا اس بیہ بھی برنس اسے تو پھو لنے چھلنے کی آرزو عی برنس عبدالرحمٰن مجمر مين رابخها محبود ساحل حجره شاه مقيم

كرشوخ تظرول والي آتكھول جائے میں 71 گلفام حسینوں کی ہم دید سے مر فیر جوش سرت سے سب پھول جاتے ڈرتے عی رہے ان کو ہم ہاتھ چھونے سے سا ہے وہ اکثر ہی اندازمحیت ہے کس طور عجب ان کا ا کثر میری آنکھوں سے جیپ کر گزر حاتے ہیں لکتی ہے بہت اچھی کر سادگی ہر ہم اور بھی خوش ہوتے ہیں جب تھن کے وہ کر جاتے ہیں برلس تیری فرصت کی چھر کوئی نہ صدا ہولی دامن وہ محبت ہے اک بار جو بھر سی کو یانے کی اب دل میں منتجو

W

Ш

W

၉

a

k

S

O

C

S

جواب عرض 8

میں نے مان لیاتم کو بھلایا تہیں

اک مدت سے تیرانا م لکھا ہے دل

### عابده رانی کی شاعری

میں تے تے تینو ول دے تخت

عموں کا ہوجھ لیے جیئے جارہے ہیں جب کہ ہم نے تو تمسی کوستایا بھی می لفظ میں ہے زبان ہے کے رائے ہیں انحان سے می وهر کنیں میں بے جیس ک کھی خیالات میں عجیب سے کھ رجشیں ہیں تم سے مجے جھڑے ہیں تعیب کے م کھ الجمیں ہیں دل کی کھی شکوے ہیں تقدیر کے کھی اپول نے رحم دیے کچیمقدر تے تریب کے میجی تیری محبت لے وولی میجی ہم مھی تھبرے برنھیب سے و کھ دیتا تو مینوں اپنا بنا کے كيول چھا مكئو ل تو ميرى الكمان

رچ سینے سجا کے

ماری لا کے حیوز ن محاولی ک

تسل تے دے جاندا مینون سینے

عابده راني كوجرنواليه

تال

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

m

يثماما تنیو اپنی جاگیر ک تیری عبت میرے ول داروگ بن ي اع محبت ميرے بير دي زيجر اجركى وحوب جركى اس وموب يس بم سطح ياؤل مل رہے ہيں ونیا کی اند جری تمری میں وکھا جا ال رہے ایل مجر میں رستگوں کے حماب مجھ ادھورے خواب يادول كى اس تيش مين بم لحد لحد مجبورياں بماري آرزودں کے کچھ حسین مل ہمارے اندر مجمی مل رہے ہیں زندگی کی دوڑ میں ہم پیچھے رہ کئے آج میمی رالی سی کی یادوں میں زندگی کی کڑی وطوب مقمی سر پہ سایا مجی تہیں تقا د کھ ویے تھے میرے ایوں نے كونى يرايا تو خيين تفا

حاند کے تمنالی ہم تو مائد تاروں کے تمنائی تھے لیکن قسمت میں زمیں کی خاک حملس میاجس ہے میرا جیون تعيبوں مسالمي الي آهي من حیری ماو ہر بل مجھے ستانی رہی سنکتے ہوئے گزری میری ہر میں نے جاہا تھے کیوں ساتم میری ہر نگاہ میں تیرے آنے کی آس سم دل ميرا پيار کي را بول مين به ملکنا للين مجمع شايد نفرت بي ماس تقي اک وعا ر بامنکنی حیرے کولوں اک دعاسی كيون بورى نه بهوني كيتي ميس كي سی اويدا نہیں ہور کوئی التجا ک ول وچ ی پیار اوبدا اکھال وچ تصویر ک دتمن بنيإ زمانه ميرادتمن موكى تفذير ہے من ملکاں دے خواب جمڑ ہے نه کلی مینوں ابدی تعبیر ک

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

جواب عرض 9

### بشارت على بجلول اورمحمه عامر رحمان كي شاعري

کٹا کے پر پرندوانی اڑان ہے زمیں کا نہر ہاانی آسان ہے بھی میں ایک ہاتھ سے نکلا ہوا وہ تیر جو ہدف کو چھونہ سکا کمان ہے بھی محصحوابش تقى كيے مكان كى عامر میں اپنی ملی کے میلے وکان ہے بھی ائے خاند جب وه تیری طرف دیکھیں تو البيل وكجه دھیرے ہے کچھ گیت سنانا اور کہنا مہمیں کوئی یا و کرتا ہے تیری آرز و جب لگا تیرتو اتنا در دنه بوا عامر زِیمٌ کا احساس تب ہوا جب کمان ویکھی اپنول کے ہاتھ میں محمرعامررحمان باليديادر بشارت علی باجود کی شاعری

W

W

W

P

a

k

S

O

C

C

O

m

کھولے سو رہی ہے میرے آگئن میٹی بھی بہار لوٹ صرف اک مار چلی آؤ جب سے تیری کلائی میرے ہاتھ حچوٹ میری خوشیاں مجھ سے روٹھ سنی تیری ٹوئی چوڑیوں کے ٹکڑے مرے یاں مجھے یکارتے ای صرف أك بار چلى آؤ تيرا وعده تھا سدا ساتھ جينے کا اب من کے سہارے مجھے تنہا بدزماند بجھے رسوا کرے گا تیرے تیرے نا زخرے زیدگی بھراٹھاؤں تیرے آنسو میں اپنی پلکوں پر سحاؤل بھر بھی لوٹ کر نہ جانے دوں گا صرف اک بار چلی آؤ بشارت على ويحول باجوه تقوتهيال محمد عامر رحمان وهار وادی لیه

جا گتی آنکھوں کے خواب کتنے ال ال سوئے ہوئے خوابوں کی تعبیر ہے اس دور کی ہرسونی مسلی ،ہیرے عی تیری محبت میں مرکر امر ہونے کو جی حابتا تھا آج کیوں تیری زلفوں کی زنجیر عشق میں اپنی بدنامی کا مجھے ذرا میرے نام کے ساتھ تیرے نام کی تحضیر سے در لگتا ہے آپ تو جفا کر کے ذرائبیں شاتے ہم تو و فا کریں ہے زیرگی بحر ہمیں تو اے ضمیر سے ور لگتا ہے شابیر کمنی روز ہم شہیں خدا ہے تغذیر ہے ڈر آگتا ہے صرف آیک بار چلی آؤ گھر کی درود بوار یہ اوای بال

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

S

C

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY



ہے خوشبوالی کہ میری روح تک روشنی ایسی که اس کا نور دهارا مال ہے بنتے صحراؤں میں کس طرح بھٹک ع ے اس کے ہروکھ کو میں لفظوں میں مجھوں کیے میں نے اشکوں سے بس اک لفظ ۔۔۔ سب نے یہ پونچھا کھنور سے تو بح ابحاره میں نے بے ساختہ یہ لیکارا مال فرخنده جبين بماولپور احيما موالونهين اميدنبين آس نهيس ملے ہرغم کی تشہیر کر دیا کرتے تھے اب عمول کوتو پینا سیم لیں سے ہم جن کے آنے پہلو نظریں چراہیمی میں جب انہوں نے دفا کی تو و کھ آساں سے رب سے اتاری ال جل چکاہے آشیانہ تفاظت کیا ہے

W

W

W

P

k

S

t

m

زندگی کی راہوں میں تم بھی چھوڑ برے ہدرد نتے تھے میرا دل توڑ تم یہ تو برے مان تھے میری اب مس سے گلہ کریں تم بھی منہ مجھ کو جوراہ دکھائے وہ ستارہ مال لوگ تو چلولوگ تھے انہوں نے کیا j? م تو کہتے تھے ہم دہ جیل جو این واعدے ایل فتمیں کیے کیوں واہ کیا پیار بھایاتم نے اظہر دھی ہم کو راہ میں روتا ہوا چھوڑ کے اظهرسيف وكمى سلمسكى منذى د کھ کے لحوں میں اک سہارا مال میں اگر ڈویق کشتی ہوں کنارہ مال

جوخيال تصنه قياس يتصوبي لوگ جو مخبتوں کی اساس تنے وہی لوگ تنہیں مافتا ہی شمیس سے ول وہی لوگ ہیں میرے ہم سفر جھے برطرح سے جورائ تھے وای لوگ بچھ سے پچھڑ گئے مجھے لھے بھر کی رفاقتوں کے سیراب مجبوری دنیا میں آج تم بھی تنہا چھوڑ میری عمر بھر کی جو پیاس تھے وہی لوگ جھ ہے جھر کئے چھوڑیں اپنوی ر خیال سارے ہی ن عارضی سے گالب سارے ہیں گاغذی کل آرزو کی جو باس تھے وال لوگ جھ ہے جھڑ گئے جنہیں کر سکا نہ قبول میں وہ شریک راہ سفر رہے جوميري طلب ميري آس تصوري لوگ بچے سے چھڑ گئے میری دھر کنوں کے قریب تھے میری میاہ تھے میرا خواب تھے وهروزشب ميرے ياس تفهواي لوگ بچ ہے چر کے رائے اطبیر مسعود آگاش

11000

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

S

C

تنما W W W P a k S C C

دكمانا اہے کیاعم تھا وہ کمی کو بتاتا نہ تھا خزال کا موسم جب سے اس کا ات تب سے كوكى اور موسم بھاتاند لوکوں کو ہسانے کے واسطے زندگی یتا دی اس نے کتنا عجیب تھا وہ محص جو خود مسكراتا نه تغا جانے تمس کیا تنظار میں وہ بیضا رہتا تھا میج شام تنتل مورت بناوه مليك بهمي جميكا تأ آج ره کر باوآ یا وه میرا جم سفر جو وعا دے کر بھی دعا بتاتا نہ قعا مان حانا میں اپنی راتوں کی فرصتوں میں

تھے مناوں تو مان جاتا اكرىسى دن مين اين آنسوجمي لے کے آؤں تا مان جاتا تو خوش مہیں ہے میری بقا پر تو صرف اتنا بتا دے مجھ کو تیری خوشی کیلیے سولی پیمسکراؤں تو تو بدگماں ہے میری دفا ہے ایک یار تو آزما کے جھ کو جو مار جاؤل تو لوٺ جانا جو جسيت تو مان جانا محد آصف وکھی شجاع آیاد ریت جیسی محبت بالی جیسا ہوتا ہے

اب تویارب معاف کردے سونو کو این یار کے صدیقے میں تو عافيه كوندل يجبكم

وہ بل سہانے بیت مجے جب ہم 2 25 جب ہم خوابول کو جایا کرتے ہے جب ہم اک ووسرے کی جان ہوا جب ہم بے خودی میں منگنایا جب سحرو شام تیری یادول میں ووہے رہے کے کو کی کمد نہ تیری یاوے نالی ہوا تقيا ود ون مہانے بیت مکھ

تم بن تم بن ول کی دنیا ابر جائے گ آتنصيل رونا جان جاني كي ونیا وریان ہو جائے کی اب مشکرانا بھول جانیں کے ہم جینا تبول جاتیں تھے تم بن ہم مر ہی جائیں کے کنیے جینا محوارہ کرے گا یہ ول جو تم ہم کو تبول جاؤ کے تو ہم دنیا کو بھول جانیں ماجده رشيد ـلاجور بتاتاندتها اییے ول کے حالت وہ کمی کو

فنرورت ہر ہو مے طوفان کوروک بلس مے ملے کی طرح تیرے دھو کے میں نہ آئیں سمے ہم بابی منزل کے لیے خود ہی سوج ۷ ڈاکٹر مدرہ سلطان بور poetery

W

W

Ш

p

a

K

S

0

C

S

C

وہ انا پرست ہیں جو ہار کے بھی وه منزل عي بدنصيب تقي جو جم كوِّنه قصور بهارا قعاتو قصوران كالجمي تما نگاہ ہم نے اٹھائی تھی تو وہ ہی جھکا کیوں الجھتے ہو ان سوالوں میں

ہے وفائم بنس تو چھوڑو ہم ہی ذکر جب خمپز گیا قیامت کا بات حیفر کئی مدموری تمها (ی جوالی عابدشاه جزانواله

يا رب كيون رو مطيح كا تو اک بار نظر کرم کر اے مارٹ میں ہار کئی ہوں خود ہے اب اور حوصلہ عطا کر دے زندگی اب و میری الجهنول میں

جواب*عرض*12

W اب لوث آجا ہے تو لوث آؤ ایس ول کی دھور کن بھی اب جائے W ملك على رضا فيعل آباد W لباس تن سے اتار ویتا کسی کو بانهول میں مار دینا p مر ای کے جذبوں کو مار دینا اگر محبت کی ہے جانا a تومعاف كرناتبين بي كناوكرني k Er 6 حسین کلیاں د بوج لیما مجراس کی S آعمين عي نوج لينا اگر محبت کہی ہے جانا تو معاف O کرنا جھے نہیں ہے سمسی کونفظوں کے حال دیناکسی کو C جذبول مين وحال وينا پیراس کی عزت احیمال وینا اگر محبت میں ہے جانا تومعاف کرنا اندميري مرى من جلتے جانا حسين E كليال مخطئة اور ای فطرت ہے مسکرانا اگر محبت یمی ہے جانا تو معاف کرنا مجھے تنہیں ہے ا رہا ہے ہر اگ دیوانا C خيال حسن وجمال جانا خیال کیا لے ہوں کا طعنہ اگر محبت O تبیں ہے جانا تو معاف کرنا جھے m

**リ**け جب اس في كما تعام في فرقتم غداق خرم شیراد یاک آری ول کے معاملات میں انجان تو نہ اس کمر کا فروقفا کوئی مہمان تو نہ تھا ممیں جن کے دم سے راتھین شهروں میں جا ورنه بمارا گاؤل وريان تو شه تفا بانبول من جب لياات نادان تفا جب جيوز كر حميا نادان تو نه تفا ر سمن ہی ہی آکے موجمتنا شہراد حال کچھ اس میں اس کی ذات کا نقصان تو ند تفا خرم شنراد جاندیاک آری تیری یاد بہت اب آنے کی ہے اک جان ہے دہ بھی جانے گی تنبا تنبا اب دسنے لگا ہوں میں تبانی اب بہت تزیانے کی ہے اس حال میں جینا مشکل ہے ہر سائس کھے بانے کی ہے تیری یادوں کی جو خوشیو ہے میری سانسول کوم کانے لکی ہے کونی لحہ تیری یاد سے خالی کیل اب توبدآ تکریمی اشک بہانے تھی

یار کے دھامے جیسی ہوتی ہے زید کی بھر جیا ہوتا ہے اعتبار نامکن جو دونوں کا ملن مجلی چکور جیسی جاہت جاند جیسا ہوتا الطار بیار کرے جو برولی سے رہتی مای ہے آب جیسی تڑپ مسافر جیا ہوتا ہے بے قرار عداوت الفت مين بتأتبين جلنا ديمر غيرون جيسي چوٺ اينے جيسا کیوں کہ شمع جیسی روشنی بردانے جرم بس مرا اتنا تھا کہ میں یے اس سے مجبت کی کئی اس کی راہوں میں پکلیس بچھائی اس کی حابت میں ہی سب کو بحلايا اس کی خوش کی خاطر میں نے خود کو مثارا میں نے اس کی وفا کی خاطر کتنی وفاؤل کو محرا میں نے اس سے پیار کیا تھا اصرار کیا تھا اور بے شار کیا تھا ميري تو ونيا اس وقت عي بدل كي

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

عارف شنرا دمهاوق آباد

اک نام تمہارا لکھنا ہے اک نام ہمیں بن جانا ہے کچھ باتیں تم سے کرنی ہیں کچھ دل کا جال ساتا ہے جیکے ہے جو مانگی ہیں ان وعادُ ن یْن تم کو پانا ہے تم روٹھ کے جھے سمت جاؤ مجھے ساتھ تمبارا بانا ہے تم لوٹ کے دالیں آجاد جھے رخسارانضل، كيورواني اس کی ادا نے دیوان بنا دیا ہمیں ہم سے ہی بیگانہ بنا دیا بے خبر تھے بیار کی راہوں میں اس کی اک جھلک نے متانہ بنا نبر چاہنے کی کھائی تھی متم کسی کو آ تھوں کے خمار نے عاشقانہ بنا کر بلیضے بربادا پی جاہتوں کو ب خودی کے نشے نے انجانہ بنا ہم تھے عادی اندھیری راہوں ستمع کے ذوق نے بردانہ بنا دیا کر کے ناامید حسرتوں کی امٹکوں دریانیوں کو اپنا آشیانہ بنا دیا ملکتے ہیں ہر وقت آنسو آنکھوں

W

W

W

p

k

S

m

پھرآ نسومیری آنکھوں سے بارش کی صورت بہنے کے اک نام لکھا تھا د بواروں ہو جو خوشبو کی صورت بگھر حمیا میں آدھی جاگی آدھی سوئی جواس يادول ميس كھوئى کفتلول کی مہک چھیل کئی جنب ماد تیری دستک دی وبند مختفن كبوثه حمهيں حاہجے ہیں کتنا بتا نہیں تمبارے بناریز ندگی بتائہیں سکتے ول میں تصویر ہے صرف تمہاری ممروه تصويرتمهين وكهانهين سكت تمہاری یاو ہرونت میرے ساتھ ہیں ہی یاد کرتے ہیں پر اپنا آتکھیں تمہاری دید کو ہمیشہ ترسی ہں مگر تمہیں آتھوں کی محبت دکھا تم سجھتے ہیں ہوہماری محبت کوایس ادرده محبت بمحمهمين دكھانہيں سكتے الوبكركراجي سأتهوتمها راويناا دراساتهوتمهما رايانا پھروں کے اس شبر میں اک کا پچ محمر بنانا ہے

دمعواں دعواں ساان آنکھوں میں د ہے هاری ذات میں پھیلا عذاب جنگی می بلکوں پہ جذبوں کی لولرزتی حیا کا نظروں کے آگے عذاب پھراس کے بعد تنہیں ادر کچھ نہ ہمارے چہرے کو دیکھو کتاب نہ جانے کون سے کیے میں کوئی كحلا ہوا ہے اگر ول كاباب رہنے اب این یاد کی خوشبو بگھر بھی سکتی ہے کتاب میں بیر سوکھا گلاب رہنے محبتوں کا ادھورا سا سلسلہ ہی سہی ہاری تظروں کے آگے سیراب ر ہے محبتوں کی تجارت سے ہم کو کیا لیما عمر خمارہ ہے اس میں جناب اليم عمر فاردق حإيذ يو چر رات ہوئی پھر جاند ٹکانا پھر یادوں نے تیری دستک دی خوشیو کے جھولے چل نکلے ہوا \ آسانوں یہ جورشتہ بنا اسے دنیا نے سر کوشی کی میں

W

Ш

Ш

ρ

a

K

S

O

C

S

چھوٹی سی مجلول نے افسانہ بنا دیا

فبمانه

W شام کے اجالوں میں اینے نرم W ہاتھوں ہے کوئی بات اچھی ی کوئی خواب ي سا كوكى بولتى خوشبو كوكى W كونى سو چتالحه جب بھى لكھنا ھا ہو مے سوچ کے دریکوں سے یاد کے خوابوں سے میرانام میعی حجب كرتم كو ياد آئے كا باتھ كانپ p جا تیں سے شام تھبر جائے کی a جھ کو چھوڑ کے آئی تھی جب آکھ k میں عم کا پانی تھا ہونٹ جو دیکھے پیائے ہاتھ جو S خالي 0 سأرا جك سوالي تفادل مين جها نكا C ر ينامحمود قريشي مير پور اس محریس آسیب بناتے ہیں تشين جس تمريس برركول كي S دعائيں حبيں ہوتيں t تم لوسمجورے تھے ندلائیں مے تأب عم مم في مهين عم كاسيحانه ز میں نے آستانوں سے فلک کے تارول کوئی اہل وفا ڈھونڈو اگر ہم ہے ایک ون کی جومل حاتی تھرانی جھے سم سے اس ملک میں تیری m کا سکہ

اس جرم کی سزا مجھے کیوں ملی پیار تو تم نے میں کیا تھا پر بھے یاوآیا کہ م نے تو جھے چھوڑ پیر آج دمبرکی رات میں نے تیری تصویر کو دیکھا مجھے وہ سب یا تیں آئے لگیس کاش کہ میں بھی جاوں تخیم تیری طرح این تو بے وفا ہے تگر میرا دا، تہ یہ میرا دل آج مھی تیرا تنها کی تنهائی میں صرف تیری یاوی میں خدا تھے تیری دنیا میں خوش رکھے میں جارہا ہوں جھے امدادعلى عرف نديم عباس ہاں مجھے جاند اچھا لگتا ہے کوں کہ ہم ایک ہے مسافر ہیں ایک سامقدر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ میں زمیں پر تنہاہوں اور وه آسال تھے کیا خبر تیرے عشق نے مجھے بهی تنهائیوں میں بنسا دیا مجھی محفلوں میں رلا دیا تیرے عشقِ میں بھی یوں ہوا کہ نماز اٹی ہوئی مجھی تیری ہی یاو نے <u>جھے</u> اپنے ملا فيضان ملك رحيم يارخال

عادوالیا کیا جھیل ی آتھوں نے سمنول اینے ہی گھر میں ہم نے محانہ بنا ہیے جو سر راہ دیا جلما ہے لكتاب سي غريب كاجيا جلتاب کوئی ایبا بھی ہو جوتم سے اتنا اس طرح سنانے سے تھے کیا متا چند روز کے قصے کہانیاں ہیں کون کسی کے ساتھ عمر بھر چکتا ہے اتی می بات آج کا انسان میس كير ، ميلي بول توكون مكل ملتا عمر کنوادیهم اک شخص کی تلاش میں بالسنين لوگ کہتے میں ڈھوندنے سے خدا ہے محمد ہاسین مہلوآنہ موڑ مجمی بھی بھے ریاصاں ہوتا ہے تو جو ياس تھا تو سب ميرا تھا توجو چھڑا ہے تو کھیجمی بحالہیں بیہ ونیا ہے وولت رہیہ تیری محفل سب پھے تھے مبارک میں جا رہا ہو*ں مجھے بعو*ل جا بس اتنا مجھے بنا دینا کہ آخر محبت جرم ہے تو کیوں

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

محمر قاسم رحمان هري لور

W

W

W

P

a

k

S

0

C

S

E

C

О

m

جینا تیرے بن میروصلہ ہے میرا تو مجمل تکے تو بھول جا میری سانس کٹے میری حیات لٹے میں برباد ہو جاؤں فرياو ہو جاؤل گلیوں کی خاک بو جاؤں یا جل 612 2 ا ہو جاؤل میرادل ٹوئے ہاں میرادل نونے یہ معاملہ ہے *میرا تو بعول* جا حالسي كل مهارير بيول جاميرا دل و یوانه میری چتم بیار بهی و یکهنا بھی تهيسآ نسوؤل كي قطار يرند جاناياد كرلينا تمرميرے بيارتك ندجانا جوتيرا فيصله ب وه ميرا حوصل ب نه شکوه کسیسے نه کله کی سے تیرے ول میں جگہ ہے میری کیمیرے بار کا صلہ ہے ہی سلہ ہے سيد جمراز متلغر آباد

مر ص برم دوستانہ تی ہے بہار کی طرح دل ٹوٹا ہے میرا اجڑے دیار کی بانیں میں نازوں کو بنتے گداد یکھا ہوں میں کیا کیا بناؤں میں کیا ویکھا محاوظ خربادی کوجر غول

اب اسلیے رہنا سکو آیا ہے ول کی

ہاتیں خود سے کہنا سکو لیا ہے

ہمیں کسی کے کندھے کے

ہمیں کسی کے کندھے کے

ہمیارے کی ضرورت ہی نہیں

آہتہ آستہ چکے چکے رونا سکولیا

کون بھلائمی کے زخموں کوئی پائے اپنے زخموں کواپنے ہاتھوں نے سینا سیکھ لیا ہے کون کسی کا زندگی بھرساتھ دیے سکے گا پل بل مرنابل بل جینا سیکھ لیا ہے ایم ابو ہریرہ بلوچ بہادلنگر

استبار کی دھول ہے جب بھی ٹا بدن ہر بارگرے منہ کے بل ہر بار اکھڑے یہ جاند تھا یا رات تھی یا خوشبو کی بات تھی کہ آتھوں سے اپنی د کھی کر بات تھی کہ آتھوں سے اپنی د کھی کر ممالجہ بیآ تھوں کی ویرانیاں بیہ بچھ معلی میراا پانہیں سب تیرے ہیں بڑا ول پہ اثر کول ہم خواب د یک کرآ مے جی تیں تگ توجہاں رہ وہاں پارہوتیرے ہرقدم پہ بہارہوتیری آنکہ میں بھی کی نہو تھے جو تکے وہ نظر نہ ہوکی دکھ کو تیری خبر نہ ہو تیری راہ میں قوس قزار ہے راضی تجھ سے رب کی رضا رہے خوشی تیرے یاؤں کی دھول ہو یہ دعا میری قبول ہو معنوبر جٹ ششمانی بل W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

M

وه پیش کا تجروه نهریا کا یانی وه پانی کی موجوں کی بہتی روانی وہ روالی کے جیسے نار جوالی جوانی کی آتھموں میں بنہا کہانی كبانيكا عنوان جفأ ويكمتا هول میں کیا کیا بناؤں میں کیا دیکمتا ہوں میں کیا ویکھتا ہوں میں نہر کے کنارے کیوں کی خاموثی نظر کے اشارے اشاروں کے مارے دونول <u>ع</u>ارے ملے جا رہے ہیں سہارے مبارے میں منظر بیہ بل یہ کمڑا د يكتابون مين كيا كيا بتاؤل مين کیود کھتا ہوں وہ میلچر کے د دران ے زار ہونا وہ اک دو ہے کو پیسل چبھونہ وہ پیسل کے جیمنے سے گلنار مونايس كلفام جبراجمكار يكتابون میں کیا کیا بٹاؤں میں کیا دیکھتا ہوں وہ میائے کی میزیہ یاووں کی یا تیں رویے کی سکریٹ ہزاروں کی باتیں وہ کبی چکدار کروں کی باتیں ووفرش زمیں پرستاروں کی

کچھ ہم بھی جلد بازی میں تھے وہ مجمی راستہ بدل مھئے ہم بھی اس شہرے واقف ند تھے سب اننا سوچ کر خوش ہو مکئے کہ افسانہ ہی جارا ادھورا ہے راشده شير کھوه جعمره تیری یاد ہر یل رولانی ہے تیرے خواب شب مجر جنگاتے ہیں ورو کا حمیت تھا یا سمی کوئی عر ل جو تھائی میں شمنگناتے رہے قدم دو قدم پہنھی منزل مگر جانے کیوں چھر قدم ڈگرگاتے وہ غیروں کی محفل کا ساماں ہوئے جن کی راہوں میں پ رہے سیدہ جیا عباس کالمی poetery ا، کون ہے جس نے مئے میں چکھی کون حیموتی قسم اٹھاتا ہے میکدے جو نی نکا ہے وہ تیری آتھوں میں ڈو بجاتا ہے اكري كے تق تعلق بيتم ہے بدن سے سانس کا دشتہ تو ٹوٹ سونبيس فرصت يقيس ما توجمعيں يجھ اور کرنے کی تیری یانے یں تیری باتين بهت مصروف رهنی مين کول مہناز ڈی کی حال

W

W

W

၉

a

k

S

C

S

t

Ų

C

m

زرای ور کور کنامیرے بے تور مونؤں کی دعاؤل تم این سردی پیشانی رکه کررو دینا بس اتنی ی بات کهه وینا ہے تم سے محبت رابعدار شدمندي مهاوالدين سی سے بوں تعلق بڑھانا مجھے جدے زیادہ ملنا ملانا بھے انجھا پیٹ کی خاطر در در کی ٹھوکریں ورنه کسی کو مجھی برویس جانا اچھا جباں ان کی آباواحداد کی قبریں آج بچوں کو وہ گاؤں پرانہ اچھا حافظ محمشفيق عاجز سلطاني کتنا سوچتی تھی میں ان کے یارے میں کتنا جاہتی تھی میں النا ارادول کو وہ آئیں ہے تو ڈھیروں باتیں کریں سی تنجر کی حمری حصاوُں میں مسی ڈھلتے سورج کےسائے میں بارش کی برتی تیز بوندوں میں جب وہ ملنے آئیں عے تو سارے عُمْ مِجِي بِهُولِ جانبي كي

طرح عمیا تھا ان کے شہر میں فقط ان ہے ملنع ہ مجھ سے لیٹ کر روئے برسوں بھٹرے بار کی طرح جن کو ہیں سجھتا رہا ہے وفا زندگی ووستو وه بن ميري مدوكو مينيج مدد گار ك بھی عم دے کر رولاتے ہو بھی خوشیاں وے کر بنساتے ہوتمہارا سایا رہنا ہے ہیشہ میرے اور عمکسار کی طرح تم خودسا منے نہآؤ تیری صورت کو تجتمی بھول جاتے ہیں میں ہر چر میں نظر آئی ہے تیری صورت اینے ولدار کی طرح اين عم سيح والوستم كرو بم عم خريدت بي تم عم بالنفخ مو كم روزگار کی طرح ایے ستم کرو رحم کروهلم نه ڈھاؤ تمهارے ملم سے حوشیوں محراول ہو جاتا ہیدل بے قرار کی طرح بھی آؤنہ اس میرے کلشن میں یباں بادصا چلتی ہے بادنو بہاری ماشم يقوب خيال مثيله سنوتم لوٹ آنا میرے ساتھی میری میدوج جسم سے پرواز کر حائے تو لوٹ آیا میری بے خواب راتوں کے عذابول برستكتيج شهرمين تم بهى

W

W

W

၉

Q

k

S

O

C

S

E

C

47, Pr 12

سیجھ وقت کی تیز رفتار کھی تب

# جلتے خوابوں کی راکھ

<u>- ترير: ملك عاشق حسين ساجد - بهير بكائن - 0308.6783157 -</u>

محترم جناب شنراه والتمش ميها حب\_ جلتے خوابوں کی راکھ کی چوتھی قسط حاسر خدمت ہے بہت سارے قارئین اسے پوری و پھی اور محبت سے پڑھ کراپنی رائے کا اظہار کررہ میں ان میں تمام بہن بھائیوں کا ول سے شکر سے ادا کرتا ہوں اور دل سے خیدمبارک کہتا ہوں لا ہور سے ریاض بھائی آپ کی بےلیے شحیق کا مقروض ہوں ۔ تشمیر ے تحدیثان محمد بولس ناز۔فاروق آباد ہے نزاکت علی سانول آزاد کشمیر سے تنویر احمر کرا جی سے تانید لا ہور ہے بی تا نیریشم یصوفی بشرر حینم مارخان ہے تقلین تنہا حجر ﴿ شاہ مقیم ہے سونیا مجرات ہے سہیل عامر منڈی بہاؤالدین ہے مہیل عاجز سوبیل اجم ۔سندھ ہے من اللہ لا ہور ہے صداحسین فیسل آباد ے شال کراچی ہے بھائی شبیر احمہ در میدرآباد سے شاہد اداس ۔ شاہر سلیم ۔ پاکیتن سے شاہین بی بی ۔ بھکر سے شامین کوٹر کار کوٹ سے صفور ۔ طاہر بیر ہے۔ سمید ۔ میا نوانی سے سمتی ۔ وہاڑی ہے سما جدہ کراین سے سائزہ۔اوکا زہ سے رائے تی نواز۔ ٹوبہ نیک سنگھ سے رشید احمد خانیوال ہے راؤ مظہر الیاس دسکہ سے رانی خوشاب ہے رئیس فین بخش کرا چی سے عمید ہ کالا ہاغ سے تصرت رنصراللہ کھوسو شورکوٹ سے ناصر شہراو ۔ جمرات سے ندیم خاان۔ جھنگ سے ندیم حیدر فصور سے نازید ۔خانیوال سےمظہر حسین ۔ فیصل آبادِ سے میاں طارق ۔ تله گنگ ہے حسرت عباس ۔ چیچہ وطنی ہے مسكان \_اوكارٌ و يت مزل نازش \_ بطريت ملك عمير \_ جهنگ سے مصباح في في \_ گوجرانوال ين مجر ارشد ماریدخان فیصل آباد ہے منظور کراتی سے ماجدخان عبای کوادر سے ماجد پندی سے ماہین لسبيله ـــية حق نواز ادر خد شاہر تشمير ـــة خدِ ساحل بحلوال ـــة بمُدلقمان سرگود با ـــه محدقهيم ــاساه م آياو ے کران کل گلگت ملتشان ہے خرم شنران کشمیرے خرم معل حضر احمد۔ سر گون ہاہے جیہید۔ راولینڈی ہے عرفان ملک \_ دو بن ہے تیمشنم اد کنول \_ فینمل آباد ہے عالیہ اور خلیم ایم جاوید سیم چوبدری و عاوں میں یا در کھنے کا بے حد شکر ہیں۔ جھنگ ہے جورین حسن نے ظغیرا قبال اوکو ٹدھے آفا ہے شادیدون سے ہی مزل رضا اور عبدالمجید کہانی کی بسند یدگی پر ول سے شکر گزار :ول میں محبت تھری گزارش کراتی سے راشدہ اورانیلا کے نام فیمر بھی آ ہے۔ کا ول ہے شکر میاکہ جمیشہ یا ورکھتی ہیں لامور ہے خمر اختر کرا جی ے اللہ بخش اور میر انور لا ہور ہے تد اسد ملک تدرمضان متاز ناور ۔ فاروق آباد ہے زاکت علی کوئٹ

اگرت 2014

جواب عرض 18

سے تحد آسف مراقبی اظہر سیف وکھی رحیم یار حال۔ سے تحد ابوب راشد سایم ساجد شامد منبر تشمیر سے

فائزه فی فی بندی سے مامین مارید بھرے شاہینہ کوڑ ۔ سانیہ جینہ والنی سے رحسانہ تو نسر شریف سے سید

سفدر ماتمان ہے واقف ملتانی ندیم کول اور تیتر مہ کنیز فاطمہ باو چستان ہے دین تعربلٹی گواور ہے ما حد

يندُّ كاسے ما ين نسبيله ـــــخن نواز اور تند شامد تشمير ــــة تحد ساحل بحناوال ــــة تندلقمان ــاوراقر اريانس يه

جلتے خوابول کی را کھ قسط تمبر

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

C

W

W

W

P

k

S

C

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

k

S

S

t

m

ONTHNE HIBRARY FORPAKISTAN





W

W

K

سرگود با ہے خوجہیم ۔اسلام آباد ہے کرن کل گلکت منتان ہے خرم شبراد ۔ تشمیر سے خرم معل خصراحمہ ۔ سرگود با ہے جیبر ۔ راولینڈی سے عرفان ملب۔ دوبی سے عمرشنراد کنول ۔ دوبی سے ہی مزل رضا اور عبدالہجید کہائی کی بسند بدگی برول سے شکر گزار ہوں میں محبت بحری گزارش کراچی سے راشدہ اور انیلا کے نام پھر بھی آپ کا ول ے شکر بدکر ہمیشہ یا در فقی ہیں قبولہ شریف پاک پتن سے محتر مر یاض سین شاہد صاحب کا فی عرصہ بیت گیا ہے آب کی کوئی کاوش جواب عرض میں مہیں دیکھی ۔ تو آئے نال پلیز موسٹ دیکم۔ شدت سے منتظر ہیں۔ راولینڈی سے محترم محسلیم اختر اور رفعت محود آب تو سنیر لکھاری ہیں اور مجھ جیسے بے شار لوگوں اور بھی بے شار ساتھیوں نے جھے اچھا لکھنے بر مبارک بادوی سب کا بے صد شکر بید۔ اور سب کو ہی سلام ۔اوارے کی پالیسی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے کہاتی میں شامل تمام کرداروں اور مقامات کے نام بدل دیے ہیں۔

شدت سے م سے برس بڑی میں ۔

إذا كمزز إورد عمر تملے نے ميري وهارس بندهائی کیکن کسی کو کیا معلوم که میں کیا سیجھ کھو چکا ہوں دل میں امید کی کرن باقی تھی ای طرح تین تفتے مزید میری مرہم یی اورعلاج معالجے میں گزر طئے میرے جسمائی زقم بھر مھئے تھے محمرول کے زخم تازہ ہو گئے تھے جی تو حیا بتا تھا کہ ا ژکر دیارمحبوب پنجیج جاؤں ۔ تگر وسیلہ سغر ساتھ حبیب تھا ہیتال ہے فارغ ہواتو میرے سینھ کی طرف ے ارسال کردہ ٹرک اور مزدوروں نے میرا استقبال کیا سینھ کا تھم تھا کہ ان کے ساتھ آ مول کے ٹرک لوڈ کرا کر واپس چلا جاؤں جی تو تبیس جابتاتها که دو باره ای جان لیواعلاقے کا رخ کروں جس نے میراسب کچھ چھین لیا تھا مگر نہ جاہتے ہوئے بھی مز دوروں کے ساتھ یاخ جلا گیا وہ اس لیے بھی ایک تو میں وہاں عزت کے ساتھ ا بنی ڈیوٹی و ہے رہاتھا ووسرا میرے بقایا جات کا حساب وغيره بھی تو کرنا تھا۔اور بياس سورت بہتر تھا جہب آ موں کا سیزن مذفحتم ہوتا کیونکہ بہی جارا معابده مواقعا ای طرح کام کرتے کافی ون كزر كي آم كاسيرن لتم مواتوسل في سيني سي حساب کتاب کا تقاضا کیا اور گھر آنے کی اجازت حیاہی میرے سینھ نے جھے بورے از ھائی ماہ کی تنخواه رقم دی اور پجه تجا نف بخی و پیځ لېذ امیں ان

پینه خبیں کب ذاکوؤں نے راہ فرارا ختیار کی جب آ تکھ کھلی تو اینے آپ کو ہالہ کے ہیتال میں زیر غِلاج بإياايك ڈاکٹر کی زبائی معلوم ہوا كہ جارروز قبل یولیس والے مجھےاورد میرزخیوں کوہسپتال میں لے كرآئے تھائى ميں سے ايك يوليس مازم میرے سر ہائے موجود تھا بعدازاں اس کی زیانی یت چلا کہ اس رات ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان کنی میضنه فائر تک مونی رہی۔اس فائر تک کے دوران حارواکو مارے گئے تھے ڈاکٹر نے یوری دلجمعی اور مخلصانہ فرض شناس کے ساتھ ہماری مسیائی کی جو ہر طرح ہے قابل ستائش تھی میری طبیعت آستہ استہ منتھائے لگی تھی ۔

ایک روز میری فر مانش پر جسپتال کی ایک زس نے بچھے تازہ اخبار لا کردیا میں نے تاریخ دیکھی تو ہونفوں کی طزح و یکھتا رہ حمیا۔ متمبر کا مہینہ اختیام یذیر ہور ہاتھا اورعید الفطر کو کزرے میں ون سے اویر ہو گئے تھے کی سے ملاقات کے وعدیے اور اسے ساتھ لے آ بنے کی تاریخ پندرہ روز جل ہی كرر كل محى نجائے كى كے ساتھ كيا ہي ہوگ اس نے میرا شدت سے انتظار کیا ہوگا۔ لہیں ول برداشتہ ہوکر اس نے کوئی جذبائی قدم نہا تھالیا ہو ول میں عجیب عجیب سم کے خیالات آنے لکے زندگی میں جھے کہلی بارانبی شکست کا خیال آیا میں مار گیا تھا تقذیر جیت گئی تھی اس روز میری آ تھیں

اكست 2014

جواربوش 20

UNITED BROKRY

FOR PAKISTAN

حلتے خوابوں کی را کھے قسط نمبر ہم

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

آنا الکل چوڑ ویا تھا تہارے یارے ہیں تو اس نے بھی ہات تک بیس کی تھی ہیں بھینا تھا شاید اس نے بھی ہات تک بیس کی تھی ہیں بھینا تھا شاید اس نے حالات سے سجھوند کرلیا ہے گر حقیقا ایسا نہیں تھا۔ ایک روز تہاری جیسی رائی تی کے گھر کھیل رہی تھی کرتی ہے گئر کی شیشے کو کھیل رہی تھی کرتی ہے گئر ہے کرنے کے سامنے بیٹی روزی تھی اچیا تک تی نے شیشے کو دروازے کی دہلیز پر مارکر لکڑ سے گڑ ہے کہ اور سے یائی لی لیا بھردائی کو تھا طب کر کے کہا۔ اور سے یائی لی لیا بھردائی کو تھا طب کر کے کہا۔ اور سے یائی لی لیا بھردائی کو تھا طب کر کے کہا۔ درائی گڑ وجب تہہا دا چھاراول مرکیا ہے تو بھر

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

C

O

m

راتی گڑو جب تمہارا چیاراول مرکیا ہے تو پسر تمی کوبھی اس و نیا میں زندہ ریسنے کا کوئی حق حاصل نہیں رانی نے اس کی حالت بخرتی دیمی تو محالت ہوئی آئی اور بچھے بتایا میں نے اس کو زبان بند ر کنے کی تخی سے بدایت کی بریشانی کے عالم میں میری جان نکلی جارہی تھی تمی جو تمہاری واب ہے بالكلِّ لاتعنق ہوگئی تھی تمہاری موت کی جھوٹی خبریر خود کشی کرلے گی میں اس کا تصور بھی نہیں كرسكتا تفا- بياتو اس كى زندكى باقى تحمى كه نيين اي وفت اس کی مال کھی گئی اوراس کے واویلا محانے یرا ہے فوراَ شہر کے ہیتال لے جایا تھیا ایر بیشن کے ذریعے اس کے پیٹ سے تھٹے کے جمزے نکال لیے سیم کی کر ندی تو ج حتی محر خود کھی کی کوشش بدنای کا سبب بن گئی۔ پھر چننے منہ اتنی یا تیں۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ مریض کی جذباتی کیفیت ا نبارش ہونے کی دجہ سے وہ وویارہ بھی خود بھی کی کوشش کرعتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ کسی ا ﷺ سے نو جوان سے اس کی شادی کردگی جائے جومریش کا ہرطرح ہے خیال رکھ سکے کی کے کزین جا ذیب ہے اس کی مثلی بھین ہی میں کر دی گئی تھی اس کی آمد ہو تع تھی نجائے کس نے خط کے ذریعے حاذب كوخووكش كے متعلق اطلاع كردي كه چندون بعد جاذب کا خط آیا جس میں اس نے کی ہے منگی

ے اجازت کے کروایس پنجاب روانہ ہوگیا میرا رخ گاؤں کی طرف تھا نہ کہ اپنے گھر کی طرف گھر تو میں بعد میں بھی جا سکنا تھا سب سے مہلے میں اپنی می کی خبر لینا جا ہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اورا گرمکن ہوا تو اسے میں لے کروایس کراچی بھی حاسکنا تھا مگر یہ تو سب پچھ وہاں کی صورت حال و کھے کر پچھ کیا جاسکنا تھا۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

ساری سفر کی مسافت کی کے بارے ہیں اقبال کے محمد تھا دروازے پر ہائی کی دستک دی تو تھوڑی در کھر تھا دروازے پر ہائی کی دستک دی تو تھوڑی در بعد اقبال نے دروازہ کھولا جھے پہیانے ہی وہ و بوانہ وار جھے سے لیٹ گیا بھا بھی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی کا فی دریا تک وہ جھے سے کلے شکوے خوش ہوئی کا فی دریا تک وہ جھے سے کلے شکوے کرنے دریا ورنہ اکی خبر نہ دی اور نہ اکی خبر یہ دریا ورنہ اکی دروئیداد سائی تو ان کے سارے کلے شکوے اظہار روئیداد سائی تو ان کے سارے کلے شکوے اظہار کے بعد بھا بھی بدل مے۔ ڈھیر ساری ہا تیں کرنے تا سف میں بدل مے۔ ڈھیر ساری ہا تیں کرنے تا سف میں بدل مے۔ ڈھیر ساری ہا تیں کرنے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے کے بعد بھا بھی جب سوگئیں تو میں نے اقبال سے گئی کے بارے بیں بوجھا۔

وہ کیسی ہے آور کس حال میں ہے کیونکہ میں کے کیونکہ میں کے بارے میں جانے کے لیے بہت میں اختیار کی پھر میں اختیار کی پھر میں اختیار کی پھر میں ہوا۔

راول بھائی تمی اہتمہاری نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی زین میرے پاؤں تنے سے نطق ہوئی محسوس ہوئی میں نے بمشکل اینے آپ کو سنجالا ۔ کک ۔۔کیا۔۔ہوا۔۔اے۔

ہوای باختہ مت ہوجو صلے سے سنو پھرای نے دھیمے کہتے میں تھبر کٹبر کر میری عدم موجودگی میں چیش آنے والے حالات سے پردہ اٹھانا شروع کردیا۔

تمبارے جانے کے بعدتمی نے ہارے کھر

جیسے و ور دراز شہر میں بہت عرصہ گزار آیا تھا اپنی می خاطر طویل سفر کر کے آیا تھا یا پھر جس ہت کی خاطر میں نے قانون اور ند جب کے احکامات کو خاطر میں نے والدین کی خواہش اب میری نہیں رہی تھی اپنے والدین کی خواہش کا احتر ام نہ کر کے اپنی محبت کو تربیح وی تھی گر اب وہی جسی کسی اور کی ہوگی تھی جوگی تا ہوگی تھی اور کی جوگی تھی ہوگی یا مشر تی روایات کے تحت اپنے کواڑی خدا کے ساتھ زندگی ہمرساتھ مر نے اور جینے کا عبد کر چکی ہوگی اگلا دن ساراہی میں نے اقبال کا عبد کر چکی ہوگی اگلا دن ساراہی میں نے اقبال کو تا تا ہوگی میں کر اردیا تھا ون کو ملا قات کی کوئی صور یت نہ لگی تو میری قوت برداشت جواب و سے کئی تی سے ملئے کے لیے میں نے اقبال کے آگے میں منت اور التجا کے طور پر ہاتھ جوڑ و ہے۔

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

S

E

C

О

m

فدارا کی کروا قبال میں بہت مجبور ہوں پلیز کی سے ملاقات کا کوئی پردگرام بنادو۔ ورنہ میں مرحاوک گا اقبال نے میری جذباتی کیفیت اور دیوا گی کا حساس کرتے ہوئے پیچہ دیرسوچنے کے بعد کہاراول بھائی ٹھیک ہے میرا جشید کو یبال سے چارئیل دورا یک ڈاکٹر کے پاس رائی کے لیے دوائی لے آنے کی اقبیل کرتا ہوں کہ رائی کے پیٹ میں شدید در دکا کہتا ہوں کم از کم اسے ڈاکٹر کے پیٹ جانبی تا جا نیس کے خانے میں دو سے تین کھنٹے لگ ہی جا نیس کے تم اتن سے کم دیر کے لیے کی سے ل کر والیس آ جاؤ کی سے ل کر والیس آ جاؤ کی سے ل کر والیس آ جاؤ کے۔

اگلے بی کہے اقبال نے ایسا بی کیا تو جمشد فررا ؛ پی سائنگل نکال کر گاؤل سے چند میل دور زاکٹر سے رانی کے پیٹ دردی دوائی لینے چاا گیا۔
میں نے اقبال کو ہدایت کی کہوہ جمشید کی واپسی تک اس راستے پر بیٹے جائے جب جمشید جلد آبھی جائے تو وہ کسی دوسرے نام سے آواز دہے دے میں سمجھ تو وہ کی دوسرے نام سے آواز دہے دے میں سمجھ کر یا برنکل آؤں گا یہ کہہ کر میں جمی کے گھر پہنچا

توڑ نے کا اعلان کردیا راول بھائی تمی تو تمہاری محبت میں اپنی ذات کو فراموں کرمیٹھی تھی اے مثلنی تو ڑنے کا اعلان بھلا کیا تکلیف دےسکتا تھا لیکن اس سمیاں اپنی متا کے ماتھوں مجبور نے بس ہوکر ا بی لاڈ فی بٹی کے غم میں محلتی جارہی تھی کہ جسٹید فرشتہ بن کراس کے سامنے آئمیا جیٹ مثلی یٹ بیاہ کے مصداق کی کزشتہ دنوں جمشید کی شریک حیات ینادی کئی ۔ا قبالِ جنی دریمی پر پینے گئے واقعات سنا تاریا میری آنگھول ہے آنسوؤں کا نیل روال بہتار ہائمی مظلیم تھی جس نے اپنی محبت کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کی کوشش کرڈا ای تھی کیونکہ جب میں طےشدہ پر وگرام کے مطابق اسے لینے نہ آ سکا تو وه مجھ بیٹھی تھی کہ میں اس دییا میں زندہ تہیں رہا ہوں تو چھر جدیا اس کا نسی کام کا میں مجبور ہے بس ضرور تفاتكر بوفا بركز ندقعامي يسيحبت كاانهول رشتہ پہلے سے تھا تکر اب یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو کمیا تھا ہیں نے اے ہر حال میں حاصل کرنے کا تہیہ کئے ہوئے تھالیکن اب میرا بیارا دہ میرید پختہ ہو گہاتھا۔ میں نے اقبال سے ای وقت کی ہے ہلنے کی خواہش کا اظہا رکیا ۔ تو اقبال نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وفت تو نہیں ماں کل کسی وفت دن یا پھررات کو ملا قات کا دنت مل جانے پر ہے کرئیں ہے۔ بین نے اسے اپیل کی کہ میری آمد کو خفیہ رکھا جائے کیونکہ میں تمی کی زندگی میں زبرتہیں گھولیا جا بتا تھا آ مد کوخفیہ رکھنے کا مقصد مربھی تھا کہ اگر تمیم ہے ساتھ جانے ہر رضامند ہوجائے تو تو کسی کا خیال میری ذات کی طرف نہ جائے رباا قبال تو وہ میری ذات کے لیے زندگی بھر جیب رہ سکتا تھا۔ وہ رات میں نے آجمھوں بی آ تکھوں میں جا گ کر گز اری مختلف سم کے خیالات اورسو چوں نے بے چین کئے رکھا جس کی خاطر میں نے اپنا کا میاب مستقبل قربان کر کے کرا جی

W

W

W

၇

Q

k

S

O

C

S

t

C

O

M

ہوئی ایک کوا زمکمل کھلا اور دوسرے کواڑ کو پکڑیے گ نے باہر جما نکا پہچان لینے میں ذرا بھر بھی دیر نہ کی ۔ راول۔ کیے اختیار اس کے لبول سے نکلا اوروہ چھیاک سے بوری کی بوری اندر سے برآ مد ہوئی اور و بوانہ وار میرے گلے سے لیٹ کی۔تم کہاں بھے راول اب آئے ہو جب سب چھ ک چکا ہے ۔ کی نے دیوانہ وارا ہے کرم ہونٹ میرے كردر ع چرے ہے ركز والے۔ حمہیں نبیس بہت می میرے ساتھ کیا کر ری ہے ورنہ میں این طے شدہ پروگرام کے مطابق مهبیں ضرور کینے آ جاتا۔ ایک ایک مل تریخ ہوئے گزراہے میرا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

Ų

C

О

m

باں تم سالی کسی ہو۔ ٹھیک تو ہوناں۔ میں نے اس کے سرایا کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا جہاں مجھے ورانی بی ورانی نظر آربی تھی۔ کی نے وضاحت کی۔

راول میں برائی ہوگئ ہوں تمہارا انظار كرتے كرتے ميں موت كي منه بارى كے ہاتھوں جا پہنچی طبیعت ذراستبھلی تو بیاہ کر کے محمر والوں نے سکھ کا سائس لیا۔اورویسے مجمی طے شدہ تاریخ کوتہارانہ آنا میرے کیے ماہوی کا سیب بنا۔ پھرنہ جا ہتے ہوئے زندہ لاش کی طرح اس گھر میں آئی راول تقدیر نے ہمارے تمام خوابول اورخوا تشول کو چکنا چورکرد یا ہے امارے ساتھ بہت ظلم کیا حمیا ہے۔ بہت ظلم ۔اس نے چند جملوں میں اپنی روائندا و بیان کرۋانی اورشدت عم سے وہ رویژی اطاعک ایک خیال بحل کی کوند کی طرح میرے ذہن میں لیکا۔ جو کام کل کرنا ہے کیوں نہ آج بی کرلیا جائے۔ میں نے اسے اپنے باز دؤں کے حصار سے آزاد کیا اینے ہاتھوں کی انگلیوں کی بوروں ہے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا ر ومت تمی حوصله رکھو جو ہو نا تھا وہ ہو چکا۔ میں تمہیں

ع رو بواری پھیلائل اور کمرے کے دروازے پر دستک وی ول انتیل کر حکتی میں آر ہاتھا جا رسو ممرا سنا نا حیوا یا ہوا تھا اور ووسری گلی میں کتے گئے بھو تکنے کی خوابیدہ ی آواز سائی وے ربی تھی آ مان بر تارے ٹمٹمارے تھے اوائل کا جاند شب کے آغاز میں بی ڈوب کیا تھا ہر سو ممبری تاریکی کا راج تھا تھی کے آنگن میں اندھیرا تھا جبکہ تمرے کے او تیجے روشندان ہے چھن چھن کر آنے والی روشنی پیتا دے رہی منی کہ اندر لیب ہے روش ہے ہلی می جرجے اہٹ ہے وورازہ کھلا کس نے گلا کھٹکار کر صاف کیا اور میرے بورے بدن میں ایک منسل ی ووڑتی ہو کی محسوس ہوئی مجھے لگا کہ جیسے سارے جسم کا لبو پنڈلیوں سے نچلے جھے بیں آکر کھہر میا ہے۔ون کو نیز وهوب تحسوس ہولی اوررات کو منشذک کا احساس ہوتا جیسے جیسے قدموں کی جاپ دروازے کے قریب آتی گئی میرے بدن کی ساری توت خوف اوررسوائی کے تصور سے مفلوج می ہوتی عملی کلے میں کو کی چیز بھائس بن کرا تک گئی۔ کون ۔ مترنم ی آ واڑ نے تقرا کر ہو جھا۔ میہ وہی آ وازتھی جس کو سننے کے لیے میر سے کا ان مہینوں ہے بے چین تھے میں بھلا اس مانوس ی آواز کو

مسي بهول سكنا تعاب ت ۔ ۔ ف ۔ تمی ۔ دروازہ کھولو۔ ۔۔م بیش \_راول ہوں ۔میری سر کوئی برنما آواز

يروه چونگي په ک۔ کک۔ کون راول ۔ اس کے کہے میں جیرت کے بہاتھ ساتھ در دہمی سمٹ آیا۔

ماں کی میں تہارا راولِ ہوں۔ میں نے ا سے یفتین د لا تے ہوئے کہا۔ ہلکی می گھڑ اہث کے ساتھ ورواز ہے کی زنجیر کھلی ایک یٹ وا ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے در دازے سے سفر کرتی روشنی اس مکیلے کواڑ سے می کے ساتھ باہر برآ مد W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S

t

C

وونوں قلی میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے W مِنِ آئے تھے۔ جو کھی ہم کرر ہے تھے اس کی نہ تو کوئی تا نون اجازت دیتاتها اور ند بی بهارا ند ېب W محبت کے اندیھے اور بے لگام جذیبے نے جمشید W ہے دوئتی کے رہنے اور نقاضے کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا۔ رائے اور مستقبل میں پیش آئے والے مسائل مشکلات اور حالات ہے قطع نظر مقدر کے رحم و کرم پر جونسی طور بھی محبت کرنے والوں کے تن P میں تبیں رہا ہم بہتی کے شال جھے کی طرف جار ہے یتھے اس کلی میں میرین دوسیت اقبال کا مکان تھا a جس کی بینغک میں بتی روثن تھی اورو ہاں میزا بستر k لگا تھاا قبال نے می کے شو ہر جسٹید کو دوائی لے آپنے کے بہانے ہے جی کر جھے کی ہے ملنے کا موقع S فراہم کیا تھا مگراہے کیا پیتہ تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اب وہاں سے گزرتے ہوئے میرے حمیریر O وزئی ہو جھے تھا کہ میں اس کے ابنتا د کو قدموں تلے C روندھ کر اپنی خوشی بوری کرنے جارہا تھا تکر کیا ح کریں بھی بھی انسان خو دغرضی اینانے پر بھی مجبور ہوتل جاتا ہے۔ ہمارے چھڑے دلول کے زخم مندمل ہور ہے منص مكر بجيب انفاق تفاكه امارے S پیٹ اور ٹا میک کے زخموں سے تیسیں اٹھنا شروع ہوگئی محصیں میں کے ایریشن زوہ پیٹ کے ٹا تھے ابھی ہرے ہی تھے مگر وہ کسی تکایف کی پرواہ کئے بغیر میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیئے تیز تیز چلتی جار بی لتحتى منزل انجان تحيي اورد ورجعي مكرجميس يزاؤ لهبين خبیں کرنا تھا پڑاؤ کی صورت میں ہم پکڑے جاتے اوران حالا مت میں بکڑے جانے کا انتجام بھیا نک C موت ہے کم نہ تھا۔ دات کی تاریک میں ہا راسفر تیزی سے جاری تھا ہم بستی کے آخری کنارے پر ینجے کہ ہمیں مشرقی جانب ہے چوکیدار کی آواز m ساتی دی جو نارج جگائے کی میں لاتھی لیے اس

لینے آیا ہوں چلوا ہے بیار اور نلی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں ہم الی جگہ چلیں سے جہال کوئی ہمیں و کھیزیں سکے گا۔ ساج کی نظروں سے دورا پی دنیا بسائمیں سے چلو۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

محمر راول میرا نکاح ہوچکا ہے مذہباً اور قانو نا جرم اور گناہ ہوگا۔ کی نے پریشانی کے عالم میں دلیل چیش کی۔

محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے لبذا اس کاحل بھی کرلیں گےتم یہاں سے نکلنے کی کرود ہر نہ کرد کیونکہ یہ باتیں کرنے کا دفت نہیں ہے۔

ہاں اس بارہم نے دیر کردی تو ہم زندگی مجر نہیں السکیں ہے کیونکہ جب کر نا ہی یہی ہے تو مجر دیر کیسی پلیز چلومیرے ساتھ میں نے محبت مجرے انداز میں سمجھاتے ہوئے اسے کہا۔

تھیک ہے راول میں کل بھی تمباری تھی اورآج جھی تنہاری ہوں مکرمخبر د کا کہہ کرنمی تیزی ہے اندر بلٹ کی ایسے میں کلی میں کسی جانور کے بھامے ہوئے قدموں کی آ واز اس طرف آنے لکیس جس کے تعاقب میں کتا بھونگتا ہوا آر ہا تھا۔ قریب آئے یر دکھائی دیا کہ وہ کس کا گرھا بھاگ ریاتھا اور کما اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس پر بھونک ر ہاتھا۔ میں نے کھلے کواڑ ہے اندر داخل ہو کرخود کو چھیایا اورکواڑ کو ہاتھ ہے بند کرکے ای حالت میں کھڑار ہا۔ کتے کی بھو تکنے کی آواز گدھے کے قد موں کی آواز آگلی کلی میں کہیں روپوش ہوگی تو کواڑ کھول کر یا ہرآ همیا میری پیٹائی اور کندھوں پر پییند آر ہاتھا۔ اسے میں می بڑی می حادر اوڑ ھے مرے ہے برآ مدہونی تمرے کا ورواز ولاک کئے بغیر کنڈی نگاکر بند کیا اور پیرونی درواز ہے کی طرف مرون جھکاتے عادر کا بلو سنجالتی ہوئی میرے ساتھ بھاگ ی پڑی۔ انجانا سا خوف انعانی می خوشی اور جیرت کی ملی جلی حالت میں ہم

جانب آر باتھا جا گتے رہنا بھائیو جا محتے رہنا۔ کی

ہوتا ہے ہم تو و سے بھی چور تضرات کے عالم میں ممبری تاریجی اور پیڈنڈیوں پر چلنا خاصا مشکل تھا مرہم انتے ہوئے تیزی ہے آگے بر صرب تھے کی بار تنگ ڈیڈی پر طلتے ہوئے جارے یا دُل مسلم بري طرح لز كفرائے كى باركرتے كرتے يَحِيمُ الكِ دومر كَاسِارا لِيَكِراً هِي يَحِيمِ بُوكر چل رہے ہے کیونکہ رستہ اتنا ننگ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ قفام کر برابرنہیں چل کتے تھے ہتے ہے کتوں کے بھو تکنے کی آوازیں اور و تفے و ہقفے سے گدھوں کے بنہانے کی آوازیں لمحہ بداجہ ہم سے دور ہول جارہی میں کماد سے کیڈرول کے چلانے کی آوازیں وقفے وقفے سے اعجرتیم ایک بارتو یہ آوازیں ہمارے اتنے قریب سے انجریں کے ہم چونک کر تھ خفک سمجے کیڈروں نے جمی ہاری موجود کی کی بو یالی تھی اور ہم سے ڈرکر کما و سے تکل کر میکذنذی برآئے اور پھر بھاگ کر کیاس کے كهيت بين نفس محيّة كيمرآ شح چل كركما و كأ كهيت ختم ہو گیا اور اوھر بھی کیاس کے تھیت شروع ہو مکتے آپریش اور بیاری کے بعد میری طبیعت میں خاصی سكزوري آخي هي مين حالت هي كيمي هي ويسراده منف لطیف بھی تھی و دمیل کی مسافت سطے کی تھی کہ تمی تھیک کر بینے رہی اس کے یا وُں میں کہیں موج آئی سی کیونکہ کی بار وہ لا کھڑا کر گری تھی خود بيرے بھى ياؤں شل ہونے لگے تھ لبذوسى بھى الحريم كي تفركيا اب آس فعليس معين كالقى ز مین تھی جس بر جلتے ہوئے یاس کر شور میں وقلس وسن جاتے تھے کی بالینے آلی تھی اس کا ایک ہاتھاس کے بیٹ پر تھااور وہ وروے کرائے گئے۔ مجھے ہے ابتہیں جلاجا تاراول کی نے بے عار کی ہے کہا مجھاس برترس آھیا۔ میں نے اسے ولا سروية ہو ئے کہا۔ تمی ہمت کر وتھوڑی دیر تک ہم کی سڑک پر

آ وازین کرتمی اور میرے ہوش اڑ گئے تھی کی ایک ہلی سسکی سی نکلی اوروہ چونک کر مجھے سے آگی تھی میں نے اے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ڈھاری وی جہاں گاؤں کی آبادی ختم ہو کی تھی وہاں سے تھیتوں كاسلىلەشروع بوجاتا تقاايك طرف اولى يحكما كا کھیت تھا اور و دسری طرف کیاس کے مخوان وراڑ یووے تھے ہم کما داور کیاس کی درمیانی میکڈنڈی کا راستداینانا جائے تھے تیزی ہے ستی کی بیرونی کی یار کی اور کماو کی آڑ لے کر میکڈنڈی میں داخل ہو مجے ای ملح چوکیدار کی روش ٹاری جاری طرف المحى ممرتب تك بهم كهينول مين واخل مو كيك تھے میں نے بلیث کر تلی کی طرف جھا نکا تو ٹاری کی ارزنی ہولی روشی تیزی ہے آھے برحتی ہوئی کل میں وہضح ہور ہی تقی ۔ چوکیدار جمیں و کھے چکا تھا۔ اوراب وہ ہمارا تعاقب کرنے کی بوشش كرر بالقارووا كيركا فاصله بم نے بھا محتے ہوئے تنگ ي وُ نذي پر سطه كيا پھرايك يا ل كا كھال عبور كياجس ميں ياتى كھزاتھا۔ ميلے خود چھلا تگ لگاكر میں نے اسے یار کیا پھرتمی کا باز دیکڑ کراہے یام كرايا اس كى چوزىوں بھرى كلائى مصبوطى سے تفا مكر اله سنجيالا دياده لمحد جب وه ناله عبور كرتي ہوئے ہوا میں تھی اس کی جاور کا بلو و صلک سیا تھا اولی اللہ اس کے منہ سے بے افتیار لکا۔ ایسے میں چوکیدار کی ٹاری نے ہارا تعاقب اپن روشی کی صورت میں کیا تمر روشی ہم تک نہ پھی سکی کماد اور کہاس کے بودوں نے اس کی راہ روک بی مارے مامنے کھڑے ورختوں پر پڑنے والی روشی بتارہی تھی کہ ٹارچ کارخ اس طرف پیچھٹھوں کے لیے کیا حمیا تھا مجروہی تاریکی ہربوجیما تی سڑک پر سفر كرنا انتال خطرناك تفالبذا بم نے فیصله كيا كه شہر تک کا فاصلہ کھیتوں کے آج کے کیا جائے رات کی تازیکیوں میں ایسے سفر کرنا ویسے بھی خطرناک

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

t

C

اكست 2014

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

94. Fr.

سے رہ گیا اور تمی کی ولی ولی می چیخ نکل گئی سانپ زشن سے ووفٹ اوپر پھن پھیلا کے خوفاک انداز میں پھنکا ررہا تھا اور سرکنڈ ہے کے چند تار ہوا ہے گرزتے ہوئے اس کے اور ہماری راہ میں حاکل تھے تمی میری کمر سے آگلی اور تھر تھر کا پھنے گئی میں وحیر ہے دھیرے پچھلے قدمول تھیکنے لگا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

B

C

m

کی آ ہستہ آ ہستہ چیجیے ہو تی چلو ناگ بہت بڑا ہے ہمیں راستہ ہیں وے گا۔ بلکہ کاٹ کھانے کو وور سے گامیں نے می سے کہا اور ہم سر کنڈ سے کی آڑ لیتے ہوئے دوقدم تک چھے آکر ناگ کی نظروں ہے ادمجھل ہو مجھے مگر اس کی پیشکار اہمی تک ہمیں صاف سنائی وے رہی تھی سرکنڈے کے مخالف مت بھی کرشال کی طرف ہماگ برے ہمارے بھا کتے قدموں کی آ وازیں من کرایک جھاڑی کے عقب سے سبد برآ مد ہونی جس کے سم پر لیے لیے تو کیلے کا نے ہوتے ہیں اور یہ فصلوں کو بہت نقصال پہنچا تی ہےا در جب میدخطرہ محسوس کر لی ہے تو زور دار آواز ہے اپنے جسم کے کنڈے کھڑے كرتى ہے ہمارى بوياكر سبہ نے كؤكر الى ہونى آواز میں اینے کانے کھڑے کئے اور ہمیں وحمكانے كى كوشش كرتے ہوئے بهارى راه روك لى - ہم بھراس اچا تک افاد پر بو کھنا کر پیچھے پلنے اور مشرقی مصے کی طرف لیک پڑے حوف وہراس سے پورے بدن میں سنسی دوڑ رہی تھی اور جسم سینے میں تر ہور ہے تھے اس پر اسرار جو ہر میں چکراتے موسية كافي وير بعد بم يار اترف يس كامياب ہو ئے محکن ہے جسم چور چوراور پیاس ہے گلا خشک ہور ہاتھا۔ اب چمر سے تعملوں سے بھر سے تھیتوں کا سلسلة شروع موايددهان ككيت تق جويالى س لا لب جرے ہوئے تھے اور ہم برائے نام پگڈنڈی پر چل رہے تھے کتوں کے بھو کے کی آوازوں نے ہمیں چونکا دیا سامنے ورفنوں ہے

پہنے جائیں گے تو کوئی سواری مل ہی جائے گ اور ہم رات بھر میں خطرے کی حالت سے یا ہر نکل جائیں گے ۔۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

C

تموري دير بعد ہم پھر چلتے کيے ليکن اس مرتبہ ها ری رفتار میں پہلے والی تیزی تہیں کھی رات کا ممبرا ساتا ہرسو پھیلا ہوا تھا اجنبی ولیس کے تھن راستوں یر چلنا ہم ووٹول کے لیے زندگی میں پہلا انفاق تھا اور یکی وجیمی کہ ہم ماحول اور علاقے سے قلر مند ضرور تنے مر ہم کچھ در کے لیے مستا کر پھر نے عزم کے ساتھ پیل رہے تھے اگر یوں مجھیں کیم موت کے منہ میں جار ہے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ کی سڑک پر بین کر ہم ہم نیکسی یا کوئی دوسری سواری کے در لیے کہیں نہ کہیں تفوظ مقام پر جا سکتے تھے۔ ا جا تک سامنے سے بھا گتے ہوئے تین گیڈر ہم سے آئکرائے ہم جینے ہوئے اٹھل پڑے کیڈر تھی ہمیں سامنے یا کر بوکھلائے ایک گیڈر میرے فترمول ہے عمرا کرد وسری طرف کڑ ھک گیا ہیں بھی چیخ کر گر کمیا اور کی جنگی چینے ہوئے میری کریر آرای دوسرے دوگیڈر بھی ایک دوسرے سے مکرائے اوراژ کھڑاتے ہوئے ہم پر غرائے اور پھر مینوں ہی جنویل طرف بھاگ ن<u>کلے سمی</u> قدر ہے <sup>سا</sup>ڑ ا کرچل ربی تھی رہے ہیں ہمیں ایک سوکھا ہوا جو ہڑ مجھی عبور کرنا تھا جو ووا یکٹر کے رقبے میں پھیلا مواقعًا اوراس من مرسو خاردار جمازيال ادرسركند \_ كے بلند سيلے موتے يود \_ سے جن کے چ چکراتے ہوئے چلنا پرر ہاتھا می میرا بازو پکڑے بڑے محاط اندازیس چل رہی تھی تاروں کی مدہم روشنی بس اتنی تھی کہ دوگام تک دیکھا جا سکتا تھا ایک بھا ری سرکند ہے کوعبور کیا تو خوفتاک پھونگار نے جارااستقبال کیا کالایاگ مچن بھیلائے ہوئے دیے کی طرح جلتی آعموں کے ساتھ ہماری راہ میں حائل کھڑا تھا میرا دل وھک

گزرتے دکھائی دیےجس رہے پرہم جارہے تھے اور بھینس چوروں سے ہمارا نکراؤ ہوا تھا فائر بگ كرتے اور چور چوركى آوازيں لگاتے لوگ آ مے لکل مکیے تو ہم نے پھرمغرب کی سمت کا رخ اختیار کیا اوراس گوٹھ سے کائی آگے جاکر پھر اس سيد ھے راستے میں ہولیے جو با قاعدہ ایک را ہگزر تھی مزیدا یک میل کی مسافت سطے کر سے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچے تو ایک نالے میں کھڑے یاتی ے کیجر آلود کیڑے اور کیجرے جرتے اور ہاتھ دمنہ دھو کرہم روڈ کی طرف بڑھے جوسنسان یر انتما ایسے بیں دو کھوڑسوار اس کی را بکزر ہے برآ مد ہوئے جس پر سفر کرتے ہوئے ہم وور تک مہنچے تھے گھوڑوں کی ناجیں من کر ہم نے سرک کنارے کھڑے میٹم کے تے ہے لگ کرخود کو محفوظ کیا بھا گئے ہوئے محبور ے آھے بڑی مسلے تو جم نے قدر ہے سکون کا سائس لیا۔ مرا محلے ہی لمح ایک ڈھلوان راہے برخمی گری اور کرتی ہی جلی گئی اف الله مين مرحني - أيك بلكي ي حيح فضا مين بلند ہوئی جومیرے دل کے یار ہوگئ کی درد کی شدت کے باعث پیٹ پر ہاتھ رہے سکنے تکی تو میرا دل بھر آیا اور میری آ تکھیں بھی نمناک ہولئیں اس کے یاؤں سوج رہے تھے اور رات بھر کا جانسگل سغر کرنے سے نازک یاؤں میں آ ہے سے بڑھئے شفے نقامت اور محلن سے میں بھی چور چور تھا وہ میری خاطرا پناسب مجهددا ؤیر نگا کرمیری محبت میں اتے کڑے امتحالوں ہے گزرد ہی تھی اور میں اسے یا لینے کی خوثی میں بیسب کچھ کراں نہ کز رر ہاتھا۔ ئى ميرى جان ـ رؤ مت در ندميرا دل ميث جائے گا۔ ہیںنے اس کے حسین چیرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں کیتے ہو سے کہا۔ میرے لرزتے ہوئے ہونؤں اور آتھوں سے ستے آ نسودُ ں کود کھے کروہ تڑ پ آئمی اور کہا ۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

E

C

m

W

W

W

ρ

a

K

S

C

S

t

C

راول تم بجھے ڈھال بنا کر اپیا کر و گے اس کا تو ہیں نصور بھی نہیں کرسکتیا تھا ۔

W

W

W

P

a

k

S

m

اقبال ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہم اپنی محبت کے آگے مجدور ہیں۔ ہمیں ای حالت ہیں ماروویا پھر ہمیں ای حالت ہیں ماروویا پھر ہمیں ای حال پر چھوڑ دوتمہارایہ احسان زندگی بھر نہیں ہمولیں محمد اس بارٹمی نے اقبال سے التجاکی۔

اس سے پہلے کہ دات تاریکی کی سیاہ جا در ہوں اس سے بہلے کہ دات تاریکی کی جسٹید والی بنتیں آیا ہوگا تم خووسو چو ہیں نے جسٹید کو بھی کی دوائی کے بہانے دور دراز ڈاکٹر کے پاس بھیجاای دوائی کے بہانے دور دراز ڈاکٹر کے پاس بھیجاای دات اس کی بیوی گھر سے غائب ہوجاتی ہے تو لاکالہ جھے پر بی الزام آئے گاناں میر سے چھوٹے چھوٹے مرنبیں لے سکتا اگر بھا گنا بن ہے تو کم از کم آج کی مرنبیں لے سکتا اگر بھا گنا بن ہے تو کم از کم آج کی دات خود تمبار سے ساتھ دات بھی شک ندکر سکے سے تعادن کروں گاتا کہ جھے پر کوئی بھی شک ندکر سکے سے تعادن کروں گاتا کہ جھے پر کوئی بھی شک ندکر سکے سے میں تمبارا خبر خواہ بوں اور سب کی بہتری کے لیے میں تمبارا خبر خواہ بوں اور سب کی بہتری کے لیے میں تمبارا خبر خواہ بوں اور سب کی بہتری کے لیے

اورا ہے جھیار ڈال و ہے۔ دورسر سلیم خم کردیا۔
اورا ہے جھیار ڈال و ہے۔ دورسر سلیم خم کردیا۔
ہم نے اپنا فیصلہ نہ چا ہے ہوئے والی لے لیا۔
ار تا انشاء اللہ جیت ہماری ہوگی چا ہے اس کے لیارتا انشاء اللہ جیت ہماری ہوگی چا ہے اس کے لیے ہمیں گئی ہماری قیمت کیوں نہ دیکائی پڑے۔
لیے ہمیں گئی بھاری قیمت کیوں نہ دیکائی پڑے۔
یس نے اسے پریفین لہج میں کہا تو وہ کوئی جواب و یہ بغیر میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جواب و یہ نفیر میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اتبال کے ساتھ چلے رہے والیسی پرشارٹ کٹ اتبال کے ساتھ چلے رہے والیسی پرشارٹ کٹ راستہ اپناتے ہوئے ہم افبال کے ساتھ جلد الیس آگھے۔ کافی ویرگزر چکی تھی اقبال نے ہی کو وائی والیس آگھے۔ کافی ویرگزر چکی تھی اقبال نے ہی کو وائی والیس آگھے۔ کافی ویرگزر چکی تھی اقبال نے ہی کو وائی اس کے گھر چھوز اتھوڑی ہی دیر بعد جمشید بھی دوائی اس کے گھر چھوز اتھوڑی ہی دیر بعد جمشید بھی دوائی

جھے تسلی دیتے ہو تکر خود بھی تو ردررہے وناں۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

0

C

S

C

میرے دل میں تم رہتی ہو تمی تہہیں کوئی تکلیف پہنچ تو میں روؤں نہ تو اور کیا کروں میں نے دل میں اضحی ہوئی دردکی لہر پر جرکرتے ہوئے کہا۔

راول تہباری جمونی میں جھے موت آ جا ہے

تو سجھ لول کی جھے میری منزل مل تی ہے دہ میری

گود میں سرر کھے خاک کے بستر پر پلکیں موند ہے

لین تھی اور میں اس کی زلفوں کو سنوار تا ہوا ہوا۔

پیار سے اس کی من مؤنی صورت کود کھے جار ہاتا۔

سارے وسو سے اندیشے ڈر اورخوف رات کی

سار کی میں کہیں کھو میے جھے کا کنات کی ہر چیز پر بے

تار کی میں کہیں کھو میے جھے کا کنات کی ہر چیز پر بے

نار کی میں کہیں کھو میے جھے کا کنات کی ہر چیز پر بے

اچا تک چند دوڑ تے ہوئے قدموں کی آواز س

سنائی دیں۔ ہمارے جسموں میں آئی طاقت نہیں تھی

طاب سنی تو معنبوطی سے میر ہے جسم سے لیٹ گئی

قدموں کی آواز ہی قریب آئی گئیں شاید موت

ہمارے سروں پر چیج چی کھی۔

ہمارے سروں پر چیج چی کھی۔

ہمارے سروں پر چیج چیک گئی۔

خبردار اگر بھا جینے کی کوشش کی ۔وهمکی آمیز وارننگ دی گئی ساتھ بی دو نالی بندوق کارخ ہماری طرف کر دیا گیا۔

ہم نے تمہار اکیا بگاڑا ہے خدا کے لیے میں نے بندوق بردار خص سے التجا کرنا جا ہی تو میری بات کاٹ دی گئی۔

راول متم نے احجہانہیں کیاایک دوست کے اختاد کوشیس بہنچائی تم کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ بندوق ہروار محص نے کہاتو ہیں نے آواز پہچان لی۔

ا قبال ۔ تم ہو کیا تم بماری محبت کی راہ میں دیوار بن کرآ ہے ہو۔ میں نے بے بیٹنی سے کہا۔

والترافي والمرافع والمتحرا

ONUNETUBRARY FOR PARISTAN

PAKSOCIETYT F PAKSOCI

موا ملے میں میراساتھ نہیں دینا جاہ رہاتھا۔ ہونبہ۔۔آرام۔۔۔ جارہاہوں میں تمباری دوت کا گھاؤ کے کر ہمیشہ کے لیے یہ کہہ کر میں دردازے کی طرف یوھا اقبال نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔ اتنی رات مجے کہاں جاؤ سے میرے دوست خداکے لیے رک جاؤ۔

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

C

O

m

ا قبال نے میرے آ محے ہاتھ جوڑ تے ہوئے کہا تمر میں اس کی برداہ کئے بغیر درواز ہ کھول کر باہر چلا گیا۔ بے اختیار میرے قدم پیپل کے ورخت كى طرف براھ كئے۔ آئ مير عول ود ماغ يركسي فسم كاخوف مسلط نهيس تھا۔خوف اس وقت اثر انداز ہوتا ہے جب زندگی بیاری محسوس ہونی ہے جب دل میں زندہ رہنے کی خواہش بی باتی مذر ہے تو پیرخوف کس بات کا۔رات کی تاریجی میں پیمیل کا در خت عفریت کی طرح باز و پیمیلائے ہوئے نظرآر بانفاجي بجصا بي طرف بلار باهويس ديوانه واراس کی طرف بردهتا جلا تمیا۔ جونبی میں اس جگہ بہنجا جہاں بھی تمی ہے محبت بھری یا کیزہ ملاقا تیں ہوتی تھیں تو فرط عم سے نڈھال ہوکر میں رونے لگا۔ اگر میں بمیل کے موٹے نے کا سیارا یہ لیٹا تو دھرام ہے کر پرتا۔ اس در دنت کے بیج کی سے ملاقات کو کنی مبینے گزر کیے تنے عمر مجھے اس در خت میں ہے اب بھی تمی کی خوشبومسوں بور ای می میری محبت کے امین گواہ ر بنامیں آج بھی تمی سے بھر پور محبت كرتابول بن اين اسيخ اس عبدكي تحديد كرتابول جورات کی سیابی میں تیری پناہ میں ہم نے کیا تھا۔ میں آؤں گا۔ دوبارہ اپنی محبت اپنی زند کی حاصل كرنے كے ليے مارے ساتھ ظالم ساق في بہت طلم کئے ہیں دو دلوں پر براسلوک کیا ہے میں اس وفت تک در خت ہے کپٹا سہالی یا دوں کے زخم عاِنّا ر ما جب تک موذ ن نے قبر کی نماز کے لیے

فراحمیا۔ اقبال نے اس کاشکر سیادا کر کے اس ہے دوائی لے لی اوراہے باہرہے ہی چلنا کر دیا۔ جستيد اوربستي والول كونبيس معلوم تفاكه كيا سركيا ہو چکا تھا۔ کسی کو یانے کے لیے سب سیجھ کرنا ادر یا کر کھودینا آسان کام میں ہے۔ میں تی کی محبت میں وحشت کی آخری حدوں کو چھور ہاتھا ایسے وفت جب اس نے تمام ترمصلحتوں کو مالائے طات رکھ کر این جان کی برواہ نہ کرتے ہوئے وفا کی ایک لاز وال داستان رقم کر دی تھی تقدیم نے اسے مجھے ہے چھر جدا کر دیا تھا۔میرا ذہن ماؤف اور پھٹا جار ہاتھا۔ بی جا ہتا تھا کہ دیواروں ہے سر پھوڑ کر جان وے دوں تمریس ایسا نہ کرسکا۔ میں اب مجمی ا ہے ارا د اے پر قائم دائم تھا کہ جا ہے حالات کھے مجمی کیوں نہ ہوجا میں تی کو ہر صورت حاصل کروں گا۔ جھے تم کی محبت پر ناز تھا اوراس کی وفا یر کامل یقتین تھا و ہو زندگی کی ہرفضن راہوں میں میرا ساتھ وینے کو تیارتھی۔

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

S

t

C

ا قبال تم نے مجھے ہر باد کر کے رکھ دیا ہے گی کے بغیر میں مرجا قال گا۔ میں نے گلو کیرا واز میں کہا تو میری آئیسیں آنسوؤں سے ڈیڈ ہا گئیں۔

دیکھوراول ہے خود سوچو جو کھے تم کرنے
جارہے تھے وہ تھیک تھا بھلا۔ ہرگر نہیں اللہ نہ کر ہے
کہ حالات ایسے ہوجا کیں کہتم ووٹوں کی زند گیاں
خطرے میں پڑجا کیں اس نے تاویل چین کی۔
مسب ہجھتا ہوں میں کی کے بغیر اپنے آپ کو
ادھورا محسوس کرتا ہوں میں ہر لیجے صلیب ہر گئی ۔
زندگی ہرواشت نہیں کرسکتا۔ تم سنگدل ہوخود ترفن
ہواور ظالم انسان ہو میں شدت تم سنگدل ہوخود ترفن
تم اب بھی جذیات میں ہوتھوڑ اسا آرام کرلو
مسح میری با تعیں انہی طرح تمہاری ہجھ میں آ جا کیں
سے کہا تو میں
گی اقبال نے میری پیٹے تھی تھی تی ہوئے کہا تو میں
گی اقبال نے میری پیٹے تھی تھی تے ہوئے کہا تو میں
نے اس کا باتھ جھٹک دیا۔ کیونکہ اقبال مزید کی کے

2014

29:16 15

من خوارد بكرا كرة المراح

معمول بنالوکمی کے ہارے میں برا نہ سوچو اور ہر طال میں اللہ سے مدد ماشکتے رہوانشاء اللہ خوشیاں اور کا میابیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ باباجی نے تجھے اپنے ہاتھ سے بن جائے پلائی اور پھیدور بعد بیٹھ کر میں ان سے اجازت لے کرا ہے گھر کی طرف چل دیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

8

m

دن ڈ<u>ے ط</u>ے گھر پہنچا گھروا لیے دیکھے کر بہت خوش ہوئے کیونکہ ان سے میرا رابط منقطع تھا جس کی وجہ ہے وہ پریشان تھے والدین کی برہمی بحا مھی کیونکہ میں ان کی اولا د تھا مگر ان ہے را بطے مين بين تفا . مين في البين اين ساته بيش آن والمے واقعات وحالات ہے آگاہ کیا جو بتائے کے قابل تھے تو انہوں نے میرے زندہ واپس آ جانے پر اللہ تعالیٰ کاشکرا واکیا ای کی طبیعت پچھ خراب تھی مگر میرے گھروا پس آجانے پر ان کے چرے کی تازگی اور خوشی لوٹ آئی تھی آیک ہفتہ گزر کیا ۔ ایک روز انہوں نے مبوش سے میری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے معذرت کرتے ہوئے صاف انکار کردیا ایک تو مجھے ابھی شادی ہر گز نہیں کرنی و دسرا میں شادی مہوش ہے نہیں بلکہ نسی اور جگہ کر دن گا جہاں میرا دل جا ہے گا۔ تمی کی ذات کو انجمی میں خفید رکھنا جا ہتا تھا میر سے انکار نے مبوش اور اس کے گھر د الوں کا دل جہاں تو ڑا تھا دیاں ان کی بے عزتی بھی کی تھی گگر ای نے پیونہیں کیا کہہ کرانہیں علمین کر دیا تھا کہوہ لوگ میری جانب امید کی آس لگائے انتظار میں تھے ۔ میرے کراچی جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات معاشی طور پرشکته ہو یکئے تھےزری زمین کی آمد کی برائے تام ہوکرر ہ کئی تھی۔

اباجان نے مجھے کوئی کاروبار کرنے کا مشورہ ویا جس سے جالات میں بہتری آنے کی امید ہو دوسرامیں نے کی سے ملنے سے بل گھر کے حالات

آذان نہ دے دی آزان کی آواز سنتے ہی بے افتیار میرے قدم قربی مجد کی طرف انحد مجے بیدوہ حکمتے میں واللہ کا میں میں اندوہ کے موان میں تکویلے کیاتا ہوا محد پہنچا نماز کے بعد وعا کے لیے ہاتھ الفائے تو محد پہنچا نماز کے بعد وعا کے لیے ہاتھ الفائے تو زمانے جم کا کریے بول پرآ میں۔

W

Ш

Ш

p

a

k

S

O

C

S

C

ا بے رب تعلیم مجھ پراحیان فر مامیری حالت زار پر رحم کرمی سے میرا گناہ کا نہیں وفا کا پا کیزہ رشتہ ہے اور بید دل بھی تو تیری عطا کردہ ہے بید ل تچھ سے اپناحق ما نگما ہے۔ا بے رب کریم سمجھ سے اب مزید دوریاں برواشت نہیں کی جاتیں ایسا کرشمہددکھا وے کہی میری زندگی میں آ جائے۔

وربارخداوندی میں کافی دیر تک کر گراتار ہا نہ معلوم کس وقت مجھے نیندگی دیوی نے آلیا۔ اور میں تمام وکھوں خموں سے بے نیاز خداوند کریم کے گھر محوخواب رہا آ نکھ کھلی تو کافی سورج نکل آیاتھا دل میں کہ کیوں نہ بابا جی سے ملاقات کرتا جاؤں اس کے بعدا ہے گھر کارخ کروں گا۔ بابا جی مجھے دکھے کر بہت خوش ہوئے مگر میرک ویران اور غم زدہ کیفیت دکھے کر ضاصے پر بیثان بھی

راول بیٹا خیرتو ہے بڑے عرصہ بعد آئے ہو
عمرا بڑے ابڑے ۔ ۔ باباجی کی ایٹائیت اور خلوص کو
د کیستے ہونے اعتماد کے طور پر سب ہاجرہ کہ سنایا۔
انہوں نے میری خاصی دلجوئی کی اور تجماتے
ہوئے بہت سماری دعا میں بھی دیں محت تو انسان
کو رلا دیتی ہے منزل مل جائے تو زندگی جنت نہ
طی تو جینا ایک بذات خود عذاب بن جاتا ہے۔
حوصلہ رکھوا در اللہ ہے امید رکھووہ ذات کریم ہایوس
نہیں کرے گی جو تمبیارے حق میں بہتر ہوگا وہی
راول بیٹا نماز پڑھو تر آن کی تلاوت کو اپناروزانہ کا

جلتے خوابوں کی را کھ قسط نبر م

جواب عرض 30

جب سیجھے ہوش آیاتو میں ہیتال میں تھا۔ میرے سر ہانے میرے والدین اور بہنوئی کھڑے تھے مجھے ہوش میں آتاد کھے کر ای میری طرف برصیں انہوں نے میرا ما فقا جو ماشکر ہے میرے اللہ \_کہا ان کے الفاظ سنے تو میں نے مجھی دل ہی ول میں اللہ کا شکرا وا کیا کیونکہ ہوش میں آتے ہی ساری حقیقت سمجھ آئی تھی ٹرک کے اللئے ہے میں بری طرح زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا اور شدید زخموں کی وجبس بے زندگی اور موت کی مشکش میں مبتلاونیا جہاں ہے ہے سدھ زیر علاج قما زحمی عالت میں میری بھی تم نہ تھی جسم پر جگہ جگہ مرہم پٹیاں بندھی ہوئی تھیں ای دوران ڈاکٹر میاحب آ محتے تھے میں نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی بہنوئی نے سہارا دیا میں تھوڑ اسا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں نے بوئمی اپنی ٹائلوں کو بلایا احیا نک فضا میں ا یک دلدوز چخ بلند ہوئی ہیمی اور کی تبیں میری اپن يَنْ عَلَى مِيرِي بِإِيمَا كَفِيلَ تَفْلِيلَ لِجَكَى تَعْمَى مِيرِي بِالنَّمِيلُ ٹا تنگ سیفنے سے نیجے غائب تھی۔اس کے بعد کیا ہوا میرسب جائنے کے کیے لہورنگ داستان کا اگلا شارہ میں جلتے خوابوں کی را کھ کی آخری قسط پڑھنا نہ

W

W

W

p

a

k

S

C

S

t

C

m

تصیح پڑوی پر لانے کی کوشش کی جمع پونجی اورزری ز مین کا میچه حصه بیج کر کارو بارشروع کردیا۔جس میں اینے ہوئے والے بہنوئی کوحصہ دینے ویا تا کہ جب گفر چھوڑ وں تو جلتے کاروبار میں کوئی رفنہ بیدا نہ ہو جھے کارو بارسیٹ کرنے میں کی ماہ لگ کئے۔ کاروبایر میں بہتری آنے تھی ای عرصہ میں میں لوٹ کرتمی کی خبر نہ لے سکا۔ وہ کس حال میں ہے۔ بجھے تکی کی محبت اوروفا پر بھر اعتاد تھا۔ میں جب جسی جاؤں گا اے ساتھ لے کرنٹی دنیا آباد کروں گا بس تھوڑ ہے تی دنوں بعد میں تی ہے ملئه كايروكرام بنار بإنقابرسات كاموسم تفاجوتبي بم ملتان ہے مال لوڈ کراکر واپس اسینے کھرروانہ ہوئے طوفائی آندھی شروع ہوگئیٹرک ڈرائیورنے ٹرک کوکسی منا سب جگہ پر کھڑ ا کرنے کی بجائے آ ہتدرفتار ہے سفر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا گرو کے طوفان کی بدولت راست تک صاف و کھائی تمبیل دے رہا تھا۔ انجھی ہم راہتے میں بی ہے کہ شدید بارش کا سلسله شروع بوگیا .. ۱. بل مژک تک تو سفرنھیک رہا مکر جب ہمارے علاقے کو جانے والى سنكل مرثك شروع ہوئى تو سفر ميں مشكلات آ لی کئیں۔ پختہ سڑک کے کنارے پھی زمین کائی جمخرور محتی جونہی ٹرینگ کی کراسٹک کا مرحلہ آتا گاڑیوں کے سڑک کے کنارے وہنے کا خطرہ

گا ذن کے میں کلومیز کے فاصلہ پر ہوں گے کہ نہر کنارے بختہ سڑک کے مغرکی جانب کرا سٹک کے دوران ہارا فرک مڑک کے پہھے حنسہ میں بھنس گیا ڈ رائیور نے بہت کوشش کی مگر ٹرک ندنکل سکا ۔ کنا رو ں کی زبین بمبت زم محی ٹرک کو دلدل نمامٹی ہے نکالنے کی کوشش میں احا تک ٹرک ہائیں طرف کو تہدکا اور جھولتا ہوا کی فٹ یعجے بل کھا تا ہوا جلا گیا۔ اس ہے آ گئے پیتر نہیں کیا ،و

كا انتا ما فساند معموم محبت کا اتنا سا فسانہ ہے کافلہ کی حولی ہے اور بارش نے بھی آنا ہے کیا شرط محبت کیا شرط زمانہ ہے آواز مجمی زخمی ہے اور عمیت مجمی رگانا ہے تَنْجُنِي کی امید بہت کم اس حلب حیث ر سمشتی مجھی برانی ہے اور طوفان کو مجھی آنا ہے سمشتی مجھی برانی ہے اور طوفان کو مجھی آنا ہے مشق نبین آسال مبی اتنا سمجد کیج اِک آگ کا وریا ہے اور ڈوب کے مانا 

اگست 2014

جواب عرض 31

ONFINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جلتے خوابوں کی را کھاتسط تمبرہ

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

C

S

t

C

## زلف محبوب

\_ يخرير \_ كشور كرن \_ پنوكى \_ حصه دوم \_

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے جوں گے۔ قار مین رفعت کیوں مجبورتھی وہ اپنی مجبوری کیوں بتانہیں یار ہی تھی کہ اس کا دل نجانے اس پر یقین کرے یا مندوہ اس کے صاحب نے اسے آیک دن ڈھونڈ ہی لیا تھا تھراس کی مجبوری کیا تھی جس کی وجہ ہے اس نے اپنے صاحب کے پیار کوقبول نہ کیا آ ہے آ گے پڑھتے ہیں کہ رفعت اس کے ساتھ کیسے پیش آئی ہے۔ اور میر کی کہائی پسند کرنے والے تمام حضرات کاشکریہ اور جواب عرض کے تمام قار میں بہن بھائیوں کوسلام اور رسالہ جواب عرض کے ڈھیر دن وعائمیں

ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیتے میں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مہدار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھٹے کے بعد ہی چند جیلے گا۔

بناؤل گا۔

وہ بہت اچھی تھی اچھی کیسے نہ ہواتے سال میرے گھراس کا آنا جانار ہااور آج تک اس نے اپنی طرف میرار بخان نہیں ہونے دیا اور نہ بی اپنا آپ اس نے شوکروایا میں نے بھی اس ماہ پیکر کو بھی خور سے نہیں ویکوان کے میری عادیت نہیں۔

اس دن جب میں نے ویکھا کہ بیزلف ای میری محبوبہ کی تقی تو میں مبہوت رہ گیا کہ میرے گھر میں بی جاند چھپا ہوا تھا اور میں لوگوں کی بھیٹر میں اے تلاش کرتا پیمرر ہاتھا۔

نیکن میرادل مظمئن نہ ہور یا تھا کہ وہ آئی تھی اور میری نظروں ہے نیج کے کیسے نکل کئی بھر میں اٹھا اور باہرآ کر مُر غے پر بیٹھ گیا۔

بہر اور لگا بھر ہے آپے دوست کو برا بھلا کہنے وہ ذکیل کواس دفت فون کرنا تھااب میں بھی اس کا فون نہیں سنوں گا ادر نہ ہی اس کی دوئتی چاہئے مجھے وہ سفلہ ہے آج کے بعد دہ کمیا مجھے سے پھر میں قنوطیت محسن رضا۔۔رفعت۔ کردار قارئین محسن ایک انتھے گھرانے کا اکیلا چہم دچراغ تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا جب اے پیار ہوا تو ایک بال کے ذریعے اس نے اپنے محبوب کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور آخراس نے اپنے یار کوڈھونڈ ہی لیا۔

اب وہ اس سے بیار کرتی ہے یا نہیں وہ کون ہے کہاں رہتی ہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ وہ محسن رضا کی باتوں میں آتی ہے یا نہیں سے جائے کے لیے آگئے پڑھئے

جوملاً فقاشا بدوہ نہ ہوا کروہ رفعت ہوتی تو ضرور جھے دیکے کر بلاتی وہ میرے ساتھ ایسانہیں کر سکتی کیوں کہ اس نے استے سال میری خدمت کی ہے ہیں اسے جانبا ہوں وہ کیسی طبیعت کی مالک ہے۔

نیں اپناسر پکڑ کروہیں پہ بیٹے گیا اور کانی دیراپی بے بسی پر روتا رہا ادر ول کوحوصلہ دیتا رہا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور ہطے گی اور میں اسے اپنی محصنہ ضرور

ONLINE HIBRORRY

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

C

W

W

W

P

a

k

S

C

E

C



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

a

k

S

0

C

S

t

C

0

m

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

k

S

0

C

کہ بٹس اکیلا اس گھر بٹس رہوں اور ای کی کمی مجھے

W

W

W

թ

a

k

S

m

ادر بھی میں سوچتا کہ دہ شاید کہیں اے پچھ ہوند مماہو کیکن اس بات برمیرادل سینے سے باہر تکلنے لگا ادر بي كهتا بصادا

پھر کیا تھا خیر میں نے ول کو مجھا نیا اور یہی بات مسمجمائی کہ دہ جہاں بھی ہے تیری ہے تو گھر چل دہ خود بخود ہی آجائے گی موسکتا ہے اس کی کوئی مجبوری مو جس کی وجہ ہے اس نے میرے کھر میں آنا جانا جھوڑ ا ہومیں این اوٹے ول کے ساتھ شکیب کر کے واپس گھرلو آھنا۔

مكر دل كہنا كه البھى نكل جا اور اے لے كر والپس آنا خیرون کزرتے رہے میں بے بس ہوتا ر ہامیں زلفیہ ہے باتیں کرتار ہتا اور دل کا غبار مٹالیتا ا جا تک مجھے بھی بھی اول محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بھیے دہ میرے ارد کرو ہے اور اہمی لیس سے آکر کیے کی صاحب جي کھانا لاؤں صاحب جي سب کام ہو سکتے اب میں گھرجاؤں صاحب بی بیرکام کروں صاحب جی وہ کام کروں مِکراب وہ یہ باتیں ہمیں کرے کی اب تو وہ خود بنی اس کھر کی مالک ہو کی کیوں کہ اب وہ ميري ہاور بيسباس كابى ہے۔

ابال كاتم يتهي الازم مول محددة رام كياكرے كى بہت كام كرليان نے اب ميں يہ كيے مواره كرول كاكهوه مجهيكام يويته اور ميركام کرے کاش وہ مجھے پہلے ہی ک تئی ہوتی اور میں اتنا يأكل ندجوتاب

زلف محبوب کی خوشبو نے مجھ سے چھینا ہے مجھے مير مے محبوب ميں يا گل ہوں کہاں ڈھونڈ وں تھے · میں ہمت ہار نے والانہیں ہوں رفعت آ ہے آؤ کی اور ضرور آؤ کی میرا پیار اتا کز در نہیں ہے جو آپ جھے محکراسکو میں نے آپ کو سیے ول سے جاہا ہے اور جیشہ آپ کو عی جا ہوں گا اور آپ بی میری

کے ساتھ اٹھا اور اپنے کمرے بیں جا کربیڈیر ليٺ گيااور پھرنزس آئي تو ميں رور ہاتھا۔ ال نے دجہ یو چھی میں اس سے بگڑ کمیا اور ا ہے بولاتم اسين كام سيے كام ركھوييں كيوں رور بابوں كس کے لیے رور ہاہوں مہیں اس سے کیاغرض پر بتاد بھے

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

C

t

C

ہوسکتا ہے آج آل مائے مہمیں کیے باجا كيول كدائن مركبدر بي تن وارد مبر فائيو كے مجى مریضوں کوآج چھٹی کر داؤ\_

وه اب بالکل تھیک ہیں اور ان سب کی رپورٹز

میں نے چیک کرلیں ہیں۔ چھروہ میر کہہ کر چلی منی اور میں نے خوو کو جان بوجھ کرمریض بنایا ہوا تھا کیوں کہ میں نے اینے پارکو حِلاثُ كرنا تفا أكر ميں اوھر منہ ہوتا تو اس كو كيسے ويكمتا میکن دہ جہاں ہمی ہے میں اسے یا کری رہوں گا۔ اب پیتے مبیں وہ کہاں مفقد و ہے کاش کاش ۔ کاش وہ اُلک بارٹل جائے تو میں جمعی بھی اسے جانے مندوں پیمر بچھے چھٹی ہو گی تو میں باہرنگل کر گیٹ یر ہی بیٹھ کیا کہ بھی تو یہاں سے اندرآئے گی۔

ادر بیں اے پکڑ کر کہوں گا میرا کیا تصور تھا جو بجھے چیوڑ کئی اور چیوڑ ابھی کس حال میں ہے دیوانہ کر کے میں اب جیسے بھی جا ہوں اس کے بنا خوش بھی تہیں روسکتا میں نے اینے ول کے ساتھ میرعبد کرلیا تھا کہاس کو حاصل کرہی رہوں گا۔

یس بایکل بنا پھرر ہا تھا نہ کھانے کی ہوش اور نہ ہی کسی کی فکر کھی میں اس کی تلاش میں پھر تار ہتا شام ہوتی تو ای ہیتال میں آ کر حال میں لیٹ جاتا اور اسى زلفسدى اسى باتيس كرتار بتار

میں بھی سوچتا کہ میرااپنا گھر بھی ہے تکر میں اس میں کیا کروں گااس کے کھر میں میرامین کیے گئے وہ تو ساراسارا دن میرے کھر میں بھی ادھر بھی اوھر پھرتی رہتی تکی حکراب وہ کھر بچھے کا ٹنا ہے میرا دل نہیں جا ہتا ا کما عمیا کہ اب میں اس کو سناتا ہوں کہ اس کو کیا تکلیف ہے جو جھنے بار بار تحک کر رہا تھا جو کوئی بھی تھا میں نے اگرایک بار کال او کے نہیں کی تو کیا ضرورت میں دوبارہ کرنے کی جھنے بہت ہی زیادہ غصہ آیا میں

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

8

E

O

m

ن دوبارہ کرنے کی مصطلے بہت ہی ریادہ نے کال اوکے کرئے پہل بات ہی ریاد

کیا مسئلہ ہے کون ہوتم اور کیوں جھے ہار بار تگل کررہے ہوکیا جانے ہویں نے ایک ہی سالس میں دیں سوال کرڈ الے مگر ادھر سے کوئی بات مہیں ہور ہی تھی میں ہی پاگلوں کی طرح بول رہا تھا پھر ہلکی کی آ ہٹ ہوئی پھرآ واز الجری۔

سلوصاحب جی کیے ہیں آپ۔

جی رفعت آب در کہاں ہو کہاں چلی گئی ہو پلیز رفعت جی جو نے کہ مت جاؤ میں نہیں جی سکتا آپ کے بنا پلیز آجاؤ میں پاگل ہو چکا ہوں اور اگر یہی حال رہا تو ایک دن میر ہے مرنے کی خبر من کورد نے حال رہا تو ایک دن میر ہے مرنے کی خبر من کورد نے حال رہا تو ایک دن میر ہے مرنے کی خبر من کورد کے ایک آجا تا جاؤ کی اور اگر آپ نہ آئی تو میں رورد کرمر جاؤں گا جائے ہی ہو میر اخیال ہیں جھے اس موال میں چھوڑ کر کیوں جاگ کی ہومیر اخیال نہیں تھا کیا حال میں چھوڑ کر کیوں جاگ کی ہومیر اخیال نہیں تھا کیا آپ جھے بھول گئی ہو یا رک کی ہوجو بھی ہو جھے بتا دو پہلیز میری زیست آپ کے بغیر شم ہوتی جاری جا میں پہلیز میری زیست آپ کے بغیر شم ہوتی جاری ہو ہے بتا دو پہلیز میری زیست آپ کے بغیر شم ہوتی جاری ہو ہے۔

صاحب بی کھانالا وک صاحب بی سب کام ہو
گئے اب میں گھر جاول صاحب بی بہ کام کروں
صاحب بی دہ کام کرول گراب وہ یہ باتیں تہیں
کرے گی اب تو وہ خود ہی اس گھر کی مالک ہوگی
کیول کہ اب وہ میری ہے اور یہ سب اس کا ہی ہے
اب کی آگے چچھے طازم ہول کے وہ آ رام کیا کر یے
گی بہت کام کر لیا اس نے اب میں یہ کیے گوارہ
کرول گا کہ وہ جھے کام ہو جھے ادر میرے کام کر یے
کاش وہ جھے پہلے بی مل کی ہوتی ادر میں اتا یا گل نہ

محبوبہ ہوادر اس دل میں آپ کے سواکوئی اور نہیں آئے گا۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

آپ جب بھی آؤانی اس زلف ہے پوچھ لیماً اگر میں نے کوئی بھی بل آپ کی یاد کے بغیر گزارہ ہو اور اگر میں آپ کو ایک بل کے لیے بھی بھولا ہوں تو کا فرکہنا۔

کون کہتا ہےاں دل بیں تنہاری یادنبیں کافر ہے وہ جو تیری ماد میں بر بادنبیں ایک بار آ کر میرا حال د کھے لو کھر چلی جاتا اگر

ایک بارا سرمیرا حال و میر و چری جانا الر آپ کا ول چاہے جانے کو تو میں آپ کو جمعی نہیں ردکوں گا آپ بیجھے بھی اس حال میں چھوڑ کر جانے وانی نہ تھی جس حال میں چھوڑ گئی ہو میں کہاں سے آپ کو تلاش کروں کہ آ کر مجھے سنجالو میں بہت توٹ

آپ کی باو نے مجھے میرے قابل بھی نہیں حصور امیں نے کوئی محلہ کوئی شہر نہیں چھوڑ اجہاں آپ کو تلاش نہ کیا۔

مر بھے طرف سے توطیت ہی ملی ہے کہیں سے بھی راحت نہیں ملی میرا دل رور و کرتھک چکا ہے آپ کی بیزلف بھی اب جھ سے تک آ چکی ہے کیوں کہاں کے علاؤہ میر سے پاس اور ہے ہی کون جس کو میں اپنا د کھ سنا سکول و نیا میری حالت و کیے د کیے کر بھی پہنتی ہے۔

خیر میں ای امیدیہ کہ دہ آئے گی اور پھر ظلیب کر کے سوجا تا ایک دن رات کے نجانے کیا ٹائم ہوگا جب جھے ایک انجانے نمبر سے کال آئی اور پھر میں نے او کے نہیں کی کیوں کہ اس دن ایک کال نے ہی جھے دیداریار نہ کرنے دیا تھا۔

آب بیس کیول سنتانمسی کی کال میں تواہیے بار کی یاد ہیں مصروف تھا جھے اپنے بار ہے باد ہے کر کسی کی کوئی باد سے برد ہدکر کسی کی کوئی طلب نہ تھی اور نہ کوئی جھے اس کی باڈ سے غافل کر سکتا تھا کال مسلسل آرہی تھی میں اگنور کرتا رہا اور پھر میں تھا کال مسلسل آرہی تھی میں اگنور کرتا رہا اور پھر میں

لف محبوب حصروه

ONUNEUBRARY FORPARISMAN

وتا

ول نے بہت مجبور کیا ہوا ہے اگر سوچو تو میں نے آج تک آپ کو بھی چھیں کہااور آپ اس سے ای انداز ہ لگالیں کہ میں نہ تو لوفر ہوں اور نہ ای آوارہ پن ہے جھے میں ادر میں نے آپ کی ایک زلف ہے آپ کو تلاش کیا ۔

اور میرے دل کی یہ بی آواز تھی کہ جس کا یہ بال ہے ہوگا ای ہے ہی شادی کروں گا کیوں کہ اس بال نے میرے اندر اس کی جگہ خود بخو و ہی بنا کی تھی میں نے اس دن ہے کہ تو ہیں کیا نہ بی اپنا خیال رکھا کیوں کہ آپ میرا انفا خیال رکھی تھی اور یہی کہی تھی کہ صاحب جب آپ کی بیگم آجائے گی تو اس گھر میں گفتی خوشیاں جب آپ کی بیگم آجائے گی تو اس گھر میں گفتی خوشیاں آٹمیں کیس کننا اچھا گھے گا جب آپ اور بیگم صاحب و ونوں کو دیکھوں گی۔

تو وہ بیگم آپ ہی ہوادر کتفاد کھ ہور ہاہے کہ میں فی آپ کو اپنا سارا پیار دیا اور آپ نے میرا پیارا ہی تک قبول کی جوڈی اند ہے بتا دو میں اپنی جان پر کھیل کر بھی پوری کروں گا کیوں کہ میں نے آپ کو ہے دل ہے بیار کیا ہے اور کرتا ہی رہوں گا اور میں وہ بیس مول جو ہر ہار تا کام ہی ہوا ہوں۔

ایک بارجی آپ بجے ہیں بی اس دن ہے میں اس شہر کی خاک بچھان رہا ہوں گر آپ کے قدموں کی دھول تک نہ فول تک نہ فول تک نہ فل پلیز ایک بار بجھے این گھر کا پیتہ بتاوہ میں خود آکر آپ کو ما تک لوں گا اور اپنے پاس ہمیشہ کے لیے تی لے آؤں گا اور پھر بجھے اینے بیار پر رشک ہوگا کیوں کہ جس کو چاہا جائے وہ بہت تی مشکل ہے ماتا ہے آپ بجھال جاؤ تو بجھے دنیا کی ہر مشکل ہے ماتا ہے آپ بجھال جاؤ تو بجھے دنیا کی ہر خوتی ال جائے گی میں ویوانہ دار یو لے جار ہاتھا گروہ بت بنی تیں رہی۔

یں نے اسے پکارا کہ کہاں ہو۔ من رہی ہو۔ وہ موں کی آ واز میں بولی میں نے ایک بار پھر رفعت کہا تو پھر دہتی آ واز آئی ہوں بھر جھے غصہ آیا کہ میں پاگلوں

کی طرح بول بول کرتھک گیا ہوں اور آپ ہوگم ہم ی بیشی ہوئیں صاحب میں سب من رہی ہوں اور اپنی تسمت پر رور ہی ہوں آپ کی ہر بات میرے ول میں اتر رہی ہے اور میں آپ کو کوئی بھی جواب نہیں وے بارتی پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کرویزائی کی اس بات پر میرا ول لرز کر رہ گیا کہ اس نے معانی کیوں ماتھ لرہے اے آئی ہوی مجبوری کیا ہے۔

اور ہولہیں نہ کہیں تو شادی کر ہے ہی گی گرمیرا
پیار کیوں قبول نہیں کررہی تھی ہیں نے اسے چر پوچھا
کہ آپ کو کیا جبوری ہے کس بات کی معافی ما نگ رہی
ہو وہ رونی ہی آ واز میں بولی صاحب میری مجبوری
آپ بھی ہیں بار ہے ہیں آپ سے بیار تو کرتی ہوں
گر وہ بیار نہیں ایک انسا نیت کے ناطے کیوں کہ میں
نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے اور میں وہ حرام نہیں
کرسکتی اور نہ بی آپ کو پیار دعجت کی چکر میں ڈال سکتی
ہوں جھے تو ای وان سے ہی بیار سے گئے ہے جس ون
میں نے رہی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے رہی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے رہی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے رہی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے رہی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے اپنی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن
میں نے اپنی بار آپ کے گھر میں قدم رکھا تھا لیکن

ای دن سے میں صرف اور صرف میں آپ کی مروین میں آپ کی مروینٹ تھی میں نے اس بارے میں اس گھر میں جمعی مردی موج تھی ا مردی سوچ نہیں رکھی تھی اور آپ ہیں کہ کیا ہے کیا کرتے جارہے ہیں۔

ال لیے میں نے آپ کا گھر چھوڑ ویا کہ کہیں جھ سے کوئی گستاخی ندہو جائے اور ای دن ہے میں آپ کا گھر چھوڑ ویا کہ میں آپ کو بیاد کر کے بہت رولی ہوں کہ میں نے تو چھوڑ ویا ہوگا کیا دیا ہوگا کیا سوچتے ہوں کے کیا کھایا ہوگا کیا سوچتے ہوں کے گراپ پر ابھی بھی عشق کا بھوت سوچتے ہوں کے گراپ پر ابھی بھی عشق کا بھوت سوار ہے اور آئ کے بعد میں کال ہیں کروں کی اور نہ موار ہے اور آئ کے بعد میں کال ہیں کروں کی اور نہ میں ایک بھول کی مجھویں مرکن اس کی اس بات پر میں ایک بار پھر تر پر اٹھا تھا۔

اس نے ایسا کیوں کہااس کے مریں وشمن اور

W

W

W

p

k

W

W

Ш

၇

Q

K

S

O

C

سمجھتی ہوں اور مجھے پہتہ ہے کہآ پ کو مجھ ہے ہے صد محبت ہے بیل آپ کے پیار کا احترام کرتی ہوں مگر آ ب کے بیار کی کیرمبیں کریاؤں گی۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

C

m

جھے معاف کر نامیا کام میرے لیے بہت مشکل ہاور میں جس راستے پر ہوں میں واپس نیس لوٹ سکتی کیوں کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے اور اور میں مجبور ہوں اپنے آپ کو کلوز کر س میرا خیال دل ہے نکال کر پہلے والی زندگی جستے جھے بھول جا کیس میں بہت دور ہوں جسے آپ تک آنے میں زندگی گزر جائے گی محرآ ب تک آئے جس یا والی گر

اور اسیخ آپ کوخوش رکھیں کوئی انجھی سی لڑکی د کیے کرشادی کرلیں میں اس میں بی خوش ہوں اور پھر آپ کی شادی کے بعد میں آپ کے گھر آیا کروں گی ادر پلیز میری خوشی کے لیے ہی شادی کرلیں آپ نے آن تک میرا دل نہیں آؤڑا تھا اور آئ میری میآخری خواہش پوری کردیں تو میں مجھوں گی آپ کو جھے ہے

بیارہادرآپ نے میری بات مان کی ہے۔ ورند میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی کیوں کہ میں بھی آپ کی طرح بہت مغموم ہوں کاش میں آپ کی بن رہ پاتی۔۔ ہیمات۔۔۔ دکھ ہے اس بات کااور میں آپ پر انشراح نہیں ہوسکتی اور اب

بخصا جازت دی ہوسکتا ہے پھر یات نہ ہو۔۔ نہیں نہیں نہیں سنو رفعت ایسا مت کہو ہیں مر جاؤں گا پلیز میری منت سمجھ لو ایک بار مجھے ملو میں آپ کود بکھنا چاہتا ہوں اور اگرینہیں کرسکتی تو مجھے اپنی سٹی کا نام بتاؤ میں خوو آپ کو تلاش کرلوں گا اور پھر آپ کا کام ختم ہوجائے گا۔

ہمی جانوں یا آپ کے گھر والے اس نے مجھے کے دریع میں جانوں یا آپ کے گھر والے اس نے مجھے کے دریع میں نے نبیت کے ذریعے اس کا پید کیا کہ اس نمبر کا کال کون سے اس ہے آئی میں وہ ہمار ہے ساتھ والا اس یا تھا میں نے اس جگہ کا چیہ چیمان مارا مگر وہ نجانے کہاں جیسے کر بیٹھ جائی چیہ چیمان مارا مگر وہ نجانے کہاں جیسے کر بیٹھ جائی

خدانه کرے۔ پھر ہیں پھوٹ پھوٹ کر دویا اور وہ بھی میری آ دازی کررور ای تھی کیوں کداسے جو مجبوری تھی وہ اس کی وجہ سے پیار کا اظہار نہیں کر پا دہی تھی ورنہ اسے میرا بہت خیال رہتا تھا وہ میری محبت میں کرفتار ہوئی جار ہی تھی۔

W

Ш

Ш

ρ

a

K

S

C

میں خود کوسنجال ہیں پار ہاتھا ہیں سنجال کھی کے اور میرے کا نول ہیں سر جھیر رہی تھی اس کی آواز میرے کا نول ہیں سر جھیر رہی تھی اس کی سریلی آواز ہیں جھے اپنا ذرا بھی ہوئی تھی ہیں نو نہا نے کیوں جھے تڑ پانے میں ڈٹی ہوئی تھی ہیں تو سوچ بھی نہیں سکیا تھا کہ بیالی ہوجائے گی وہ پہلے سے گئی بدل بھی تھی تھا کہ بیالی ہوجائے گی وہ پہلے ہے گئی وہ بہلے سے گئی بدل بھی تھی شاید عورت کو اپنا بھی روبیر گھنا جولی جولی کہ اس معاشرے کے لوگ معصوم اور چا بھولی بھالی عورتوں کو جینے نہیں دیتے۔

اور پھر وہ میر ہے ساتھ بالکل ٹھیک تھی اس کو میر کے ساتھ الکل ٹھیک تھی اس کو میری میں میری محبت نے اتنا سخت کر دیا تھا کہ وہ اگنور کرتی جا رہی تھی تو نہیں بناتی تھی اب وہ بالکل خاموش تھی اور پھر میں بھی بول بول کر تھک حکا تھا میں نے اسے کہا جھے اپنے گھر کا ایڈریس دو وہ بھی آئی تگراہے ایسے جیسے خوطہ آیا وہ نجانے میں دو وہ بھی آئی تگراہے ایسے جیسے خوطہ آیا وہ نجانے میں نے کون سما اس کو کسی دریا میں بھینک ویا ہو میں اس کو اپنے کے صباح کرنا جا جاتا تھا۔

محمر وہ تھی کہ سی بات کا اثر نہیں لے رہی تھی خیر اس کی طوعاتھی میرا کوئی زور نہ تھالیکن اتنا تو ہیں بھی جا جاتا تھا کہ اس کو بھی میں اس کی طوعاتھی میرا کوئی خور سے لگین تھی ورنہ وہ جھے کال کیوں کرتے کی میں آپ کوایک بار ملنا چاہتا ہوں آپ میں اور کیون کرنے کی اور کو کھنا چاہتا ہوں آپ کوایک بار ملنا چاہتا ہوں آپ کو د کھنا چاہتا ہوں اور اگر ہو سکے تو جھے ملوآج ہی اور اگر آپ جھے نہ کی تو میرے جیسا ایک پیار کرنے والا کھود وگی ۔

اس نے کہا سوچ کر بتاتی ہوں مگر میرے گھر وانوں کو بہتہ چل گیا تو میرا بہت براحشر ہوگا میں رشتوں کے نفس میں قید ہوں میں آپ کے جذبات کو

2614

37 39-13.

زلف محبوب حصدودم

کوئی شوق نہ تھا میسنٹر کھو لنے کا میں نے آپ کو پانے کے لیے ریکیا ہے۔

W

W

W

P

a

k

S

C

C

E

C

m

اور آپ کو ہن ہے کہ میری کوئی مجبوری بھی نہیں اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے اور میں شوق ہے ہیں میٹا ہوں آپ کے لیے یہاں بیٹا تھااب چلیں میرے ساتھ اور ای کھر میں ہی رہنا ہے آپ نے وہ بہت مبہوت بھی میں نے اے حوصلہ دیا کہ ڈرونبیس اور چلو جوطوفان الشفي كالين سنبيال لون كا <u>.</u>

اور میں نے بہلے اس کوشا پٹک کروانی اور پھر كركم أحمياس ناسك آسكاسي باتحد جوڑ کر کریاں ہوا اور وہی بیڑھ کیا اور پھر اس نے میرے آ نسوصاف کئے اور جھے اٹھا کر کہا سرآ پ کیوں رو رہے ہیں میں ہوں نااس کی زبان سے بیالفاظ س کر بجیرے کا نول پر یقین مذآیا میں نے اس کے وونول باز و پکڑ کر کہا کیا بولا اس نے کہا آپ رو میں من مين بول نال مين اس كي طرف و يصفي لكا كهاس نے میری محبت قبول کرنی ہے۔

همرشاید به میراوېم تفاوه بو بی صاحب جی آپ ميري مجبوري جانا جائے بين نال ميں بولا جي آپ بنا میں آپ بنا عن آپ کوکیا مجبوری ہے تا کہ میں اس کے حساب سے کو قدم اٹھاؤں۔

اس نے کہا میں کل آؤں کی اور آپ کو لے کر اینے گھر جاؤں کی آھے فیصلہ آپ کے ہاتھے میں ہوگا جوآب لہیں مے جھے منظور ہے آب جھے جانے ویں میں کیٹ ہور ہی ہوں۔۔

ممرمیرادل تیسے مان جاتا کدوہ جائے میں نے تواس کو یانے کے لیے دنیا کو پیروں تلے روند دیا تھا اب اس کے کیے جانے کی اجازت ویتامیر اول بہت ز ورشور ہے وھڑک رہا تھا میں جا بتا تھا کہ وہ ساری زندگی بونمی میرے سامنے رہے لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل آؤں گی تو ضرور آئے گی۔ میں نے اسینے دل کو سمجھایا اور کہا کہ ای میں

ہے اور پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ایک ای شهر کی مار کیٹ میں شاپٹک سینٹر کھولتا ہوں اور پھروہ ای جگہ ہے ٹاینگ کرنے آئے گی۔

W

W

W

၇

Q

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

m

تو میں نے اے ملنے کی امید میں وہاں تین شا پیک سینٹر کھو لے اور سارا سارا دن وہاں جیفار ہتا بہت سے لوگ آتے بہت ہی خوبصورت حسیناؤں کے چیرے سامنے آئے مگر اس کی خوبصورتی کی تو بات ہی اور تھی میں جس کا چیرا بھی ویکھٹا تو یہی کہتا کہ اس سے خولصورت میس ہے۔

میرے سروینٹ سارا دن کام کرتے اور میں بس ای کولوگول کی بھیٹر میں ویکھنار ہتا۔

خیر کئی ماہ کزر نے کے بعد بھی وہ نظر نہ آئی تو میرا ول نوٹ گیا کہ وہ یہاں نہیں آئے کی میرا یہاں بیٹھنا تفنول ہے اور میرے ٹایٹک سینٹر میں متواتر تسٹمر آتے اور اپی ضرورت کی چیزیں لے کر چلے جاتے میری نگامیں اے تلاش کر کر کے تھک سی تھیں پھر عبيرا نے والي تھي اور لوگوں كارش بروه عناهميا كام بهيت زور پہ تھا عید ہے ایک ون پہلے بعنی جاند رات تھی جب وہ شام کے وقت مجھے نظر آئی۔

میں ای کے پیچھے دوڑا تو لوگوں کے رش کی وجہ ہے میں اس تک بہت ور ہے پہنچا مر پہنچ کمیا تھا میں نے اس کاباز ویکر کرکہا کر کیا ستاہ ہے۔

میرا کیا گناہ ہے جس کی جھے آئی بڑی سراری ہے یا پھراہیے آپ کو بہت ہی او نیجا جھتی ہیں کیا میں انسان ہیں ہوں بھر میں اے اپنے شاپٹک سینٹر لے آیا اور سروینٹ ہے کہا کہ دو جائے لے کرآؤوہ میا اور اور دو جائے لے آیا وہ اِنکار کر رہی تھی مگر میرے سامنے وہ بول بھی تہیں رہی تھی کیوں کہ آج تک اس نے میری ہریات مائی تھی شایدوہ عادی ہوچکی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر میں نے اتنی مشکل سے آپ کو ڈھونڈا ہے تو اب میں نہیں جانے ووں گا كيول كديدجو يكي بكى ب آب كى وجد ي ب ميرا

زلف محوب م

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

بہتری ہے اور اس کو جانے وودل نا دان تھا کہ مائے کا نام نہیں ہے در اس کو جانے وودل نا دان تھا کہ مائے کا نام نہیں سے رائے ہا اس نے بھی میرے دل کی حالت کو نہ دیکھا اور جب دونوں ایک دوسرے کی گفت و شنید کے بعند فارغ ہوئے اس نے اجازت نی میں بولا میں جھوڑ آتا ہوں اس نے افکار کر دیا وور نکل می میں ویکھاریا۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

О

C

S

t

C

جب وہ آٹور کئے میں بیٹے گئی تو میں نے بھی گاڑی اسٹارٹ کی اور اس کا پیچھا کیا اور دور ہے بی د کھتار ہا کہ اس کا گھر کہاں ہے وہ کہاں ہے آئی تھی میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اس کا گھر د کھے لوں اور جب بی چاہے گا میں چلا جایا کروں گا مگر یہ اس نے نہ ہونے دیا وہ ایک محلے میں چلی گئی اور میں نے گاڑی ایک سائیڈ پر نگا کر اس کا پیچھا بھی کیا مگر وہ چھوٹی جھوٹی گلیوں میں کہیں کم ہوگئی تھی۔

میرا دل رور ہاتھا کہ وہ کیوں جلی گئی اور کہاں چلی گئی میں کافی دیر وہاں کھڑار ہاا در پھر مایوں ہو کر واپس چلا آیا لیکن اتنا تو جان چکا تھا وہ کس محلے میں رئتی ہے اور اس کا رستہ تو میبی ہے پھر بھی میں خود کو ادھورامحسوں کر رہاتھا۔

میں نے کل ہونے کا انتظار کیا رات تھی ہے گزر نے کا نام نہیں لے رہی تھی میں رات کے ساتھ جنگ کرتا رہا جلدی گزر ہے مگرانتظار کی گھڑیاں جلدی نہیں گزرتیں خیر خدا خدا کر کے میں نے رات گزاری اور اس کا ویٹ کرنے لگا میں نے گیٹ پر ہی ڈیرہ جمایا ہوا تھا کہ دہ یہاں ہے ہی آئے گی۔

محردن ایسے گزراجار ہاتھا جیسے میں اس پر بوجھ تھا اور وہ یہ بو تھا تارنا جا ہتا تھا شام نے چار نجے کیکے شے کہایک رکشہ میر کے تھر کی طرف مڑا میں نے اس میں ویکھا تو وہی حسن کی ملکہ بیٹھی تھی میں میرا دل خوثی سے جھوم اٹھا تھا۔

میں نے رکھے والے کو کر ایا دیا اور اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی مایوس می لگ رہی تھی میں نے اس کی

خاموثی کو جائے کی کوشش کی مگرنہ جان پایا ہے جیپ د کھے کر میں بھی خاموش ہو کیا اس نے میری خاموثی کی وجہ یو بھی تو میں نے بیای کہا کہ جھے نہیں لگنا میں آپ کے بغیر زیادہ دیر زندہ رہ پاؤں گا مگر آپ میری بیہ حسرت پوری کر دو پلیز رفعت افکار مت کرنا میں تمہارا پیارحاصل کرنے میں دیبا ہو چکا ہوں۔

W

W

W

P

a

k

S

C

S

t

m

اورمیری د لی خواجش کھی کدآپ کواپنا بناؤں گا در نہ یونمی کنوارہ ہی مروں گا۔

رفعت میں تھک چکاہوں آپ کوڈھونڈ ڈھونڈ کر پلیز مجھے چھوڈ کرمت جاؤ میں آپ کے بتانہیں رہ سکتا بناؤر فعت بناؤ پلیز اس کی خاموشی نجائے اسے کسی البھن میں ڈال رہی تھی میں بولیار ہااوروہ چپ چاپ منتی رہی تھی۔

میں نے اے اپنی مجت کا واسطہ دیا تو وہ رونے کی میں اس کی مجبوری جانتا چاہتا تھا اور پرکھ بول بھی خبیں رائی تھی مجھ سے بچھڑنے کے بعد وہ بھی پہلے جیسی نہ تھی بتاؤ رفعت آپ کو کیا مجبوری ہے جومیری محبت کوٹھکرارتی ہو۔

دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے محول جاؤ ہماری محبت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میں آپ کا میہ خواب پورا کر سکتی ہوں میں نے ہمیشہ آپ کی اطاعت کی ہے۔

اب میں آپ کے سامنے اور انشراح نہیں ہو سکتی میری کیا مجبوری ہے آپ یہ جاننا جائے ہیں تو جائنا جائے ہیں تو جائنا جائے ہیں تو جائنا جائے میری ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔

میں تھوڑ اخوش تو ہوا کہ چلو میں خود اس کے گھر والوں سے اسے ما نگ لوں گا جاہے جھے ان کی نوکری بن کیوں نہ کرنی پڑے میں آج اسے حاصل کر کے رہوں گا۔

یں اس کے ساتھ ای امید پر چل پڑا میری حالت دیکھ کرلوگ جیران نے کدمیہ کیسا ویوانہ ہے اور کس کا دیوانہ ہے کس کا مجنوں بنا پھر تاہیہ جس کواس

إكر

جوارعض 39

زلف محبوب حصه دوم

PAKSOCIETY 1

1 F PAKSOCIETY

بھے بہت عزت کے ساتھ کہا صاحب تی بیٹھیں ہے شک آ پ میری بیوی کے بیچھے آئے ہیں مگر اس میں نہتو اس کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی آ پ کا آپ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور وہ اس رہتے کے بندھن سے مجبور ہے۔

W

W

W

P

a

k

S

C

m

میری نیوی بہت ہی انچی ہے اس نے آئ تک میری اورا بن عزت کا خیال رکھا ہے اور میں چارسال سے چار پائی پر پڑا ہوں اور دہ نیک بخت اپنا میر ااور میرے اس نیچ کا پیٹ پال رہی ہے تکر اس نے کوئی بھی ایسا کا منہیں کیا جس کی وجہ ہے میں اسے بدکر دار کہوں اس نے آئے تک جھے ایسا کوئی موقع نہیں دیا اس کی بات می کومیرادل ایک بار پھر ترشیا تھا تھا۔

میں پریشان سا ہو گیا کہ اس کو گیا ہوا ہے بیاتو شکیک ہیں میں نے پوچھا بی آپ کو کیا ہوا ہے پھراس نے جھے اپنی واستال سائی کہ میں ایک ڈرائیور قعااور ایک دن ایک ڈن میں میری کمر کی بڈی ٹوٹ کی تھی اس دن سے بیمبری بیوی میری خدمت کر رہی ہے اس نے آئ تک نہیں کہا کہ میں کب تک اس بیار کے ساتھ گزارہ کروں گی۔

میں نے کئی باراس سے بات کی ہے کہتم جھے چھوڑ دومیری تو اب ایسے ہی گزر جائے گی تکرتم اپنی زندگی بٹالومکر اس نے اپنی دفاداری کا ثبوت دے ویاش اس کا صان مند ہوں کہ دولوگوں کے گھروں میں کام کر کرشام کولا کر مجھر کھاناتی ہے

میں کام کر کے شام کولا کر بھے کھلاتی ہے۔
پھر بھی شکن نہیں آئی
میں کننا خوش نصیب ہوں جس رفعت جیسی بیوی ملی
ہے میں اس کی باتیں بن کوایک سرد آہ بحر کر رہ گیا واہ
خدارا تیرے بھی تھیل نرالے بیں کیے کیے انسان
میں دنیا میں میں رفعت کی عظمت کو سلام کرتا
ہوں میں نے اس کے نیچ کو بزار کا نوٹ دیا اور اس
اس آوی سے سلام لے کر میں اینے مردہ دل کے
ساتھ داہی لوٹ آیا۔ جاری ہے۔

کی ذرابھی پر دادنہیں ہے۔ کننی سنگدل ہے بیہ جوا پسے دیوائے کو تھرارہی ہےا پسے دیوانے کہاں ملتے ہیں اب اور خوش نصیب ہے کہاس کواس جیسا پیار کرنے والا ملاہے خیر ہم چلتے سے کہاس کواس جیسا پیار کرنے والا ملاہے خیر ہم چلتے

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

S

C

پھرائی نے ایک چنگ جی کورد کا اور ہم دونوں اس میں بیٹے کراس کے اتاق شکے اندرایک آ دی بیٹھا تھا وہ روکر کہنے لگی یہ لیس میہ میں میرے کھر کے مالک ان سے مانگ لیس جھے۔

اوروہ آدی بین کر خصیلے انداز میں بولا کون ہے بیادر کیوں ما نگتا ہے بیٹھے بیان کر دہ اور بھی رونے گئی کہ بین بین کر دہ اور بھی رونے گئی کہ بین بین وہی میر سے صاحب جن کے ہاں میں کام کر فی تھی اور میری جدائی میں انہوں نے بیدھالت بنا کی ہے اور جھے تلاش کرتے کرتے آج جھے و کھے کر بے لی ہے اور جھے تلاش کرتے کرتے آج جھے و کھے کر بے بیں ہوگئے تھے۔

اور میں انہیں اپنی مجبوری بنانے کے لیے لے کرآئی ہوں تا کہان کو یقین آجائے۔

اور پھر بیا پی حالت کوسنوار لیں بیا کہہ کر دہ پھر بولی صاحب جی میراشو ہرہے ادر بیمیرا یک بچہے ادر بیمیراغریب خانہ ہے آگر آپ بیسب جھے سے چھین کراہنے ساتھ رکھنا پہند کرتے ہیں تو ما نگ لیں جھے آگر میراشو ہر بجھے تجھوڑ تا ہے تو میں آپ کی محبت کو قبول کرتی ہوں۔

اور ہمیشہ آپ کی وفادر بن کر رہوں گی یہ سب
من کرمیرا سرچکرانے لگا اور میری آنکھوں کے آگئے
اندھیرا ہونے لگا اور میں سوچ کی ایک گہری کھائی میں
جا کر کر گیا تھا جہال سے جھے کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا
اور میں نے اس کی محبت کو حاصل کرنے کا ارادہ دل
سے نکال دیا تھا۔

میں اس کی مجبوری کوسلام کرتا ہوں وہ وہ تو واقعی مجبورتھی بہت زیادہ مجبورتھی میں نے محسوس کیا کہ اس کا شوہر کچھ نملیک نہیں تھا میں کھڑار ماتو اس کے شوہر نے

جوارعض 40

زلف محبوب حصه ووم

ٹوٹ سهانے Ź, يانے ووتم 2 بهم گوٹ 8, سيزعع تے طبعت کے d, يائے ۔ کوت F. بدنام نے 1 ايزل للجوث 1 نازك 1 سمنارے میموٹ Į, ☆

W

W

W

၇

a

k

S

0

C

S

E

C

О

m

بهوشث

کسن کی عبیل ہو تم اور مخارے میں سے ہونت ع و یہ ہے کہ محص مال ے عامد عمل سے موت یں نے ہر بار محت سے آئیں چوا ہے ای نے ہر بار مبت سے اہمارے بی ہے ہونت ہاتھ ہونؤں یہ میرے رکھ کے جملے کا رو کیے ان کو بہت شول ادے میں ۔ ہونت بند ہوتے ہیں یہ انکار کی صورت یم محر آ د معے کولے ہوں تو عبت کے اشارے ہیں سے بونث آج فود اپنے مقدر پر مجھے رتک آیا آج بوٹوں میں میرے اس نے الاے میں سے بونت چم کر ہون میرے اس نے کہا تھا ہے تعلق بس تمبارے میں تمبارے میں تمبارے میں یہ ہونت یہ بات ہوں کہ ہم ہم عبا ربتا مر پل دو پل ک دو محری مرے نام ای لکے دوں جلو مان لیتے ہیں کہ سزا کے ستحق ہیں ہم وضی کوئی انعام نہ کھو الزام بی کھے دوں بيس خان الرف إلو 2014-5

وہ بے وفائیں تھی ہیں اس یہ کیون مرجیفاتھا وہ تو واقعی مجبور تھی اور اس نے بچھے کوئی دعوکہ نیس ویا وہ آج ہیں میر بے دل میں اس طرح ہی ہے اور ہمیشہ اس کی یا دکومیں نے اپنی زندگی سجھ لیا ہے۔ اور ہمیشہ اور اس کی یا دوں کے سہار ہے ہی زندہ ہوں وہ جہال رہے خوش رہ وہ میری زندگی ہے اور میں نے جہال رہے خوش رہ وہ میری زندگی ہے اور میں نے ہیاں رہے خوش رہ وہ اور کرتا ہوں اس کی وہی زلف میری ہمری ہمری ہمری ہے اور آج بھی اسے میری ہمرد دے جومیرا وروس کی ہے اور آج بھی اسے میں

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

نے اپنے سنے سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔
اگر وہ زندگی کے کسی موڑ پر جھی ملی تو ہیں اسے
اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نے بجھے پہلے ہی دن بتانا تھا
کہ آپ کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بچہ بھی تھا خیر اللہ
اس کو اور اس کے گھر والوں کو تندرتی عطا فر مائے اور
اس کے بچے کو نیک بنائے اور بجھے بھی اس کی جدائی
برداشت کرنے کی ہمت عطا فر مائے آئین۔

نعت شريف

آئی پھر یاد مدینے کی دلانے کے لئے کان بڑپ اٹھا ہے دربار بھی جانے کے لئے کائر بھی اڈتا پھردان فاک مدینہ بن کر اور مجلتا رہوں سرکار کو بانے کے لئے میرے لجہال نے رسوا نہ بھی ہونے کے لئے بہر بجی بگارا ہے آئیں آئے بچانے کے لئے فم شیس جھوڑتے یہ سارا زانہ بھی کو میرے آقا تو بیل سنے ہے ویالہ مدینہ ہو وہ باکس سے بچھے دیداد مدینہ ہو وہ باکس سے بچھے جلوہ دکھانے کے لئے بیل وہ س لیے بیل وہ س لیے بیل وہ س کے لئے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل ورنہ میرے لب کہاں فریاد نانے کے لئے بیل وہ سے کہ وہ میں لیے بیل وہ بیل میں ہمی ایک بیل موجود اپنے دائمن میں چھپانے کے لئے بیل بیل موجود اپنے دائمن میں چھپانے کے لئے بیل بیل میں جھپانے کے لئے بیل میں جھپانے کیا ہے بیل میں جھپانے کے لئے بیل میں جھپانے کیا ہے بیل میں جھپانے کیا ہے بیل میں جھپانے کیا ہے بیل میں جھپانے کے لئے بیل میں جھپانے کیا ہے بیل میں کے بیل میں کیا ہے بیل میں ک

Posteronemy (F

F PAKSOCIET

### ميرامقدر

### -- ترير-شاېدر فيق - كانويس 0300.8393291

شنرادہ بھائی۔
آئے پھر میں ایک کہانی کے ساتھ حاضر بوابوں امید ہے گآپ میری حوصلا فز ائی کریں گے اگرآپ نے ایسا کیا تو بیس مزید لکھنے کی کوشش کروں گا ادر میں تمام قار میں کا شکر گزار بھوں کہ وہ میری توروں کو پہند کرتے ہیں اور بھے لکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ میں نے اپنی اس کہانی کا عنوان۔ میرا مقدر۔ رکھا ہے اگرآپ جاہیں تو اس کوتبریل بھی کرسکتے ہیں۔ بیالی کہانی ہے جس کوچھوٹی می عرشی دکھوں کے بوجھ نے دبالیا وہ بینش ابھی بچینا لے کر پھر دہی تھی تو اچا تک ہی اس کی زندگی بدل گئی اور وہ کھوں کا مقابلہ کر رہی ہے میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں بیآپ پر چھوڈ تا ہوں۔
مقابلہ کر رہی ہے میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں بیآپ پر چھوڈ تا ہوں۔
اوارہ جواب عرض کی پالی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقابلت کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کس کی دل شکی نہ ہواور مطابقت میں اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کس کی دل شکی نہ ہواور مطابقت میں اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔

جمیں تو اینوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا نے گھریں نوکر انی رکھ لی ہم بہت ہی خوش حال میری کشتی تھی ڈولی وہاں جہاں پانی کم تھا زندگی گزار رہے تھے ایک اور بات بیتی کہ جس کہ ان سنتے میرے ابوک ایک اور بیوی بھی تھی جس کا ایک جنا رہے ہیں ہیں ہیں تھا جم اینے سوتیلے بھائی ہے بہتے بیار کر تی میں ایک میں ایک میں کہ ایک جنا ہے بہتے بیار کر تی میں ایک میں ا

میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تخييل الاركي د وسرى اي جم كوا چيمانميس جھي تھي و ہ ہوں ہم چار بہن بھائی ہیں میرے داد اکی بہت شهر میں رہتی تھی اور ہم گاؤں میں بی رہتے ہے۔ ز مین تھی دومیرے چاچا تھے اور ایک میرے ابو میکھ دن گزرے تو میرے چاچا جان ہم پہ بچھے میرے ابوئے بہت پیار لاڈ اور نازوں سے ما میں کرنے کھے کہ ان کی گاڑی ہے یہ لوگ پالا تھا میرا نام بینش ہے اور میر ہے ابو سز کوں کو آزادی کرتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے مُفیکہ لینے تھے میرے ابو نے جیسے گاؤں کے سکول میرے ابو کی نوکری بھی چلی گئی پھر کچھ دن بعد میں داخل کروایا میں بہت ذہبی تھی میری بڑی بین میری سوتیلی ای نے ابویر کیس کرویا۔ نے مجھ یہ توجہ وی ہم دونوں بہنیں سکول جاتی تھی میرے ابو بہت ہی پریشان تھے ہم پر تو جیسے وہ مذل میں تھی اور میرے ابوجمیں اپنی گاڑی میں قیامت آمکی ہومیرے او نے جا کر کیس سا تو

سکول چیورژ تے تھے ہماری اپنی گاڑی تھی۔ میری سوتنی مال نے ایک ایر نے جا کر کیس سنا تو بہن نے ندل پاس کیا اور میں دوسری میں پڑھتی تھی میری امی گھر کا کام اسلیے کرتی تھی ابو ہم بھی بہت پریشان ہوئے۔

FORPAKISDAN

اگرت 2014

جواب وض 42

ميرامعدد

W

Ш

၉

a

k

S

O

C

S

C

O

m

W

W

W

P

k

S

C

B

m

#### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

P

a

k

S

0

C

S

E

0

m

ONENE LEBRARY FOR PAKISTAN





W

W

k

S

اہمی میری بہن کی شادی کو دو سال ہی گزرے ہے کہ اس کے سسرال والوں نے لڑتا شروع کر دیا پچھ دنوں کے بعد میرے والد نے کی گندی عورت کے ساتھ تعلق بنا لئے اور اسے لے کر گھر آھیا اور میری ای کو بہت ہارا اور گھر سے نکال دیا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

m

میری ای ہمیں لے کے اپنے میکے آگئی وہاں پڑے ون تو ہم سہی رہے بعد میں میرے ماموں نے ہمیں نہ رہنے دیا اب میری ای سوچنے لگی کہ کہاں جاؤں ابھی ہم اس انجھن کو شکار تھے کسمیری بڑی بہن کوطلاق ہوگئی۔

ہمارے اوپر پریشائی کے علاوہ پھے نہ تھا گیر بھی میری ماں نے ہمت نہ ہاری وہ ہم سب کولیکر شہر چلی گئی وہاں ہم نے کرائے پرایک مکان لیا وہ جو بھائی جھے سے بڑا تھا وہ ماموں کے گھر ہی رہا ماں ہم تینوں کو ہی لے گئی پھے دن تو ہم سک رہے نیکن ہمارے ہمسائے بہت استھے تھے وہ بھی ہمیں کھانا و سیتے بھی آٹا پھر میری ای نے جو زمین میرے بھائی کے جھے گی تھی وہ بھی وی اور ہمیں واضل کر وایا ہم لوگ پڑھے کے پھر پرنہل نے واضل کر وایا ہم لوگ پڑھے نے گئے پھر پرنہل نے میرے بھائی کواول میں واضل

ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا پھر ہمارے گھر کے سامنے ایک میڈیکل سٹور تھا جس پر ایک لڑکا بیشتا تھا وہ میری بہن کو پسند کرنے لگا میری بہن اس میں دلچیں تبیس لیتی تھی۔

کیوں کہ وہ سوجتی کہ میں ان کے لیے یہ سب کیوں کروآخر وہ تھی بھی بہت ہی خوبصورت میں بہت ہی خوبصورت میں بھی کم نہ تھی خبر دن گزر تے میں وہ لڑکا پیچھے پڑا رہا پھراس نے خط لکھٹے شروع کرویئے۔
وہا پھراس نے خط لکھٹے شروع کرویئے۔

آ ہستہ آ ہستہ میری بہن کو اس میں ولچیں بونے لگی اس نے بھی خط کا جواب وینا شروع کر

میراسویٹلا بھائی ہمارے گھر آیا اس نے ہماری سے بہت بیار سے بات کی گھراس نے ہماری سونے کی انگوئی جورائی اس پر میرے ابونے اسے مارا وہ ہمیں بہت یہ بیارا لگنا تھا میں بہت روئی جب اسے مار پڑی تو پھرای طرح ہماری پر بیثانی جب اسے مار پڑی تو پھرای طرح ہماری پر بیثانی بیش د بین برحتی ہی گئی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا ہمیں ز بین برحتی بی پڑی تھی کہ پھراکٹر میرے والد نے باہر رہنا شروع کرویا ہم مسب بہت ہی پر بیٹان شے۔
شروع کرویا ہم مسب بہت ہی پر بیٹان شے۔
شروع کرویا ہم مسب بہت ہی پر بیٹان شے۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

C

S

C

میرے بڑی بہن نے غدل پاس کیا اور میں چوشی میں ان جو بیل ای طرح میں ہے۔ بری بہن نے غدل پاس کیا اور میں چوشی میں آئے سے پھر میرے ابو نے زمین بیجی کیس میں ختم ہوگئی میری بھی جھی چلی گئی زمین بھی کیس میں ختم ہوگئی میری میں سوتی مال نے مونا بھی لے لیا اور زمین بھی میرے بھائی ابھی بہت چھو نے سے لیا اور زمین بھی میرے بھائی ابھی بہت چھو نے سے میری بہن کا میر کا اور در میں بھی کرویا۔

میں پڑھتی رہی گیان وہ نہ جاسکی میرے ابو نے میری بہن کا رشتہ اپنے کزن کے بینے سے سطے کر دیا ایک سال بعداس کی شادی ہوگئی میری اور کوئی بہن نہ تھی جو ہمارا خیال رکھتی میری ماں تھوڑے و ماغ کی مالک تھی وہ بھی ہم ہے لڑتی مالک تھی میرے ابو سے ہمارے گھر سے لڑائی ختم رہتی بھی میرے ابو نے گھر آتا ہی چیوڑ دیا می نہ ہوتی تھی میرے ابو نے گھر آتا ہی چیوڑ دیا مارا ون ایت ووستوں میں بیشا رہتا ہمیں بہت و دستوں میں بیشا رہتا ہمیں بہت و دستوں میں بیشا رہتا ہمیں بہت و دستوں میں بیشا رہتا ہمیں بہت کر ہے۔

میرا باپ جہاں کہیں جھے دیکھا تو ڈنڈا پکڑ کرآ جاتا کہتم میری عزت ہو باہر نہ جایا کر دیکھے پھھ بھی اچھانہیں لگتا تھا اور نہ شوق تھا کسی کودیکھنے کا میں بہت ہی شریف تھی میری ماں اپنے رشتہ داروں ہے لے کر ہمارا پیٹ پالتی تھی ۔

جواب عرض 44

اگرت 2014

ميرامقدر

جب تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دومیری ماں مجبور ہوگئی کیوں کہ شا دی تو کرنی ہی تھی پھر میرا بھی نکاح ہوگیا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

Ų

C

O

m

میری ہاں ہونے کے دو ماں بعد میرے مگیتر نے اپنے بھائی اور بھائی کو کو بھیجا کہ مجھے شادی کرنی ہی کہ شہری بٹی کی شادی کرنی ہیت تھوڑی ہے اس نے کہا تہیں میں شادی کرنا جا ہتا ہوں یہاں پر ایک اور مات یاد آئی کہ میرے شقیتر کی مہلے بھی شادی ہوئی تھی اس کے جا رہے ہے۔

میرے باپ نے میرے نام پچھڑ مین بھی کر دی اور پچھ سونا بھی اور جھے الگ گھر بنوا کر دیا۔ میری شادی ہو گئی میں اپنے گھر چلی گئی میں نہیں چاہتی تقی کہ ایک بوڑ سے انسان سے میری شیادی ہو پھر ابھی میں شادی کی عمر میں نہیں ہوگی

خیرمیراشو ہر جھے خوش رکھتا اور میرے لیے تو میرا شو ہر ہی اب سب پچھ تھا ہم ہنمی خوشی رہنے کیے دن گزرتے رہے اور ہم لوگ اپنی خوشیوں میں کمن تنے پھراللہ نے مجھے ایک پیاری ی بنی وی جس کے آنے سے ہاری خوشیوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا میری ای ابو بہت خوش تھے۔

و الوگ امارے گھر میری بینی کے کھلونے کپڑے اورسونے کی انگوشی وغیرہ لائے پھرآ ہتہ آہتہ میری بر مادی شروع ہونے گئی میرے سسرال والے میرے شوہر کو بہت با تیں کرنے گئے کہ اس کو گھر لاؤ اور نجانے طرح طرح کر کہ کیا کیا با تیں کیس کے میراشو ہر جھے سے ڈرنے لگا۔

میری سوتن نے اپنا آپ وکھانا شردع کرویا اس نے اپنے شو ہر کوا ہے ہاتھوں میں لے لیا اور وہ مجھے طرح طرح کی ہاتیں کرتا یہاں رہ کر میں اپنی بہن ہے بھی مل لین تھی کیکن میرے شوہر نے دیا پھرمبری ای کو پتا چلا اے بہت عصد آیالیکن دہ عصہ عارضی تھا کیوں کہ ماں نے لڑکا تو ویکھا ہی تھا ای تھا اور پھر مال کی جمعی لومبرج تھی وہ ایک دوسرے کو پہند کرتے تھے پھر ان کی شاوی ہوئی تھی جب ای کو پہند چلا تو تھوڑ ابول کر چپ ہوگئی۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

О

C

S

t

C

O

m

پھر میری مہن نے کہا آپ کھر والوں کورشتہ کے لیے جمیر والوں کورشتہ کے لیے جمیرو اس نے اپنے گھر میں بات کی تو وہ لوگ مان گئے انہوں نے میری مہن کو ویکھا تو پہند آسمی پھرای طرح میری مہن کا رشتہ ہوگیا۔

وہ لوگ بہت امیر تھے آج پانچ سال ہو گئے ہیں ان کی شاوی کومیری بہن کے پاس اب ماشاء اللہ پانچ بچے ہیں ایک بیٹا او جار بیٹیاں وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔

کھر میں نے ندل یاس کیا اور بھائی تنیسری میں تھا کہ ابو ہے امی کی طلع ہوگئی اور جمیں واپس گاؤں جانا پڑا ہم لوگ گاؤں میں چلے گئے ۔

پھر ماموں میرے بھائی کورشنہ دینے کو تیار ہو گئے ابوتو مہلے ہی خوش تھے لیکن بعد میں ای بھی خوش ہو گئیں پھر شاوی کی تیاریاں ہونے لگیں ہر طرح سے کھر کو سجایا ادر پھر گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے لگیں ہم نے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی جھے میر اکرن پسدتھا کہ بدشمتی کراس نے جھے سے شادی نہ کی۔

میرے بھائی کی شادی کے ایک سال بعد اللہ نے اسے چاندسا بیٹا دیا ہم لوگ بہت ہی خوش تقمید

پھر جہاں سے میری بربادی شروع ہوئی میں آپ کو بتانا ہی بھول کی ہوں میرے بھائی کی مہندی کی رات تھی میرے ماموں نے پیپوں کے لا کچ میں اپنی میں کو بھا ویا بچھے جیے چاہیں لیکن ہم استے چیے کہاں سے لاتے ای لیے جس آ وی کو بھیجا تھا اس نے کہا کہ میں واپس تب لاؤں گا

WWW PAKSOCIETY COM UNDER DIBRORY
RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISTAN

کواپنے قابویس کرلیااب د و میری کوئی بات نہیں سنتا تھا نہ ہی میری کوئی بات مانتا تھا اگر میں سیجھ کہتی تو وہ مجھے مار تا شرد ع ہو جاتا۔

W

W

W

p

a

k

S

m

اب تو میرا میکے میں بھی ٹوئی نہ تھا میں روتی رہتی کہ جس کو میں نے چاہا پیار کیا اپنا سب کھ مانا مگروہ ہی آئ میرے ساتھ میسلوک کر رہا تھا میں کس کو بتاتی کہ میں کیسے جی رہی تھی ۔

میرا برا بھائی کزن کی تھیتی باڑی کرتا ادر حیوٹا اگر کوئی مزددری مل جاتی تو کر لیتا تھا میں بہت دکھی ہوں اپنے ول کا حال کسی کونہیں بتا سکتی اس لیے سوچا کہ اپنے دل کا حال جواب عرض کو شنیر کروں۔

میرے یا س اب چار بچے ہیں خاوند نے وفا شیس کی میں اپنا سب پھھ اپنے بچوں کو ہی جھتی ہوں ادر رہ رہی ہوں میرے خادند نے پہلے والے دو بچوں کی شاویاں کیں ہیں دہ بھی بہت خوش ہیں۔

میری ایک سوتیلی بنی جھیے پیار کرتی تھی اور میرے بچول کو بھی تھیک جانتی تھی میرا جھوٹا بھائی اسے آنے سے رد کا تمیا میں ون رات روتی کہ میں نے یہاں شادی کیوں کی تھی۔

اب میرا فاوند ندمیری عزت کرتا ہے نہ مجھے اچھا مجھتا ہے ندمیری کوئی بات مانتا ہے ندہی میرا خیال رکھتا ہے اگر کرتا ہے تو صرف ففرت کرتا

میں اندر سے ٹوٹ مئی ہوں کہ جس ہے میں نے بیار کیا اس نے مجھے میصلہ دیا۔

میں بہت دکھی ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو بیکہانی بہت لمبی ہو جائے گی بس میری بیہ دعا ہے اللہ تعالی میرے جیسی زندگی کسی کو نہ دے اور پلیز میری میہ کہانی ضرور شائع کر دینا اگر نہ ہوئی تو مجھے بہت و کھ ہوگا۔ کیوں کہ میں تو پہلے بھی

کبا کہ تیرے بہنوئی کے ساتھ ٹلط تعلق ہیں۔
میں تو ان چیزوں کو جانتی تک نہ تھی کہ غلط
تعلق کیا ہوتے ہیں جب ججھے پتا چلا کہ کیا ہوتا ہے
میں بہت تو میں بہت ردئی اور بیاتو میرا خدا بھی
جانتا ہے کہ پھرمیرے شو ہرنے کہا کہ اگر میرے
ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ گھر چل میں مجبور ہو
گئی جھے مجبورا جانا پڑاگر نہ جاتی تا وہ بھی کہ رہا تھا
کہ و نہ ا ہے میکے چلی جائے۔

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

C

میں آس کے ساتھ کیوں گئی کہ میری زندگی میں آنے والی بیہ ہی ایک مرد ذات تھی اور میں اسے پیار کر بیٹھی تھی میں اسے کھونانہیں چا ہتی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ گاؤں جہاں اس کی بہل بیوی ادر نیچے رہتے تھے وہاں چلی گئی۔

پہلے تو پھردن میری سوتن ادراس کے بچوں
نے میرے سرال والوں نے میرے ساتھ ہی
د ہے پھراپنا آپ دکھانا شروع ہو گئے میرے سر
نہیں تھالیک دیور تھااس کی بیوی بھی ٹھیک تھی خیر
دن گزرتے دہے پھر اللہ نے جھے ایک بیٹا ویا
جس کی پیدائش پرکوئی خوش نہ ہواالٹامیرے ساتھ
لڑئی جھڑے سے شروع ہو گئے اور میرے باپ
ہمائیوں کو آنے ہے منع کر دیا کہ وہ میرے گھرنہ
آئیں۔

پھرمیرے باپ سے میری بیاحالت دیکھی نہ مٹی وہ پہلے ہی ول کا مریض تھا برداشت نہ کرسکا اوراللہ کو پچارا ہوگیا۔

بھائی ایک بڑا تھا اورایک چھوٹا پہلے وہ میرے باپ سے تھوڑ ابہت ڈرتا تھا مگر اب اس کا ڈر بالکل ہی شتم ہو چکا تھا اور میری والدہ والد کی وفات کے بعد ایناز ہنی تو از ن کھوچکی تھی۔

میرا اب کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے جو میری سوتن بھی دہ جادو ٹونے کرتی رہتی تھی میں چپ جاپ بیشی رہتی میری سوتن نے میرے شوہر

ميرامقدر

جوارع ألما 46

W W W p k S C t C

m

ای دفا تبهاه بحر k ردي ک يى ماسے آئو بہا نہ سکا ازياره تیری دبایز ہے ہر جھکا نہ سکا نے ککے دی محی تسمت میں جدائی ک اس کیر کو ہاتھ ہے منا نہ سکا مجمی خوشی پر سکرا بات رلائی ہے مسج شام حيابإ

بجى ج را بملحى محبت تجمعي بممى تبمى آ نسودُل بمحي محبت جال محبت مجمى لا آراز بممى عكمن تناکی ک طرح بے نام ہے محت مجت ہے بے نام زندگی زندگی کہتی ہے میرا نام ہے مجت تمجمى

ز مركى ايك محول بادرمجت اس كاشمد-ودست کو اس کی صورت سے میں سیرت سے بہت وقعی ہول میرے یاس اب سوائے مرنے کے کوئی راستہیں ہے دعا کریں اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے اس شعر کے ساتھ اجازت ویں اللہ تکہان ۔

> اجھاصلہ ویا تونے میرے بیار کا یار نے ہی لوث لیا گھریار کا آپ کی رائے کا منتظرر ہوں گا

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

t

شتے ہتے انسان کو دعا ہمی سب عی دیتے ہیں دولت مند بارانے کو وفاتیں سب ای ویسے ہیں نہ ہواک وقت کی رونی کمی غریب کے کمرییں ا پسے وفت میں اس کو سزا ئیں سب بی و پیتے ہیں

کی کے بیول کے ہم کو رشتہ تو برایا تھا ایک به مجی زانه ہے ایک وہ مجی زانہ تن رتلين فضائي تتعيل أدر شوخ ادائي تتميل جذبوں عمل جوانی تھی موسم مجی سہانا ے نگایا تھا آجموں میں بھایا تھا معلوم نہ تما تم نے یوں چیوڑ کے جانا ہے کوں ہم ہے خفا ہو کیوں ہم سے جدا ہو 1 1 1 1 EI C 10 17 15 نظرت ے محری آگھ ایک جان ای لے بیٹی كترے كے ول كے كيا خوب نشانہ تن اسد شتراد محريره

الواتا جہان دنیا والوں سے اس دنیا کوجمور ملے ..... جور مے نا طرجوزے منے دور شنے نا طرتو زیم ہے ۔۔۔۔۔ کمی سکھ لے لیم و كي ملي بكر دك في المحمل ملي ..... تعدر كي الدحي كروش ف جوهمل ماله عيل على .... برجزتمباري اونادي .... بم يحمد و ند کے کرساتھ ہے۔ .... چردوش ندوینا اے لوگو! ..... و کمی لو خالى اتحد يلے .... برراه وه الحمل بيسه يهان ساتحدندكونى يار يط .....اى يرندجان كيابوكا ..... بيمراد سب يحمد بارط ٢٠ ---- ١٠٠٠ الناس شاه رخ خان مثلع تمرك

مجيا تو \_

مم مبرکی مہو -تحریر -سیدہ امامہ علی راولپنڈی

شنرادہ بھائی۔السلام وکیکم۔امیدے کہ آپ فیریت ہوں گے۔
آئی میں معاشرے کے نازک مسئلے رقام اٹھارہ ہوں اور اس کے واقعات ہمیں روز سننے یا و یکھنے کو ملتے

ہیں بجھے امید ہے کہ آپ میرے قلم کی پھر آبک و فعد رہنما کی فرہا کیں گے آپ کے اس حوصلے افز ئی کے

الیے میں آپ کی بہت معتکور ہوں خدا آپ کو اور آپ کے ادارے کو ای طرح ترقی کی راہ پ رگامزن

د کھے میری اس کہائی کا نام۔ تم میری ہو۔ رکھا ہے

ادارہ جو اب عرض کی پالی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شال تمام کر داروں مقابات کے نام

تبدیل کردیے ہیں تاکہ کی کی دل شکنی نہ ہو اور مطابقت محض انتقاتیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں

ہو گا

مگر بھے اس لڑکے سے میمنش ہورہی تھی اسٹے
میں ہماری وین آگی اور ہم بیٹھ کئے کا فج میں بھی میرو
ف ہماری وین آگی اور ہم بیٹھ کئے کا فج میں بھی میرو
ف ہماری بار اس لڑکے کی طرف جاتا ہے ہیں اس کی
مجیب می نظری تھیں پھر میں سب پچھ جھنگ کے
پڑھائی میں مصروف ہوگئی چھٹی تک وہ میرے ذہن
سے نکل بھی چکا تھا۔

میں ماریہ کے گھر واپس آگی وہ ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور بڑوی ہونے کے ناطے ہماری قیملز کلوزتھی اور آنا جانا لگار بتیا تھا ووسرے دن کانے جاتے ہوئے مجر دولڑ کا اپنی تخصوص جگہ پر کھڑا ا فظر آیا۔

و میمو ماریده والا کا پھر جھے گھور رہاہے۔ ارے مال بارید تو دانتی بڑا ڈھیٹ ہے ماریہ اس کی طرف د میکھ کر ہوتی۔ چلود فع کرود میکھنے دوخودہی مایوس ہوکر چلا جائیگا جب اے لفٹ نہ لے گی۔

پھر انگلے ون مار میہ کی طبیعت خراب تھی میں اکیلی ہی چکی آئی۔

حیا جلدی کرد ہماری گاڑی نکل جائے گی ہاں
ہوں ہیں پانچ منٹ میں
میں جلدی تیار ہوکر اپنی دوست ماریہ کے پاس
میٹ پر آگئی ہم دونوں الممنی کالج جانی تھیں اور
دونوں سیکنڈ امریک سٹوڈ نٹ تھیں۔

بس سٹاپ پر کھڑے ہمیں پندرہ منٹ ہو گئے تگر ہماری وین نہ آئی ماری میں نہ کہ میں میں میں میں

یار ماریہ تمہیں گاڑی نکل نہ گئی ہو میں نے قکر مندی سے مار سیسے کہا۔ تنہیں دار تھے ہیں میں سیاسی میں۔

سیسی یار ہم دس منٹ پہلے آھے ہیں۔
سٹاپ کر گفرے کھڑے ہیں۔
تپش محسوں ہونے گئی میں نے دیکھا تو ایک لڑکا
سڑک کے پارسنسل جھے دیکھے جار ہاتھا۔
ماریہ۔۔ ماریہ میں نے ماریہ گوئمنی ماری ۔۔ وہ
دیکھودہ لڑکا جھے گھور رہا ہے۔
دیکھودہ لڑکا جھے گھور رہا ہے۔

ارے بار محور نے دوان الرکول کو اور کام بی کیا ہے موائے لڑکول کو اور کام بی کیا ہے موائے کے مار میلا پر دابتی ہے کا مدر سے اچکائی ہوئی ہوئی۔

10 . 29 12

Si Sock

W

Ш

၇

a

k

S

О

C

8

C

W

W

W

P

a

k

S

m

#### SCANNED BY DIGEST.PK

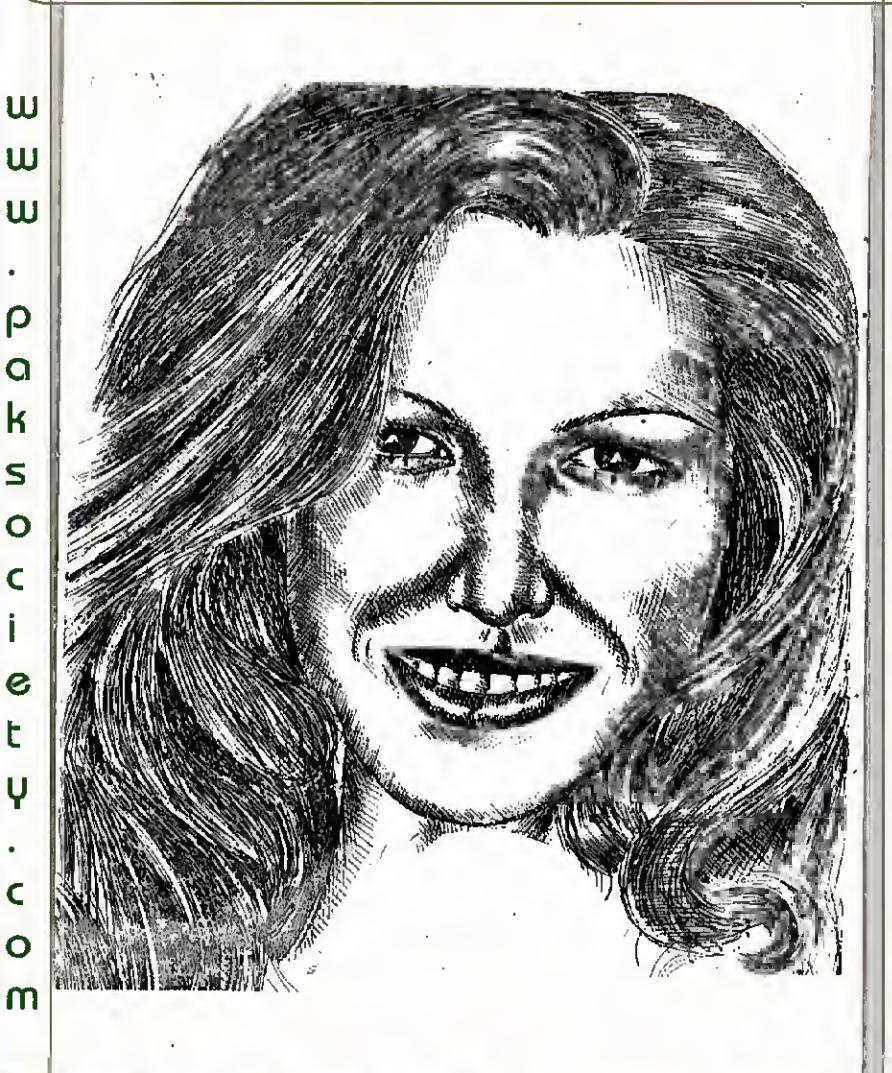

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM **WINDLE DIBRATRY** FOR PAKISTAN





p Q k S

W

W

شادی کروں گی میں اس ہے ہی محبت کرتی ہوں اور آئندہ میرے رائے میں مت آنا۔ میں نفرت ہے اسے دیکھ کر ماریہ کے کھر آئی ۔اور چرمیں نے ماریہ کوکل ہے کیکر آج تک کی ساری

W

W

W

P

a

k

S

О

m

۔اور پھر میں نے ماریہ کوکل سے کیکر آج تک کی ساری بات بتادی ماریہ اب تو ہی بتامیں کیا کروں کیاا ی کو بتا دوں۔

اے نہیں حیا آئی خواہ نواہ پریشان ہوں گی اور
پھرتم شاید کالے بھی نہ جاسکو گی اور تم نے بہت اچھا کیا
جو اسے کھری کھری سنا ویں اور اگر اس کے اندر
عزات نفس ہوئی نہتو پھروہ تمہارے سامنے نہیں آئے
گا۔اچھا اب میں چلتی ہوں ضبح ملا قات ہوگی او کے
خدا جافظ۔

میں ماریہ سے ملا قات کر کے نکلی تو و یکھا تو وہ وہاں بی کھڑا تھا جہاں میں اسے چھوڈ کر گئی تھی۔
ار ہے تم تو واقع بی بہت ڈھیٹ ہوتم نے سنا میں اپنے مظیمر سے مجت کرتی ہوں۔ بہر ہے ہو کیا اب جاؤ یہاں سے نہیں تو میں گھر والوں کو تمہارے بادے میں میں میں بتا دوں گی تم مجھے تکل کرتے ہوجاؤیہاں سے بہی اور فورا۔

حیاش تہارے بغیر نبیں رہ سک پلیز بھے میری محبت کی اتن بوئی سرا مت دو ہیں سر جاؤں گا گرتم سے الگ ہونے کا سوج بھی نبیں سکتا ہیں بہت آھے کی نبیں سکتا ہیں بہت آھے لک ہوں جہال ہے والیسی ہوئی ناممکن ہے وہ میرے اور بھی قریب ہوئے ہوئے ہوئے بولا ۔ آئی قریب میں سکتی تھی بھے لگا میری کے بیل اس کی سانسیں کمن سکتی تھی بھے لگا میری دھڑکن دک کی سانسیں کمن سکتی تھی بھے لگا میری دھڑکن دک کی سانسیں میرے قابو میں نبیس دھڑکن میں اگر میری سانسیں میرے قابو میں نبیس کر میں آگر میری سانسیں میرے قابو میں نبیس کر ہے ایک کی سانسیں ایک ایک کی سانسیں میرے قابو میں نبیس کر بیل کا کیا تھا کیا کوئی کسی سے جھٹک نبیس پار بی تھی گر بھے ایسا کرنا تھا کیوں کہ میں کی سے سانسی میرے دی ہی گر بھے ایسا کرنا تھا کیوں کہ میں کی سے سانسی میں ہوئی ہی کرنا تھا کیوں کہ میں کی سے سانسی میں ہوئی ۔ آتے ہی

ابھی بچھے کھڑے ہوئے پارٹج منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ وہ لڑکا چل کرمیرے بیاس آٹیااور میں ڈرکر تعور ٹی آ مے ہوگئی وہ مچرمیرے قریب ہوگیا اور کہنے ذکا۔

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

C

C

حیا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس لیے سیدھا آ کرتم سے ظہار کردیا۔

میرامارے خوف ہے میرے ہاتھ یاؤں میں پینے آنے نگے میں ڈرری تھی کہ یہ میرانام کیے جانا ہے چروہ کہنے لگا۔

حیا پرستار مت ہو میں تمہارے بارے میں
تہمارے بارے میں سب جانتا ہوں اور جن ہے
محبت کی جاتی ہے ان کی خبر رکھی جاتی ہے اور جھے تم
سے محبت کی جاتی ہے ان کی خبر رکھی جاتی ہے اور جھے تم
سے محبت بیں بلکہ عشق ہو گیا ہے جس دن تمہیں نہ
و کیموں ایک بل میں چین نہیں آتا۔

اور جھ میں ہولنے اور سہنے کی سکت بھی نہیں ہے
استے میں وین آگی اور میں جلدی جلدی بیٹھ کی واپس
گھر آگر میں ہے بات ماریہ کو یتانے اس کے گھر
جارتی تنی میں ہو تھی باہر آئی وہ جارے گھر کے پاس
گھڑا تھا۔اس لیے میں واپس اندر جانے ہی گئی استے
میں اس نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔

حیاصرف ایک بارمیری بات من لو پلیز صرف ایک بار پھر میں تھی تبیس کروں گا۔ ملے مادھ ادھ ، کھنا گئی ہے کسی نہ سے معدد

میں ادھرادھرد کھنے گئی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بدنا می ہوگی۔ کہوجلدی کیا کہنا ہے۔

حیامیرانام نعمان ہے اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ادرتم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری محبت کو تبول کر لواور بدلے میں مجھے میری محبت دے دو میں نے تہیں جو کہنا تھا کہددیا۔

اب میری بات دهبیان ہے سنونہ تو جس تم یہے محبت کرنی ہوں اور نہ ہی کر سکوں کی سمجھے میری کمنگتی میرے کزن کے ساتھ ہوچکی ہے اور میں ای ہے ہی

تم میری ہو

جواب عرض 50

کی خوش قسمت لڑ کی مجھو گی۔ كياكها بكواس كررب بوتم جانة بوكياكه رے ہو واقعی یاکل ہو گئے ہو بندرہ دن بعد میری شادی ہے ادر اس شادی مرف زبیرے بی کردل کی وہ ایک سائیکوانسان ہے۔ میں اپناسر جھٹک کرجانے لگی تو اس نے پھر میرا

W

W

W

P

a

k

S

نتمان میں کہدرتی ہوں میرا باتھ چھوڑ دو میں شور ميادد ل كي ..

میادو بھے اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تکرایک بات بإدر كهناتم صرف ادر صرف ميري مواور مهين بحقه ے الگ کوئی میں کرسکتا کوئی میں ادرا کرتم میری نہ ہوئی تو کسی کی جمی جمیں ہو گی تم نے ابھی تک میرا يبارمحيت ادر ديواتلي ديكه يي جنون تهيمي ميس كل چمر آ دُن گا اور تهبیں میری محبت قبول کرنا ہوگی تم نه آگی تو بیں انکار تمجھ کر جلا جاؤں گا پھر بھے ہے گلہ مت کرنا المجى طرح سوج كرفيصله كرنايس جار بابهون اور بال تم ا پناخیال رکهنا میری امانت سمجه کر-

وہ چلا میااور میں بت بن وہی کھڑی رہی ارے تم انجمی تک یہاں ہی کھڑی ہو چلا گیا دہ نعمان کی بچہ بال ميں اسے حواس قائم كر كے بولى۔ كميا كمدر باتفا-

ہے۔ چھوٹیں بس ویسے بی اجیما چھوڑوا ہے ادر چلو

میں مار پر کیے ساتھ اندر چلی کئی اتنی روئن تھی کہ من جاه كرميمي كوئي تنخ بات ياد ندر كالمحكى الكدون يعداني نه چلا اور کز رہمی حمیا اور میری میندی کاون آ حمیا۔ میں تیار ہونے ماریہ کے کمرجانے لکی کی ادر جب تیار ہو کر کاڑی کے پاس آئی تو تعمان کاڑی کیساتھ ہی کھڑا

نعمان تم يهال بيس است و يمين موسئ خوف زده کیجیس بولی۔

تیری شادی کر دین ہے نعمان ہرر دز ایل تخصوص جگہ يركم أبوتا ادرش برردزي است اكوركر في ربي - پير میں نے موجا بھے اس سے زی سے بات کر کے اسے مجمانا ما ہے محرض نے ایک لیٹر لکھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S

C

ديلهوتم ايك إجتمع انسان موادرتهمين بحي كوكي اچھی لڑکی مل جائے گی اینا دفت مناتع مت کرومیرا خیال این دل سے نکال دو میں تمہاری تیس موعتی کیوں کہ میرامعیشرآنے دالا ہے اور جلد بی ماری شادی ہو جائے کی اس لیے مجھے بھول جاد ادر ایل زندگی میں آ کے برھ جاؤ۔

میں نے خط لکھ کر ماریہ کو دیا کہ وہ تعمان کو دیدے اس نے دہ خط اسے دیا میں مطمئن تھی کہ اب دہ سمبل جائیگا۔اتے میں ای نے بتایا کہ زبر آنے والا ہے اور دونوں کمروں میں تیاریاں ہونے لگی ۔ میں اور ماریہ شادی کی چھے خریداری کر کے دالیس آربی تھیں کہ دیکھا تو نعمان جارے کھرکے سامنے

ارے رہ بہال کیا کرد ہاہے۔مادیباسے و کھے کر خرالی سے کہا۔

ماريةم بيسامان كرائدر جاؤيس اس بات كرني بول -

كيابي تم يهال كيول كفرے مؤتمين أيك بار بات مجد من تبين آني-نبیں آتی نبیں آتی۔ده در تلی سے میرا ہاتھ مکر

چھوڑ دمیراہاتھ کوئی دیکھے لےگا۔ کوئی کیا ساری ونیا و میر کے میں جاہتا ہوں

مهبيل دنيا ويليم ميري ديوانلي جومهبيل نظرتيس آئي حيا البمى بمى دفت ب شا دى سا تكاركر دواور چلومير ب ساخھ میں ساری زندگی حمہیں اتنا خوش رکھوں گا اتنا

پیاردوں کا کہتم اینے آپ پررشک کروگی ادرخود کودنیا

اكست 2014

m

جواب عرض 51

#### SCANNED BY DIGEST.PK

لو قارئین میتی بنت حیا کی کہائی جے باقی کی زندگی ایک حیایش ہی لیسٹ کر گزار نی ہے اب دیکھنا ہے کہ میر کب تک اس زندگی سے لڑسکتی ہے کیوں کہ یہ بات میں بھی اور آ ہے بھی جانتے میں اس لڑائی میں آئ تک کس کی جیت نہیں ہوئی ۔ آ ہے کی فیمتی آ را مکا انتظار رہے گا دعا گو۔

W

W

W

a

k

S

m

اب او جھل ہے نگا ہوں ہے نشان منزل زندگی تو ہی بتا کتنا سفر باتی ہے

غزل

کہ زندگی ہے وفا تھی گہر تیبن دیا میں فرق تیا گہر زندگی ہے وفا تھی کہ تیبن دیا میں فرق تیا شہر کہ اور کا میں فرق تیا شاید جمی ہم دونوں ایک ہو جبری صدا میں فرق تیا گہر میں بھی تھا انا میں کہر تیری صدا میں فرق تیا تی سنے بھی و کھا شاید زیانے کی طرح نجھے ہے در کہر بھول کے شخے ہم بھی کہر تیری زاوہ میں فرق آما بھی بھول کے شخے ہم بھی کہر تیری زاوہ میں فرق آما بھا کہ اور کیا شاید کی طرح نے میں فرق آما بھی دول کے باتھوں بھور تھے کہر تیری رضا میں فرق تھا کہر دول کے باتھوں بھور تھے کہر تیری رضا میں فرق تھا کہ کہر دول کے باتھوں بھور تھے کہر تیری رضا میں فرق تھا

غزل

تیرے لوٹ آنے کا انظار کرتا ہوں دیکھ بیس تم سے کتا بیار کرتا دوں

جہاں بھی جاؤ اپنی خوشیاں میموڈ دیا کہ لوگ تنہیں ورمیس ۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

ہاں میں ۔ تو قع نہیں تھی میرے آنے کی جب میں نے کہا تھا میں آؤں گا تو آگیا اور تم نہیں آئی تھی ۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ تہاری مہندی یہ ہی تم ہے ملاقات کر اوں کیا تہ ہیں اچھا نہیں لگا میرا تمہارے سامنے کھڑے ہونا۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

نبیں ایک بات نبیں ہے تم گر چلو میرے مبمان بن کر۔

حیاتہ ہیں یاد ہے میں نے تہ ہیں کہا تھا کہ اگرتم میری ند ہوئی تو کسی جی تہیں ہوگی کہا تھا ند۔ جھے نعمان کی آتھوں میں دحشت می نظر آر ہی تھی ۔ لی دن ب

پلیز نعمان راستہ چھوڑ و بہت دیر ہور ہی ہے

ہاں ہی کہدری بودیر ہورہی ہے۔
اُنا کبدکراس میرے اوپرآگ انڈیل دی میں
تکلیف اور قرب سے جلنے کی قریب کھڑے
لوگوں نے نعمان کو پکڑ کر پولیس کو دیدیا۔ اور جھے آئی
کی یومیں رکھا گیا کیوں کہ میری حالت کانی نازک تھی
میرا چبرہ اور گردن بری طرح جبلس مجئے تھے اور
چیرے کے ساتھ میری پوری زندگی بھی جبلس کر

نعمان نے بچھے اپنے آپ کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا نعمان نے بچھے اپنے آپ کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا نعمان تو آج نہیں تو کل باہر آ جائے گا گر میں میں بوری زندگی خول سے باہر آپاؤں گی کیا۔ میں ماری زندگی نقاب کے پردے میں گزار سکوں گی بیشہ خدا کی تخلیق کردہ حسین تخلوق کو ہی گورا کیوں کہا جاتا ہے اس کی زندگی پرسیاہ دات کیوں طاری کروی جاتی ہے۔

جانی ہے۔ کیا جمعی کوئی عورت کو بجھ سکے گااس کی تکلیف کو جان پائے گا اسے انصاف دلا پائے گا یہ بات بجھے آپ سے جانی ہے اپنے قار کمین سے جو ہرروز ایسے واقعات رونما ہوتے دیکھتے میں پڑھتے میں گر آواز نہیں اٹھایا تے۔

جواب *عرض* 52

تم میری ہو

اگست 2014

محمدا قبال کی شاعری نون۔0315.1260796

برم شاسانی کے عالم میں تھا
وو محبت کے مارے ہوئے و مع الوب
میں ہے تھا
وقت عشق نے زخموں کو ناسور کرویا
ور نہ وہ اپنے زخموں کو خود بی کی لیتا تھا
وقت حالات کا مارا ہوا یہ بے جان
تہمی عاشقوں کی محفل کی جا ہوا
کرتا تھا
کرتا تھا
کرمانی کا جوا

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

0

m

کیڑ اسائل پہسمندر کی گہرائی و کھی رہا تھا بدلے ہوئے لیجے برستے ہوئے ہاحول کو دیکیے رہا تھا بک رہا تھا ہرانسان کاننڈ کے ٹکڑوں کی خاطر اقبال خوشیوں کے بازار میں ماتم سرعام دیکیے رہا تھا تھا

کل بری کے نام امید ہے کہ آپ بین ہوں گی میری طرف ہے آپ کو بہت بہت عید مبارک قبول ہومیری دعا ئیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشدر بیل کی بھی بھی خود کو دکھی یا پریشان نہ کرنا محمداشرف زخی دل نظانہ مساحب اتنے بھی ستم نہ کر کسی پر کہ وہ زخوں سے چور چور ہوجائے اپیا نہ ہوکہ حالات سے لڑتے لائے لائے تیری خدائی سے دور ہوجائے مانا کہ زندگی بھی المانت ہے تیری ادرامتحان لینا حق ہے تیرا امتحان لینا حق ہے تیرا امتحان نہ کے داس کی زندگی ہے انور ہوجائے

جس کی سوچ ہوتی ہے بلند پڑانوں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے اکثر میخانوں میں کھودیتاہے وہ اپناسب پچھاک لفظ وفا کی خاطر تنہائی اس کی محفل ہوتی ہے اور منزل ہوتی ہے آسانوں میں

ہوکر دورساری خدائی ہے اس خفی کی ہوجا کی تھی کھوجی تھاان آ تکھوں ہیں جس نے محبت کی ائتبا کی تھی اس محفل ہیں خاموثی نے ہمیں کھیر رکھا ہے کچرچھی بجاری آ تکھوں نے تفتیلو محبت کی مجھی بجاری آ تکھوں نے تفتیلو محبت شکوہ زندگی تقدیر لکھ رہاہوں مربازار ہے مول بک رہاہوں اے کیوں اے کیوں اسان تو راہ منزل سے کیوں بہت کہ میں دور سے ہی دیکھ میں دور سے ہی دیکھ سیجھ حاصل نہیں اس تجارتی بازار سے حشر سے تک سیجھ اس تربی حقیقت کو سیجھ اس زندگی حقیقت کو سیجھ اس زندگی حقیقت کو سیمجھ کے سیمجھ کو سیمجھ کے سیمجھ کو سیمجھ کے سیمجھ

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

میں ہرانسان کے بدلتے رنگ رہاہوں کیا ہے تیری خدائی بس سے دکھے رہاہوں موجناہوں بھی محمی کداپی حدول کو گارلوں کو گارلوں محمر موری رضاد کھے کہ مرصرف اب تک تیری رضاد کھے کہ کرد ہے ایسا کرم کہ میں کسی کے مسکول کو ہے گام آسکول کو بیری زندگی پر سے التجا

## خلش

#### - - تُحرير - حسن رضار کن تی - ph0345.4552134

شبرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ ایک بار پھراآ ہے کی خدمت میں ایک نی داستال بعنوان ۔انتقا ی خلش ۔لے کر حاضر غدمت ہوں امید کرتا ہوں پہلے کی طرح میری بیکا دش بھی سب کو پسندا ہے گی بیواستال بچھے ایک دوست نے پوسٹ کی ہے اور ای کی خواہش پر میں جواب عرض کی نظر کر رہا ہوں اپنی فیمتی رائے سے ضرور نوازئے گا خار احمد حسرت کوسلام دعاؤں میں یادر کھنا۔

ادارہ جواب عرض کی پالیم کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نبہ ہوا در مطابقت بھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذید دارہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو ہڑھنے کے بعد ہی ہے: جلے گا۔

کول کہ گلاخراب ہوجاتا ہے جھے آم کے درخت
اوران کے اوپر سے اپنے ہاتھ سے آم تو ڑنا بہت
پندہ ایک دن جب آسال پر کا لے بادل آئے
اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی تو ایما موسم جھے
اکیلے میں بہت ادائی کر دیتا ہے میں ایسے موسم
مصروف کرلول جننے مرضی کام کروں ای لیے میں
اپنی کرنوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے پھو پھو
سے لو تھنے گئی۔

بجھے اجازت لی جب ہم گھر سے ہا ہر نکلی تو گاؤں کی اور بھی لڑکیاں مزہ کے لیے گھر سے ہا ہر تھیں کنزہ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑاشیم کا درخت تھا اور لڑکیوں نے اس درخت کیسا تھ ایک جھول ڈالا ہوا تھا اور ایسے موسم میں بہت کی لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھولنے کا تو اپنا ہی مزہ

میری کزن جھ سے چھوٹی تھی اور کنزہ میری

کردار جوئی۔۔کنزہ۔ آج موسم بہت دکش ہے اور آساں پر کالے سیال باولوں کا بسیرا ہے اور کالے بادلوں کے ساتھ مختذی شنڈی ہوا بھی بھی چل رہی ہے جو ان کی خوبصورتی میں چارچا ندنگاری ہے۔

میں اس بار گرمیوں کی جھٹیوں میں اپنی چھٹیوں میں اپنی چھو پھو کے گھرتھی کیوں کہ میری کرنوں نے بہت اصرار کی دجہ سے ابونے اصرار کی دجہ سے ابونے بھچھے پھو پھو کھو کے ساتھ گاؤں میں جھیج دیا اور جھھے پہلی بارگاؤں کی زندگی کوقریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔

گرمیوں کا موسم تو گاؤں کی فضاؤں ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے جب بارش کا ون آتا ہے تو عید کا ساں لگنا ہے ساری لڑکیاں اکھٹی ہوکر کھیتوں میں سیر کو جاتی ہیں جھھے کیج آم بہت پہند تھے۔

محمر میں تو کوئی کیج آم کھانے نہیں ویتا تھا

ملس

W

W

၉

a

K

5

O

C

S

C

0

m

W

W

W

թ

k

S

C

m

10 pm

#### SCANNED BY DIGEST.PK

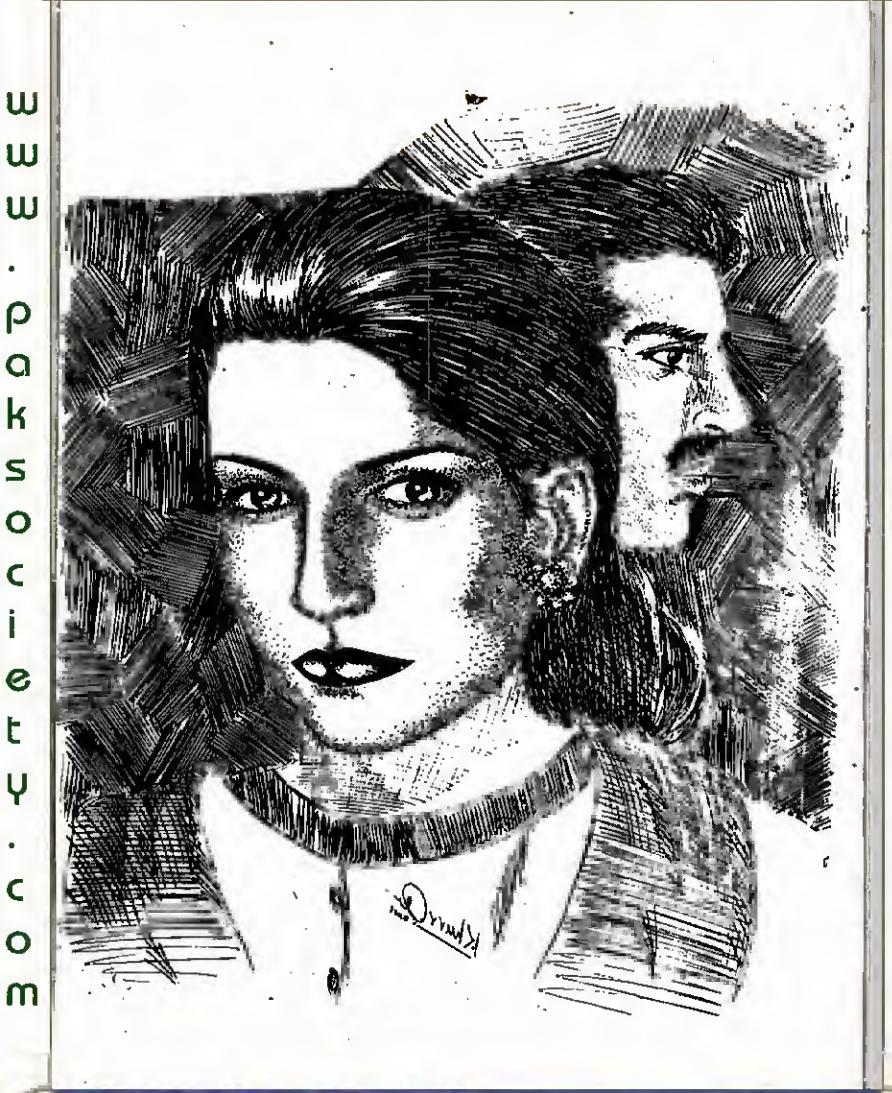

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

t

**ONFINE THIBROARY** FOR PAKISTAN





W

W

ρ

k

S

تی دہے کیوں کہ میں جانتی ہوں کہ بڑے لوگ کہ میں جانتی ہوں کہ بڑے لوگ کمی بھی ہمی کرتے ۔
ایک ہارتو اس نے میری بات مان کی کے وہ
اس سے دورر ہے گی اس طرح وہ نداس ہے انکار
کرے گی نہ اقر ار میں بھی گھر واپس آگی اور
رات بانوں بی باتوں میں میں نے بچو پھو سے
لوحھا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

B

C

M

وہ ہائے کس کا ہے اوٹہی باتوں ہاتوں میں جولی کا ذکر ہوا تو میں جا نا جا ہی تھی کہ وہ کیسا لڑ کا ہے۔

لڑکا ہے۔ پیمو پیمو نے نہتے بتایا کہ وہ لڑکا اسپیمانہیں ہے کتنے ہی لوگوں سے انتقام لے چکا ہے نا جانے کتی لاکیوں کی زند کیوں سے کھیل چکا ہے وہ اپنی بے عزنی کا انتقام لیما تو اپنی فرض جمعتا ہے اس لیے ہم تو اس کو بھی منہ بھی نہیں لگاتے ندآ منا سامنا ہونہ ہی کوئی بات ہے۔

میں کنزہ کواس کے بارے میں بناچا ہتی تھی مگر گھر سے کال آئی کہ ای کی طبیعت تھیک ہمیں ہے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اور میں رات کو ہی اپنی ای کے پاس پہنچنا چا ہتی تھی صبح ہوتے ہی جمیے پہنے بھی یا دہمیں تھا سوائے ای کے میری کنزہ سے ملاقات تو ہوئی مگر میں اس سے کوئی بات نہ کرسکی کیوں کہ میری پھو پھو ساتھ تھیں میں کنزہ سے اس کا نمبر بھی ہمیں لے سکی کیوں کہ اس کے پاس بائل مہیں تھا۔

پھر میں پھو پھو سے گنزہ کا ضرور پوچھتی تھی اور گنزہ کا معلوم کر لیا تکر میں اس سے اس لڑ کے کا تو نہ بو چھ سکی وہ مجھ سے ہر بات شنیر کر لیتی تھی پھر جب میں دوسال بعد بھو پھو کے دیور کی شادی پر گنزہ کے گاؤں گئی تو گنزہ تو جیسے وہ گنزہ نہتی اس کی تو حالمت ہی بدل چکی تھی ۔ وہ کنزہ جو ہروفت بہتی مذات کرتی رہتی تھی

ہم عرصی اس لیے وہ میری بہت اتیبی سیلی بن میں اس لیے وہ میری بہت اتیبی سیلی بن میں جب فارغ ہوتی تو گنزہ سے ضرور ملتی آج ہم نے آموں کے باغ میں جانا تھا باغ میارے فاصلے پرتھا۔ میارے میں سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہم سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S

t

C

O

m

ہم سب ایک دوسرے سے بایں کرتے تھیتوں کود تیسے ہاغ میں جمع تھے۔ دینے سے سے سے سے دوسر

بائ نہر کے ایک کنارے بروا تع تھا یہ باغ گاؤں کے ایک آ دمی کا تھا اس کا گھر کنزہ نے گھر ستے پھے فاصلے پر تھا اس لیے وہ اس باغ کو اپنا ہی باغ مجھی تھی اور ہمیں اس باغ میں لے گئی جب ہم باغ میں پہنچے تو نہر کے دوسرے کنار پر بھی ایک باغ تھا کنزہ کی نظر جیسے ای باغ میں ہواور وہ اس میں سے پھھ تلاش کر دہی ہو۔

کنزہ بولی دہ باغ پتہ ہے کس کا ہے وہ میرا باغ ہے میں نے اسے ٹو کا تمبارا کیے یا گل تو نہیں ہوگئ اس نے پھر کہا نہیں تو میرا ہے بچھے پچھے اس نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے گر جھے اس بات سے کیا غرض میں نے اپنی پہند کے پچھ آم تو ڑے اور آرام سے بیٹھ کر کھانے گئی مگر وہ جسے اڑ کراس باغ میں پہنچنا جا ہتی تھی۔

میں نے اسے کہا تہیں پہتہ ہے نہر کا یل کہنا

وور ہے اس باغ تک تینی میں ہمیں کہنا اور پیدل

چلنا پڑے گا تو وہ ہو لی میں کون سا جار ہی ہوں ہم

والی آرہی تیں کہ ہمارے پیچھے ایک سیارٹ کی ک

کار آر ہی تی جب کار آئے چلی گئی تو کنزہ نے کہا

میں تم ہے ایک بات ہو چھوں تم جھے ایک مشورہ تو

دو یہ گاڑی جو ابھی گزری ہے ہتہ ہے ک ک ہے۔

موری نی ہو تی ہے تو میں کیا کروں جو نی کا تو

ہے اس کا نام جو نی ہے تو میں کیا کروں جو نی کا تو

اس پر کنزہ ہوتی میری بات تو سنواس نے بھے ایک

لڑک کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جھے سے دوئی کرو میں

گیا کروں چرمیں نے کنزہ کوروکا کہ اس سے دور

میں کب تک برداشت کرتی ایک ون جب میں کال او کے کی تو اس نے جھے کہا ۔ میں تم ہے بہت محبت کرتا ہوں تمہارے بغیر جى بھى نہيں سكتا ميراا متباركر دميں مرجا ؤ ل گا -میں نے جب کہا کہتم ہوکون ۔ اس نے کہا میں تمہاری جان ہوں۔ مجھے فصر آ ممیامیں نے اسے گالیا دینا شروع

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

C

О

m

کر دیں تمر اس نے مجھے اپنے ہیار کے اپنے جواب ویئے اتنے وعوے کئے کہ میں بھی پھل کر

ادر آہتی آہتد میں اس ہے اتنا پیار کرنے لکی کہ اس کو دیکھے بغیر مجھے چین تہیں آتا تھا چر آ ہستہ آ ہستہ ہماری محبت اور محبری ہویی ملی بات ا بیک دوسر ہے کی ملا قامت تک آن پیچی تھی میں اس ے کیے ماتی مجھے میرے بھائیوں کا ڈر تھا چر میں نے اپنی اس کزن کواینے ساتھ ملایا جس کواس نے ووسى كا پيغام دے كر بھيجا تھا۔

وہ بھی بہی جاہتی تھی کہ میں بریاد ہو جاؤں کھر ہم ایک دن تھیتوں میں <u>ملے خو</u>ب یا تنیں کیس وعدے کیے اس ون اس نے میری تصویر ہمی بنائی ا بينه موبائل مين پهروه مجھے استعال كرنا حيابتا

وه جب بھی کوئی بات کرتا میں نہ مانتی وہ کہتا تمباری تصویر تمبارے بھائی کودکھاؤں گا میں مان سنی پھرایک دن بھائی نے موبائل چیک کمیا تواس میں اس کا تمبرتھا۔

جب انہوں نے یو چھاتو میں نے ٹال دیا مگر جب بھائی نے اس مبرک جیان بین کی تو بھائی اس تک بُنی میا بھا کی نے مجھے خوب مارا اور گھر ے نکل جانے کو کہا مگر میں کبال جاتی میرے ساتھ میری ای کو بھی سراملی بھائی نے مجھے اپنی بہن کے پاس جیج دیا ۔ اور اپنے گا وُں آئے ہے

اب تو لگتا ہے سارے جہاں کی اداساں اور ورا زاں اس سے تصیب میں کھی جا چکی تھے ر کھے کر وہ میرے تھے لگ کر بہت رونی میرے چپ کروانے پر بھی چپ تہیں ہور ہی تھی ۔ کنزہ ہے دو بھائی اور ایک بہن تھی کنزہ سب سے چھونی اور لاڈلی بھی تھی اور گھر میں بھی ا ہے کسی نے ڈیٹا ہمی نہ تھا تگرا بتو لکتا ہے وہ ممر میں ہیں سی قید خانے میں رہ رہی ہے گنزہ کا اہر جانا بند ہو چيکا تھا جب پچھ ون گز ر گئے مجھے وہاں

ملے ہوئے تو میں ایک دن گنزہ سے ملنے اس کے

محمر کئی وہاں مجھے کنزہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ

ای جونی لڑ سے نے کیاظلم کیا ہے کنزہ بولی ۔ جھے اس نے تنگ کیا ہوا تھا دوئی کرنے کو جب میں نے انکار کر دیا ۔تو اس نے میری کزن ے کہا کہ ایک بار کنزہ ہے کہو جھ سے کال بیربات كرے ميں كب سے اسے جا ہتا ہوں ميں جب مجمی اے دیکھتا ہوں بے تاب ہوجاتا ہول میں نے اپنا تمبر دینے ہے افکار کر دیا مگر میری کز ان کے باس مو ہائل تھا اس کا نمبر بھی اسی لڑ کے کے

W

W

W

p

Q

K

S

O

C

S

t

C

O

ایک دن میری کزن نے کہاتم بات تو کر کے دیکھووہ ہے جارہ کب ہے تڑب رہا ہے اس کی تڑے کا مہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ جب میں اپنی کزن کی باتوں میں نہ آئی تو

اس لڑ کے نے ایک اورلڑ کی کو جو کہ اس کی محبوبہ رہ چی کھی اس نے بچھے کہا۔

میں نے ایے معلیتر سے بات کرنی ہے تم جھے کھے وریے کے لیے اپنامو بائل تو وو میں نے جب اے ہریشان دیکھا تواہے اپنامو بائل دے دیا مگر ایس نے ایے معیر کوہیں ایے ماشق کو کال کی

پہے دنوں بعد ایک نمبر سے کالیں آنے لگیں

کہا میں تمہاری تصویریں اور باتیس ریکارڈ کی ہیں وہ تمہاری تصویریں اور باتیس ریکارڈ کی ہیں وہ تمہاری تصویری کو سناتا ہوں میں ڈرگئی اور اپنی باتی کے گھر چلی گئی میرے چھے میری کزن نے اور میاں پر سب رشتہ وارون نے میرا بھینا حرام کردیا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

C

m

میرے بھائیوں کو میرے فلاف کر دیا وہ میرے فلاف کر دیا وہ مجھے ایک آنکھ دیا ہوں اس نے جھے ایک آنکھ دامن کو دائن کرتے ہوئے اینے دامن کو دائن دار کرنے والا کر دائن کرتے ہوئے ایک دار کرنے ہوں تم سے اپنی میں نے انکار کر دیا کہ بیار کرتی ہوں تم سے اپنی عرت کو ہر باد نہیں کر سکتی تمہارے لیے اس نے میری تصویریں اور ریکارڈ تک میرے ہوائیوں کو میرے ہوائیوں کو میرے ہوائیوں کو میرے ہوائیوں کو

جمل پر بیجھے اتن مار پڑی کہ میں خود سے یا نی
جمل پر بیجھے اتن مار پڑی کہ میں خود سے یا نی
بیس انقام ضرور لیتا ہوں اپنی ہر ناکای کا تم نے
جس ون سلے دن بیجھے انکار کیا تھا ہیں نے سوچ لیا
تھا کہ میں تمہیں سبق ضرور سکھاؤں گا اور آج تم
جس حال میں ہو وہ کا لی ہے تمہارے وامن کی
یا کیزگی میرے بیار سے اہم تو نہیں تھی اب اپنے
وامن کو یا گیزہ رکھو پھر بھی کوئی تمہاری بات پر
یقین نہیں کرے گا۔

جبتم نے جھے الکارکیا تھا سوچ کیتی تم کس سے الکارکرری ہو جھے لینی جونی کو کائی بھی الکار نہیں کرتا جب میں نے یہ باتیں می تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئ تمریس کیا کر سکتی ہوں جھے تو بھائی ختم کردینا چاہتا تھا اس نے جھے زہر لا کردیا کہیں اس کو کھا کرمر چاؤں۔

محر ہیں نے بھائی کو بہت تسلیاں ویں قتمیں کھائیں قرآن کو اپنے سر پر رکھامیر اوامن صاف ہے میں آپ کی عزت کوئیں اچھالنا چا ہتی تھی اس بات پر اب بھائی جونی کے جیجھے ہوگیا تھا اور اس

روک و یا محر میرے سریر بھی عشق کا بھوت سوار تھا بھائی نے موبائل لے کر توڑ دیا تو میں نے جون کو بتایا تو اس نے نیا لے کر دیا اور میں یا جی کے پاس رہ کر بھی اس سے جیسپ کر بات کرنے گئی۔ باجی کو میرا اور جونی کا معلوم نہ تھا باجی نے

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

میرے بھائی کو سمجھایا تو وہ بھے گھر نے آیا گر میرے آتے ہی جونی نے بھے ملنے کا پھر کہدویا۔ میں اب کیا کرتی ہی بار ملنے پرہم ہے اتنا میار کیا کہ ہر حدثو ژدی پھر جونی بھے سے ہرضم کی بات کرنے لگا اور ہیں بھی جب میں نے اس سے ضرورت سے بڑھ کر بات کی جو کہ میں بتانہیں علی اس نے میری بات بھی موبائل میں ریکار ڈکر لی بھے کیا یہ تھا کہ اس نے ریکار ڈکی ہے۔

میں تو صرف اس سے ہیار کرتی تھی اس کا انتہار بھی کرتی تھی میں تو اپنی جان سے بھی زیادہ جولی کو جا بتی تھی اس بار جب ہم ملے تو اس کی آنکھوں میں پچھ ایسا تھا جسے کسی کو مار کر آیا ہواور سے میں بی پچھ دنوں بعد گاؤں کے ایک آدی کو اس نے مارا تھا جس کو اس نے مارا تھا ان لوگوں کا ہم سے بہت اچھا تعلق تھا تگر میرا تو اب صرف جونی سے تعلق تھا۔

میں جوئی کے لیے اپنے آپ کو بھی بھول گئی محتی میرا تو جینا حرام ہو گیا تھا میری تو پوری دنیا اند چیری ہوگئی تھی رہتی محتی جوئی کے لیے دعا میں مانگی رہتی تھی۔

میں نمازیں اور وظیفے کرتی تھی میں رات کے پیچھلے پہر کہیں جونی ہے بات کرتی تھی اور میں ان لوگوں کے گھر بھی جاتی جس کو جانی نے بار اتھا اور پھر ساری معلوبات جونی کو دیتی رہتی وہ جلد ای مصیبت ہے باہر نکلا۔

آتے ہی جمجہ سے ٹل کر بہت بڑا گناہ کرنے کوکہا جو میں نہ مانی میں نے انکار کر دیا تو اس نے

مَلم ،

ے بدلا لینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا تھا اپنی عزت اور بے عزتی کا بھائی کوسب سمجھاتے کہ م اس جونی کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر بھائی کے سر پر بدلے کا جن سوا ر تھا اور بھائی نے اسے جا کر روک نیا اور خوب لڑائی ہوئی تو جونی نے کہا کہ میں اب تہاری بہن کوزندہ نہیں چھوڑ وں گا میں اے اشھالوں گا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S

t

C

پھرا کے دن جب گھر میں کوئی بھی نہیں بھائی بھی گھر پر نہیں ہے اس دن جوئی اور اس کے بندے آئے اور مجھے ساتھ جانے کوکہا میں نہیں مانی تو مجھے بھی دھمکانے گئے کہ تم نے آج پھر مجھے جانے ہے افکار کرویا ہے اب میں تہہیں ایساسبق سکھاؤں گا کہ بوراگاؤں یادر کھ گا۔

اب اس نے بھے واقع ہی زمانے جمر میں رسوا کر دیا اور بدنام کر دیا میں کی بھی منہ وکھانے کے قابل نہ رہی اور اب میں اپنے مال باب کے گھر کی وہلیز پر پڑی موں اپنی باتی کی سائٹیں بوری کر رہی ہوں اس نے میری مائٹیس بوری کر رہی ہوں اس نے میری تصویروں کو انٹر نمیٹ کے ذریعے استعال کیا جھے تو معلوم بھی نہ تھا وہ ایسا بھی کرے گامیری تصویریں معلوم بھی نہ تھا وہ ایسا بھی کرے گامیری تصویریں معلوم بھی نہ تھا وہ ایسا بھی کرے گامیری تصویریں بھی ایکھے اپنے کھے ایکھی کرے گامیری تصویریں بھی ہے۔

پہلے اس نے تصویر دل کوا تنا گھٹیا بنایا کہ جس کو و کھے کر ایک عزت دار انسان کی آ تھے کھل جاتی ہے دہ تصویر میں اتنی گندی تھیں کہ میراول چا جتا تھا میں خود کو اجھی آگ لگا دول پورے زمانے میں ذلت کی زندگی جینے ہے بہتر ہے کہ میں اپنے وجود کو ہی ختم کر لول میں نے جب اپنی تصویریں دیکھیں تو میں مرجانا چا ہتی تھی یہ بات ابھی صرف جھے پیدتھی تکراس کے غصے کی آگ ایجی تھنڈی نہ

اس نے وہ سب پچھ میرے بھائی کو دکھایا جس کی وجہ ہے میراایک بھائی اپنا دیا می تواز ن

کھو بیشا اور پاگل ہو گیا اور نیرے ای ابوک حالت بھی الی بی تھی سب میرے وجود کو ایک منا ہگا رسجھتے ہتنے۔

W

W

W

P

a

k

S

C

B

E

O

m

میں نے اتنا ہڑا گناہ کرلیا تھا مجھے اپنے آپ پر خصہ آتا تھا میں نے جن بالوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس دن بچایا تھا اب اس نے مجھے کہاں اس قابل چیوڑ اتھا کہ کوئی میرا اعتبار کرتا میرے مال باپ کو بھی جھے پہلیتین نہیں آر ہاتھا وہ رور وکر ہلکان ہورے شھے۔

دوسری طرف میری باجی کی زندگی اس کے سسرال دالوں نے عذاب بناوی تھی تم لوگ ہوہی ایسے باجی کو بھی جھ سے نفرت ہونے لگی تھی میرا کوئی بھی نہ تھا جس سے میں اپنا د کھ ادر تم بانث لیتی ایک دن میں نے اپنے آپ کو فتم کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا میں زندہ نہیں رہنا جا ہی تھی۔

اتنی بدنای کے ساتھ کر پھر جھے خواب میں ایک اللہ کے دلی ملے تو انہوں نے میری رہنمائی کی میں پانچے وفت نماز پڑھے کی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے انصاف ما تکنے کی کیوں کہ میراقصور اتنا تو نہ تھا میں نے تو انصاف ما نگا کیوں کہ وہ تی جانتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے نا دانی میں لڑکیاں لڑکوں کے باتوں میں آ کر پیار تو کر لیتی ہیں جھے ابھی بھی کی اس سے بیار تھا ایک طرف میں رو رو کرا سے پیار کرتی تھی تھی کیوں کہ یں نے اس سے بہت بیار کرا تھی تھا گر کہا تھا اور بہت ہی ذیادہ بیارا ہے دیا بھی تھا گر و مرک طرف جب بھے اس کی ظلم اور زیاد تیاں و مرک طرف بی رور و کرا ہے انسان ما گئی اور تیاد تیاں کی ظلم اور زیاد تیاں یا داتی تو میں رور و کرا ہے دیا جھے اس کی ظلم اور زیاد تیاں یا داتی تو میں رور و کرا ہے رہا ہے انسان ما گئی ۔۔

کیوں کہ اب میر ااس کے سواکو کی نہ تھا مال جھے چڑیل بولتی کہتی کہتم انے بھا ئیوں کو کھا گئی ہو میں اب اپنے بھائی کے ٹھیک ہونے کے لیے بھی د عاکر ٹی تھی کیوں کہ میرار ب میرا ساتھ دے رہا

اگست 2014

59 18 12

خلم

غا ــ

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

S

C

اس نے میرا بھائی کوٹھیک کردیا اب بھائی مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا ہر وقت بھائی مجھے مارتا ہے باہر کے لوگ بہت بڑی بڑی بڑی با تیں کرتے ہیں میں سے باتیں آرام سے برداشت کر لیتی ہوں۔

کوں کہ جب بھائی جھے مارتا ہے تو میں کبی ہول اور مارو تا کہ تمبارا غصہ جھے پہ لکاتا رہے میں نے جب اے انکار کیا تو اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے کہا تھا اب اس نے دوعزت تو خاک میں ملا دی جو ٹی نے ناصرف میرے ساتھ ایما کیا بلکہ ہرلز کی کی عزت سے کھیلا ہے گروہ تمام لڑ کیاں اتن ہردل تھیں آ رام ہے اس کی باتیں مانتی کئیں۔

مکر وہ میرکی طرح اتنا ذکیل تو نہیں ہوئی نہ اور نہ بی ان لڑکیوں کی زبان ہے آج تک اس کے لیے کوئی انچی بات نہیں تھی پھر جونی نے ایک لائے کی جس کا باپ کر چکا تھا اور بھائی تھی نہیں تھا اس سے شادی کی اور اس کی ساری دولت کوا ہے تام کروا لیا وہ لڑکی عمر میں اس سے بڑی تھی اور اتن کوا آگ لگانے بیاری بھی نہ تھی ہرلڑکی کے دامن کوآگ لگانے والا ایک لڑکی جومعمولی شکل کی تھی اس کیسا تھ کیے والا ایک لڑکی جومعمولی شکل کی تھی اس کیسا تھ کیے دوسکتا تھا۔

اس نے ساری دولت لوٹ کر اس کو بھی طلاق دے دی اور اپنے ڈیرے پرلڑ کیوں کا ایک کو تھا بنا لیا اب اس کو تھے پر ہر وقت شراب اور نارج کا ناہوتا ہے جونی کا باب ایک شریف انسان تھا مراس نے اپنے باب کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیا تھا ہورا گا دُل اب جونی ہے نفرت کرنے لگا۔ دیا تھا ہو اب جونی کی باری آگئی کوئی ایک تھا جو جانی سے نفرت انتقام کا بدلہ لینا چاہتا تھا میری جانی سے نفرت انتقام کا بدلہ لینا چاہتا تھا میری دندگی تو اس نے ایسے بی بنادی کہ ہرخوشی روٹھ گئی مارے گھر میں سب جھے منحوس قر اردینے گئے تھے ہمارے گھر میں سب جھے منحوس قر اردینے گئے تھے

جب میں نماز بڑھ کے اٹھتی تو سب بجھے
ہولتے کہ سات جو ہے کھا کے بلی جج کو چلی میرا
دل لوگوں کی باتوں ہے بہت دھلتا تھا میں سوچتی
تھی کہ لوگ کسی بھی حالت میں جھنے دیتے ہیں یا
نہیں ہروفت طعنے اور غصہ میری دجہ ہے میرے
ساتھ دوسرے گھروالوں کوبھی بدنا م کردیا۔

W

W

W

p

a

k

S

m

اب میرے بھائیوں کے لئے رشتہ تلاش کرنا تھا تو میرے ای ابو مجھے بولتے ہتھے کہ جس گھر ہیں ایسی منحوس ہو اس گھر میں بھی خوشیوں کے شازیا نے نہیں بچ سکتے۔

لوگ جب اس کو ہمارے گھر میں ویکھیں گے تو ہا تیں بنا نمیں کے میں تو اب اس و نیا کی تھی نداس و نیا کی اب مجھے انتظار تھا تو صرف اس کے انجام کا تھا اب ہاری مجھی اس کی تھی انتقام بھی اس کا تھا۔

جونی کے بھائی کواچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا ہے چل بسا تھا پھر اس کے دوسر ہے بھائی کا ایکسیرنٹ ہوا تو وہ بھی چلنے پھرنے کے قائل ندر ہاتھا جونی کے کئے کی سزا اس کے گھر والول کو کیوں مل ربی تھی اس بات کا تو مجھے بھی علم فہیں تھا۔

پھراس بہن بھی اپنے یاب کے دروازے پر آپ بڑی تھی اتی خوبصورت تھی کہ ایک پری معلوم ہوئی تھی مگر اپنی بہوؤں کو گھرے نظنے نہیں دیتے تھے مگر اب رب نے انساف کیا اور اے بھی طلاق ہوگئی چھے صرف جونی بچا تھا جو ابھی تک ٹھیک تھا۔

اس پر بھی انجی اس آ دی کو مارنے کی سز اہمی وہ پھر سے شردع ہوگئی مگر وہ بچتا ہی رہا لوگ اس سے بہت تنگ تنے اب وہ اپنی جان حیشرا کے میرونی ملک چلا کیا لوگوں کی تو جان حیصت می مگر لڑ کیوں کو قبول نہیں کرتے مگراس کہانی میں سادہ لو لڑ کیوں کیلیے میں سبق ہے کہ وہ نسی پر بھی اعتبار منت کریں۔

W

W

W

a

k

S

О

B

E

m

وہ اور زمائے اور ہتے جب ہیں اور رانجھا جیسے یا کیز د داستا نیں بنتی تھیں۔ اب تو ہرکوئی اپنے مطلب کے لیے کسی نہ کسی کوا پنے جھوٹی ورتی اور بیار جبلا تا ہے۔ اس لیے ہر بہن سے گزارش ہے کہ ان مردول کے جھوٹے بیار سے جنٹا نے سکتی ہیں نے جانبی اور اپنی اور اپنے خاندان کی عز سے کا خیال

یں۔

آخر میں بینزل اپنی پیادی ان ہے ہا ۔

آخر میں بینزل اپنی پیادی ان ہے ہا م۔

سمندر کی ابروں سے پوجیو۔۔ بیار کیا ہے

سمندر کی ابروں سے پوجیو

سمندر کی ابروں سے پوجیو

سمندر کی ابروں میں بھرتا ہے

بیارزندگی کی آبادگاہ ہے

بیارزندگی کی آبادگاہ ہے

بیارا یک پرمرورخوشبو ہے

بیارا یک پرمرورخوشبو ہے

بیارا یک پرمرورخوشبو ہے

بیارا یک پرمرورخوشبو ہے

جودلوں میں سمٹا ہے جیانا ہے

جودلوں میں سمٹا ہے جیانا ہے

جودلوں میں سمٹا ہے جیانا ہے

دوستہ وہ ہے جو شکل وقت میں کام آئے۔ اپنی خامی کا احماس ہی افسان کی کامیابی کی سنجی معصوم لڑ کیول کی بد ؛ نا کیں اس کے چیچے ابھی تک میں ۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

C

وہ جہال مرضی جائے بدد عاتو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ یکی بدد عا بین اس کوآ ہستہ آ ہستہ موت کے منہ بین لیا ہے۔ یک بین اس کوآ ہستہ آ ہستہ موت کے منہ بین لیا جارہی تھیں۔

اب نہ تو اس کا کوئی وارث تھا نہ ہی اس کے بھائی ہے تھے اور نہ اس کی جائیداد نگی تھی۔
لینائی ہے تھے اور نہ اس کی موت کے منتظر تھے ہر
الی کی سزاملتی ہے اس نے ہرکسی سے انتقام لیتے
لینے ادھرتوجہ ہی نہ دئ کہ اس کے سوا بھی کوئی ہے
لینے ادھرتوجہ ہی نہ دئ کہ اس کے سوا بھی کوئی ہے
لینے ادھرتوجہ ہی نہ دئ کہ اس کے سوا بھی کوئی ہے
لینے ادھرتوجہ ہی نہ دئ کہ اس کے سوا بھی کوئی ہے

میری دوست کنزہ تو اپنی ہے لین کا کارونارو

رہی تھی اس نے تو صرف بیار کیا پہلے اپنی ہاں

ہاپ کی عزت کے لیے ڈرٹی رہی اور جب اس

سے جال میں پہنی تو اپنی خوشیوں سے بھی ہاتھ

دھونہ پڑے میں نے اپنی دوست کنزہ کو سمجھایا وہ

کہتی تھی میں اپنے چہرے کو آگ دگالوں کی مگر میں

نے اسے کہا تم ایسا کھے نہیں کروگی اپنے ساتھ

جب اللہ نے تمہاری مدوکی ہے اور اس ظالم کو

اسے انجام تک پہنچایا ہے تو دہ تمہارے لیے بھی

کوتی انتظام کروے گا۔

آج میں نے گنزہ کے گھر والوں سے بات کی کہ وہ ہے گناہ ہے اسے چھوڑ ووگر وہ کہتے ہیں وہ مرکنی ہے ہمارے لیے میں نے گنزہ کواپنی بہن بنا لیا اور اس کو اینے ساتھ اینے گھر لے آئی ہون۔

آتے ہی میرے ایک کزن کو کنزہ بہت اچھی گی تو ابو نے کنزہ کی شادی میرے کزن ہے کر دی اور آج کنزہ اینے گھر میں بہت خوش ہے مگر جونی اپنی زندگی کی سانسیں کن رہا ہے میرے کزن نے تو کنزہ کو قبول کرلیا مگر اکثر لوگ ایسی

2014 -- 1

جوارع ص 61

حلش

پیاد نہ جائے پیار کیا ہے

حسن زندگی جانے پیار کیا ہے ،

آ خربیں سب کوسلام ۔ ۔ ۔

### ہم سے بدل گیا تحربر \_ فنگفتهٔ ناز \_ \_ آزاد تشمیر \_

شغراده بهانی-السلام ولليكم-اميد سے كهآب خبريت سے مول محير آج میں معاشرے کے تارک مسیلے برقام افعار ہی ہول اور اس کے دافعات ہمیں روز سفتے یا و میعنے کو ملتے ہیں جھے امید ہے کہآ یہ میرے لکم کی چرایک دفعہ رہنمائی فرمائیں گے آپ کے اس حوصلے افزئی کے کیے میں آپ کی بہت مشکور ہوں خدا آپ کواور آپ کے ادارے کو ای طرح ترقی کی راہ ب رگامزان ر کے میری اس کیائی کانام مم میری ہو۔ رکھاہے ادارہ جواب عرض کی یا سی کویدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كروسية بين تأكدتسي كي ول فنكني نه جوادر مطابقت تحف اتفاقيه بهوكي جس كا اداره يارائشر ذ مه دار بين

> كرن كسنورى كرن كازياني ين میں نے ایک ایسے کھر میں جنم لیا جہاں صرف ازانى جفران تفايول كدميري دادى اورميري ای کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔

> ابوسركاري ملازم تتع كمريس كسى جيزك كى نديتى آگر کمی معی تو صرف سکون کی جو ہمارے نعیب میں

> ابوای اور داوی کے ساتھ ہرطرح کا کمیرو مائز کرے مگر وادی کوئی داد خالی نہ جانے و بی میرے علاوہ میری ایک اور بہن بدا ہوئی جو بیدائش کے چند مغنول لبعد ہی فوت ہوگئی۔

> ای کھون جار یانی پردہی پرشیجا ہے ہوئے مجمی اٹستایز اہیں چھوٹی تھی سکول جاتی تھی اور تھر کے سارے کام ای کے ومدیقے وات کررنے لگا تقریبا تین سال بعد ایند نے مجھے بھائی جیسی تعیت سے نوازہ میں بہت خوش کئی کیوں کہ پہلے میں الیکی کسی اب جھے ایک محلونامل ممیا تفاای ابرجمی نهت خوش تنجه۔ عمر دادی جب مجمی ای سے نژتی بیہ بی کہتی ہیے نہ

سوچنا کہ بیٹا پیدا کر کے کوئی معرکہ ماردیا ہے کسی خوش منی میں ندر بنا میں اینے بیٹے کی شادی اپنی مرضی ے کرداؤل کیا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

m

کیوں کہ میری ای کومیرے داد ابونے پیند کیا تن اور میرے واوا اور میرے نانا ابو کا آپس میں ریکشن تھا اور داوا ابومیری ای کی شاوی کے چکھ ہی عرصے بعد وفات یا گئے تھے۔

میری ای بر ممکن کوشش کرتی کبددادی خوش ره سكي مرايك عورت عى دوسرى عورت كالمحر تباه كرنے میں تلی ہو لی تھی میں نے ئی بارا بن ای کوروتے ہوئے ویکھاونت گزرنے کے ساتھ میرا بھائی ایک سال کا ہو کمیالڑائی ادر جھڑے روز روز شدت افتیار کرنے کیے پھرایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو نے ای کو ڈیووس

اورای جھے اور بھائی کو لے کرائے میکے آگئی ای کئي دنول تک روتی رای مير اعاما اور ناني تو نيس تھے۔ اگر مامول اور ممانیوں نے کائی سیورث دی ایک مامول الکلینزمیں تھے۔ W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

C

حمهمين كحرتك ذراب كردول ملے میں نے انکارکر دیا چراس کے کہنے پر بیٹھ تنی وہ بچھے کھر ڈ راپ کرنے کے بچائے ایک لینٹین

W

W

W

P

a

k

S

C

B

E

m

پے کے کمیا پہلے چھھانی لو پھر چلتے ہیں۔

میں نے بہت الکارکیا کہ میں لیٹ ہور تی ہوں ہ می پریشان ہو جا نمیں کی مکراس نے کہا کہ تعوڑ می د<u>ر</u> تك جيور آول كال في الله على الدوروا اور جي ے اظہار محبت مجمی کردیا۔

كرن مِن مهمين بهت جابتا مون زندكي بمر تہارا ساتھ دوں گا میں نے کہا سوچ کر بتاؤں کی عادل نے کہا۔

کرن پلیزا نکارمت کرنا پھراس نے مجھے کھر كفريب ذراب كيار

آج میں بہت خوش مجی تھی اور اواس مجی خوش اس کیے کے کوئی مجھے کتنا جا ہتا ہے اور اواس لیے کہ ا كراس في مجيده وكرد يا توميرا كما موكا بس كيا كرون ای سوچ میں رات کزر کئی کیکن میرے دل نے فیصلہ اس کے جن میں کیا۔

منتج ہوئی میں تیار کو کر آفس گئی عاول پہلے ہی میرا منظر تناسلام دعا کے بعد عادل نے کہا کرن کیا فصلہ کیا ہے میں مجھ در کے بعد بولی کہ میرے دل في تمهار كي حق من فيصله كرديا بياور بليز محمد مي چھوڑ نامت بھی دعو کہندویتا میری زندگی میں مہلے تی بهتدكه بير.

عادل کہنے لگا کہ ایسا سو چنا ہمی مت میں تہیں بملی کوئی دکھ تبیں ودل گا چرہم اسیے کام میں مصروف مو محة وقت كررف لكا مارى محبت بروان المناسبة الله معاري ملاقات آمس مي اي جال بمعی کھار یا ہربھی مل لیتے لیکن ایک حدیث رہ کر کیوں کہ محبت تو ایک عمادت ہے جسے چھولیا جائے اے بوجانیں کرتے۔ الماري محبت كو ايك سال بيت كيا ميرے كئ

ادر باتی گاؤں میں ہی تھے کا فی زمینیں ہمی تعیں لعنی مالی لحاظ سے بہت ایسے متھ میرے ماموں نے جھے سکول داخل کر دایا ادر ای نے کہددیا تھا میں نہ تو دوسری شادی کردل کی اور نہیں اینے یکے ان کوواپس

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S

t

C

خیرسب نے ای کاسماتھ دیااور وفت تیزی ہے مرزار باادر میں نے میٹرک کلیم کرلیا آ مے ماموں نے کا کے میں میراایڈمشن کردادیا بھائی بھی سکول جاتا بھی بھارابوکی باوآتی توجی بہت رو آسمی۔

پھرایک دن خبر ملی کہ ابوینے دوسری شادی کرلی ے خیروہ تو داوی کی خواہش تھی انہوں نے بوری تو

میری ای نے بھائیوں ہے کہا کہ بچھے الگ کھر بنواویں میرے میچ بڑے ہو کے بیں ماموں نے

جیسے آپ کی مرضی انہوں نے ہمیں الگ مکان بناديا تين چار کمرے پرمشتل گھر تھااور پچیز من بھی ای کے نام کر دی الکلینڈ سے ماموں یمیے ہی جیج دیتے تھے میرے مامول بہت اچھے انسان تھے میں نے ایف اے ممل کر کے بچھاکور مزیمی کئے۔

اب میں کمرمیں بور ہو جاتی تھی میں نے سب ہے مشورہ کر کے ایک پرائیویٹ مینی میں جاب کرلی میرے علادہ وہاں اور بھی بہت ہے لڑے لڑ کمیاں کام كرتے علم بحصے جاب كرتے ہوئے يا بچ ماہ كزر مح تھے میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا عادل جو جھ میں كال الترسيث لے رہاہے بھی ميرى طرف و كھ كرمسكرا دیتاہے اور بھی کوئی اشارہ کر دیتا ہے۔

عادل بجھے بھی احما لگیا تھا پھرایک دن میں گھر جارای تھی بھے گاڑی تبیس مل رہی تھی بیس مڑک کے کنارے کھڑی ہوکر گاڑی کا دیث کرنے لگی اجا تک ہا نیک کی آواز پر میں چونک کئی جب مڑ کر ویکھا تو عاول تھا میرے قریب ہو کر کہنے لگا کہ چلو میں

PAKSOCIET

عادل بھی روزانہ ہات کرتے تنے اور پیمیے بھی بھیج و بیتے تنے ایک سال تک نظام ایسے ہی جاتا رہا پھر عادل کال بھی تم کرتے اور پیمیے بھی بھار بھیجے تھے میں بہت پریشان رہے گئی۔

W

W

W

թ

a

k

S

О

C

S

t

m

عادل ہے اس کی مجہ پوچھی تو وہ ٹال دیے کرتے کرتے جارسال گزرگ عادل کے ماں باپ بھی اے گھر آنے کا کہتے مگر ہر باروہ کوئی شکوئی بہانہ بنالیتے اب میں نے ارادہ کرلیا کہ عادل کال کرے تو اس سے اس روپہ کی وجہ یو جھ کر بی ربول گی۔

خیر دو دن بعد عادل کی کال آگئی میں نے خیر خیر بت کے بعد عادل سے بوچھا کہ جو پھی ہیں ہے خیر بخص ہے بعد یا دورتم نے میر رے مبر کا بہت استحان کے لیا ہے بہت در خاموش رہنے کے بعد اس کے بتایا کہ میں نے ادھر جرمنی میں شادی کر بی ہے اور میری بیوی بہت اچھی ہے اگر تم جا ہوتو میں تمہیں آزاد کر دول گاتم بہت اچھی اپنی مرضی ہے اگر تم جا ہوتو میں تمہیں آزاد کر دول گاتم میری مایں سنجال لے گی ۔

مگر میں نے اسے داسطے ویئے کہ بیجے طلاق مت دینا میں اپنے بچول کے بغیر نہیں جی سکتی جھے تم سے پچھ نہیں چاہئے میں اپنی ساری زندگی تمہاری یادوں اورانتظار میں گزاردوں کی۔

یہ بات بین نے اپنے ساس مسر کوہمی بتائی انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور عاول کو بہت ہجھایا گروہ کسی طرح نہ مانا عادل کے سنگ گزرا ہوا ایک ایک پل جھے بہت رولا تا تھا کررونے کا کیا فائدہ گررونے سے نصیب بدل تو نہیں جاتے یہ آنسو دل کا بوجھ کم کرویتے ہیں سے ہرموسم کے ساتھی ہیں گر جو پھر پھی تھا جھے بچوں کے لیے جینا تھا۔

میرے ساس سسر مجھی کہتے کہ بنی ابھی تم جوان ہو ہاری زندگی کا کیا مجروسہ کب تک تنہا زندگی گزاروں کی میں نے میر عبد کر لیا تھا کہ اپنی زندگی اینے ساس سسر کی فدمت میں گزار دوں کی اور پھر رشت آئے کیکن میں انکار کردی ای بھے پدوباؤڈالتی کہ بہی مر مولی ہے شادی کی میں ابنی زبان ہے عاد ل کوشادی کے میں ابنی زبان سے عاد ل کوشادی کے لیے کہنائیں جا بھی تھی ای کی ہرروز کی میں پریشان رہنے تی ۔

کی تیجین من من کر میں پریشان رہنے تی ۔
مناول نے پریشانی کی وجہ بوجی تو میں نے بتا

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

ناول نے پریشائی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا ویا اس نے کہا کہ میں اس خفتے اسپنے گھر والوں کو تمہارے گھر جھیجہا ہوں۔

میں بہت خوش ہوئی ان دنوں میرے ماموں بھی بہت خوش ہوئی ان دنوں میرے ماموں بھی انگلینڈ ہے آئے ہوئے ہے وہ بھی جائے تھے کہ بناں جانے ہے ہے کہ ایک کر دول چرایک دن سنڈ ہے کو عاول نے گھر والے ہمارے گھر آئے میں بنایا ای میلے تو میں بنایا ای میلے تو میں بنایا ای میلے تو تھوڑی می نارائسگی کے بعد مان کئیں۔

پھرمبرے رشتے کی بات ہوئی ناموں نے کہا کہ میں پہلے خود عادل سے ملول گا پھرکوئی بات کروں گا پھرایک دن عادل ہمارے گھر آیا ناموں نے اسے پیند کیااور میرادشتہ بھی دے دیا۔

پیند کیااور میرارشتہ بھی دے دیا۔ شاوی کی تیاریاں شروع ہوگئی میں نے آفس جانا بھی چیوڑ دیا شاوی کی ساری شاپنگ میں نے خود کی تھی میں بہت خوش تھی جسے میں نے جیا اوہ جھے ل مماشادی ہوگئی۔

ر محصتی کے ون میں اپنے ابوکو یاد کر کے بہت رو کی میں سب کی دعاؤں نے پیا گھر آگئی عادل کے گھر والے بھی جھے بہت بیار کرتے عادل بھی میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے وہ میرے بغیرایک بل بھی نہیں رہتے تھے۔

میرے ماموں اور ای سب ہی میرے فیسلے پر خوش تھے وقت تیزی سے گز رتار ہاا در میں دو بچوں کی ماں بن گنی اس دوران عادل کو بیرون ملک جانے کا شوق ہوا اور وواپنے ایک دوست کے ساتھ جرمنی چلا عمیا میں بہت اداس ہوگئی خیر میرے ساس سسرا تھے تنے میراا در بچوں کا بہت خیال رکھتے تتھے۔

اكست 2014

جواب عرض 64

ہم ہے بدل گیا

سب کو سلام ادارہ جواب عرض کو ڈھیرول دعاؤل كيساته التدحافظ

W

W

W

p

a

k

S

C

B

E

C

m

قارتين كے نام ...

میں کھی معروفیات کے باعث کھیاہ ہے جوا۔ عرض سے غائب رای ہوں کیکن اس کا مطلب میڈیس ہے کہ جھے جواب عرض سے محبت ممیں ری گفتی میں جواب عرض ہر ماہ پڑھتی تختمي اور يراهتي ربول أيحد يريشانيال البي تمين كه مِن تجهه بتانبين عمّى كيكن . زندگی میں و کھ سکھ تو آتے رہے ہیں بابمت لوگ ہوتے ہیں جوان دکھوں کامقابلہ کرتے ہیں جیسے میں کرری ہوں امید ہے کہ آپ بھی دکھول کامقابلہ کریا شیکھیں سمے میں ان تار نمین کی سفکور: وں جنبول نے بجحه المينة ولول مين ياء ركعابوا تفا میں ایک بار پھر لکھنے کے لیے پھر ے میدان ٹن آئی ہول امیدے کہ مہلے کی طرح ججھے ویکم کہیں گے اور بھے ویسے ہی شائع کریں گ . جیسے کرتے رہے ہیں جیسے بہت نوش برتی ہے جب کوئی میر*ی آڑیے* جواب عرض میں شاک ہوتی ہے۔ میری طرف ہے سب قارئین کو ول کی حمرانیوں ہے دلی عبید مبارک قبول ہو۔امید ہے کے علید کی ان خرشيوں ميں مجھے مجھی اپنی معاؤں میں یاد رنجیس کے ۔۔۔۔۔ شازىيە جاۋىدىشازى \_ زىتكىيە ـ ـ - - -

ي كر لي بمي جمع بيناب میری ساری فیملی کوخبر ہو گئی تھی کہ عاول نے جرمنی میں شادی کرلی ہے سب جیران ہو سکتے کہ عادل توبہت اجھا تھا اس کو کیا ہو گیا ہے بہ کیوں برل گیا ہے اب توعادل بہت کم کال کرتا اور خرجا بھی بھی جھیجیا محصے سے توبات کرنا بھی گوارہ نہ کرتا۔ میراتصور کیا تھا جس کی عاول نے اتنی بڑی سزا وی تھی جھے میں تو سائس بھی عادل کی مرضی ہے جی لیتی تھی بیتو میرے وہم و گمان میں بھی ندتھا کہ عاول يوں بدل جائے گا۔ يه جو تيري چند المح كى مايا قا تعل تعيير ميري عمر بمركى عبادتين تقيي مين تيري وفاؤل كاانصاف ما تكني كهال حاتى تيراشبرتيرية قاضي تيري عدالتين تقيس اب میرے بیج بھی سکول جانے اور میرے ماموں نصے کافی سپورٹ کرتے رہے اب آخری خوابش میمی که بحے برا دالکھ کرسی مقام برجا تمیں . قار مین بیر تھی کرن کی داستان این تعریفی وتفتیدی آراء ہے ضرور نواز نا این ذاتی شاعری کی ایک فزل کے ساتھ اجازت حابتی ہوں۔ تيرييم جركودل مين بسار كحول كي تيري عنس كوآ تلحقول مين جهيار كلول كي تیری جفانمیں بی اگر مقدر بیں میرا تو نام ان جفاؤں کا ہیں و فارکھول گی تیرے جانے ہےا ب برشے ہے نفرت ہے میں تو خور کو بھی خود ہے خفار کھوں گ تيرايول فخصت بدل جانا مجھ نه آيا تیری به بیزانجی میںاس ادار کھوں کی جب ول جائة لوث آناميري نمري مين ای آس پیدمین درود بوار حجار کھول کی بے دروی میں تھے بدو ما مجمی ندو ہے گی

ہر بل لبوں یہ میں تی<sub>ر</sub>ے <u>لئے</u> د عار کھوں گ

W

W

W

ρ

a

k

S

C

S

C

اكست 2014

65 PF-13

# نا کام محبت کے اندھیرے

- يَحْرِير ـ رفعت محمود يندمهلو، راوليندي 0300,5034313

۔ شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدہ کہآپ خیریت ہے ہوں گے ۔ اس بار میں ایک نئی کہانی جس کا نام۔ ناکام محبت کے اند عیرے۔رکھا ہے لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہور ہاہموں محبت اگر کامیاب ہوجائے تو و نیامیں اس کا کائی مقابلہ نہیں کرسکتا کیوں کہ وہ دنیا کی خوش نصیب محبت ہوتی ہے اگر ناکام ہوجائے تو ٹوٹ کر بھمر جاتی ہے اور پھر ساری زندگی ہی تنبا گزار نا پر تی ہے امید ہے سب کو بسندآئے گی۔

ادارہ جواب عرض کی پانسی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرد سے میں تاکہ کسی کی دل تعلق نہ ہواور مطابقت تھش اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارو یا رائٹر ذیر دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کہ ہے ہی تو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہے جلے گا۔

زندگی میمی آگ ہاور بہی شہم ہے میں جب اور کہی شہم ہے میں جب تک ڈولی سے نہ ملا تھازندگی کے دوسرے رخ سے ناواقف تھا بنی تبیقہ اور زندگی میں رنگ بی رنگ ہے گئی کام کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے امریکہ پہنچا۔

W

Ш

Ш

ρ

a

k

5

O

C

S

C

امریکہ میں زندگی بڑی مصروف تنی تین یاہ پڑھائی اور تبن ماہ جاب وی میں نے ڈول کودیکھا افھارہ سالے معصوم اور جھولی بھائی تی صورت آنکھوں کے راستے دل میں اتر نمنی میر نے دل نے اس سے مہلے محبت کی چوٹ نہ کھائی تنی ۔

ڈ ولی کو د کیے کرا ہے ٹل کر میں سب پیجی بھول گیا ڈول کا اس د نیا میں ایک جیٹو نے بھائی کے علاوہ اورکوئی نہ جیا۔

اس کا بھائی میر ہے ساتھ ہی پڑھ رہا تھا اور دہ اس کا بھائی میر ہے ساتھ ہی پڑھ رہا تھا اور دہ اس کی کو بورا کر رہی تھی اس کے لیے جا ب کر رہی تھی اس کے بھائی جوزف ہے میری دوستی دن بدن ملبری دوئی گئی ڈولی کی سائلرہ پر جوزف نے میرک

بھیے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ایک جیوٹا سا گفٹ خرید کر میں اس شام ڈونی کے گھر پہنچا تھا۔
سیز شخصے درختوں میں گھر اان کا خوبصورت سا گھر تھا جو انہوں نے کرانے پر لے رکھا تھا یہاں ذول اور جوزف دو کر دل میں رہتے تھے اس کے دوسرے بورش میں مالک مکان اپنی بیوی کیساتھ دوسرے بورش میں مالک مکان اپنی بیوی کیساتھ رہتا تھا اس شام میں نے پہلی بارڈولی کود یکھا تھا۔
مرخ سانے میں وہ مگا ب کا حسین بچول لگ رہی تھی تر و تا زہ شاداب بری برٹی نیلی آئیسیں میں میں مورش کی دھمک اور معصومیت تھی یا قدرتی خوابصورت محرانی بونٹ میں مصور سے خی آئیسی مصور سے خی آئیسی مصور سے خیال سے زیاد وخوبصورت کی مصور سے شبکار سے تریاد و خوبصورت کی مصور سے شبکار سے تریاد و خوبصورت کی مصور سے شبکار سے تریاد و خوبصورت کی مصور سے شبکار سے زیاد و دوبصورت کی مصور سے شبکار سے زیاد و دوبصور سے شبکار سے زیاد و دوبصور سے شبکار سے تریاد و دوبصور سے شبکار سے ذیاد و دوبصور سے شبکار سے ذیاد و دوبصور سے شبکار سے ذیاد و دوبصور سے شبکار سے دوبصور سے شبکار سے ذیاد و دوبصور سے شبکار سے دیا دوبصور سے دیا دوبصور سے شبکار سے دیا دوبصور سے شبکار سے دوبصور سے دیا دی دوبصور سے شبکار سے دیا دوبصور سے

سالگرہ میں ڈولی کے مالک مکان کی رہوی کے علاوہ قریب رہنے دالے پڑوی بھی آئے ہوئے بچے سالگرہ بہت خواہسورت طریقے ہے ختم

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PA GIETTY COM

W

W

W

p

a

k

S

O

C

B

m

ONUNETUBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIO

#### SCANNED BY DIGEST.PK

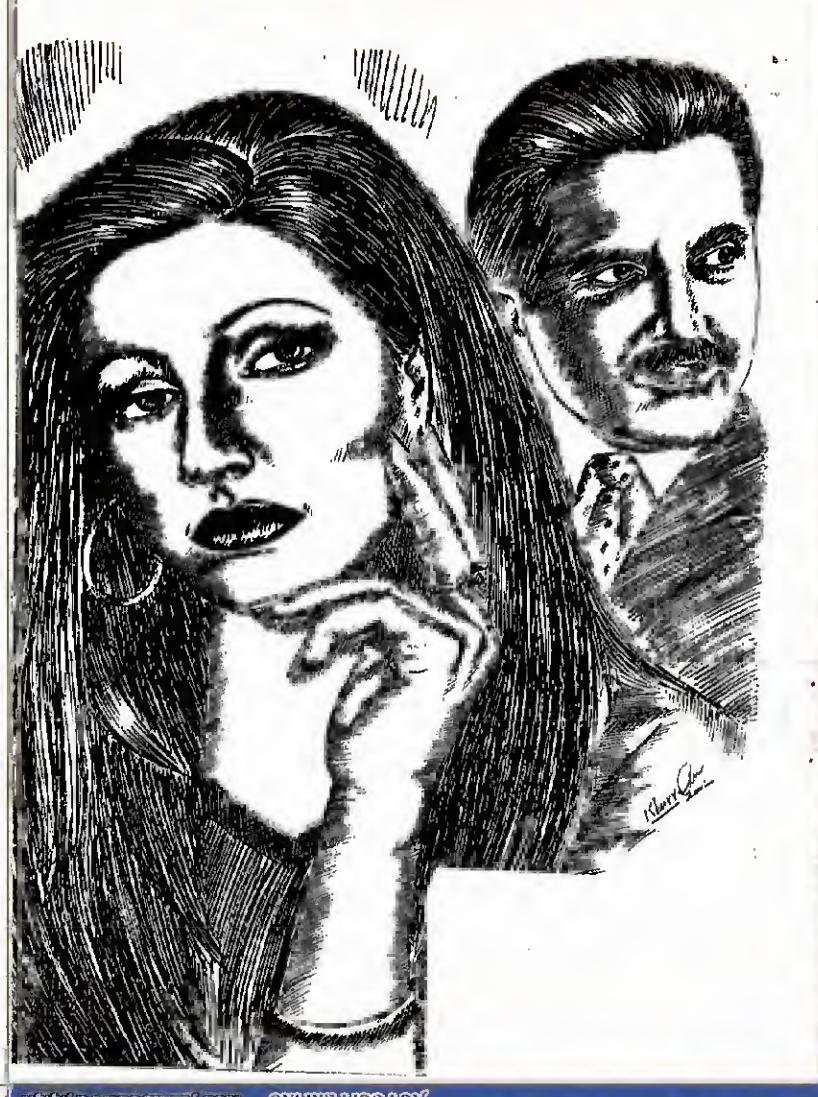

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

a

k

S

0

C

t

m

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY



W

W

p

k

S

و ہتا۔ اتو ارکو ہم ساطی علاقوں ہیں پکنگ مناتے سمندر کی موجیں ساحل سمندر پر وور دور تک بھی رکتی میں میکن چھری رکتی ہوتے ہوڑے بیٹے ہوتے و و و و و و و و و و و و جی بھی ہوتے و و و و و و و و و و و و جی بھی تھک کر ریت پر لیٹ جاتی ہھی سمندر کی محیاتی موجوں میں پھرنی رہتی اس وقت میرے جذبات کی جاتے ول چاہتا اے اپنی میں جبرہ پھیا کر کبہ دوں و و فی تم میری زندگی ہو میں چیرہ چھیا کر کبہ دوں و و فی تم میری زندگی ہو جاویرتم سے بے پناہ پارکرتا ہے۔
جاویرتم سے بے پناہ پارکرتا ہے۔
جاویرتم سے بے پناہ پارکرتا ہے۔
وریس ہوتے ہوئے بھی بہت دورتھی میرے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دورتھی میرے اوراس کے نزد کی ہزاروں میل کا فاصلہ تھا و ہ و کیک کر بچین اور جس مسلمان تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

S

m

پھر میرے والدین کیسے گوارہ کر لیتے کہ سالوں سے مید چلے آنے والی نسل کو داخ گے ڈولی نسل کو داخ گے ڈولی نسل کو داخ گے ڈولی کی تنہا نیال میرے وجود سے آباد تعیس پھروہ میر سے صبر کو آز مار بی تھیس میری محبت اس کی آنکھول میں خمار گھولتی رہتی وہ اپنے لیوں پر معنی خیز مسکرا ہنوں کی کر میں لیے فیا موش رہتی ۔

اس سنتان میں چارسال گزر گئے وقت نسی کا ساتھی نہیں بیر ظالم وقت اپنے دامن میں کسی کے لیے مجبول اور کسی کے لیے انگارے بھرے چیکے سے گزرجا تا ہے میراا گیزائم ختم ہو چکا تھا میر ہے واپس جائے کے ون قریب آگئے تھے ڈوٹی بے جین تھی اور میں کھویا کھویا سار ہتا۔

مس کو پاکر کھود ینا کہنا اذیت ناک ہے یہ کوئی میر ہے دل سے بوت کھ میراول جس نے پیار ک دنیا بسائی جسے و نیا کے رواجوں نے اجاز ویا ہم سب کتے مجبور ہوتے ہیں۔

بہت سوی شہور کر میں نے پاکستان خط لکھا جیموٹی بہن تارا کو جس میں ڈولی اور اپنی محبت کی داستان کھی اور ساتھ بی اس کی ایک تصویر بھی بھیج و ولی نے جھ سے ڈھر ساری باتیں کی بہت سے سوال تھے پاکتان اس کے سہر سہرے خوابول کی جنت تھا جہال ون کو سورج بوری آپ و تاب سے چبکتا تھا اسے بردا شوق تھا پاکتان و کی مینے کا پاکتان جہال ون کوسورج بوری آب و تاب سے چبکتا ہے وہال را تیں بڑی کیف آب و تاب سے چبکتا ہے وہال را تیں بڑی کیف آگیں ہواؤل سے بوجسل کر رتی ہیں۔

W

W

Ш

p

a

k

S

O

C

S

t

C

جہال مشرقی لڑکیاں آگیلوں میں چہرہ جھیا کے شرماتی ہیں جہال غیرت مندمرد بہتے ہیں ڈوئی میرے کرد پروانے کی طرح چکرلگاتی رہی ہیں کی حسین وسمکتی آگھول میں میرے لیے ہے پنا ہ کشش تھی شوق اور آرزو کا ملا جلا احساس تھا پھر رات گئے میں جوزف اورڈوئی سے دوبارہ آنے کا وندہ کر کے اپنے گھرلوٹ آیا۔

گھر کیا تھا ایک کمرہ تھا جس میں میں اور میرا
پاکستانی دوست کا مران رہتے ہتے میں گھر آیا تو
کامران سو چکا تھا کھر میں گئی مرتبہ جوزف کے
ساتھ ان کے گھر گیا ؤ دلی میر ہے حواسوں پر چھاتی
جار بی تھی ہم تینوں ساتھ بیٹے گھٹٹوں دنیا کی ہا تیں
کرتے رہے میں جب بھی ہا تیں کرتا وہ بڑے غور
سے میری ہا تیں سنی رہتی اس کی جھیل جیسی آ تھوں
سے میری ہا تیں سنی رہتی اس کی جھیل جیسی آ تھوں
سے بیار بھرے سانو چھلکنے کو بے تاب رہتے گر
شایدوہ میرے بیار کے انجہار کی خواہش مندھی۔
اور میں اس کے بیار میں ہوش خروش ہے۔

اوریں اس سے پیاری ہوں سرون سے بیاری ہوں سرون سے بیگا نہ ہو نے کے باوجود اظہار محبت سے مجبور تھا وہ میرا ایمان تھی میری دنیا تھی مگر میرے لیوں پر مجبور بول کے بہرے شخصے میں آئش شوق کو ہواد ہے ہے گر یز کرر ماتھا مستقبل کے خواب میرے ذبین میں دھند لے بھے۔

ا بھی تو میں پڑ رور ہا تھا کس بنیاد بر میں ڈو لی کو محبت کی را بول میں قدم ہے قدم ملا کر جیلنے کو کہہ

W W W P a k S О C S E

C

m

کر کے ڈونی کو چنگے ہے اپنا لوں ادر نہ ہی اتنا حوصلہ تھا کہ اپنی محبت کو چھوڑ دوں جو میرے جسم میں زندگی بن کر دوڑ رہی ہے۔ دل دھش کو کہیں قبل ارز تھا جہ بھی ڈونی کے

دل دحتی کو کہیں قرار نہ تھا جب بھی ڈونی کے گھر جاتا صرت بھری نگاہ ہے اس کو دیکھتار ہتا اور دہ بھی پر اس کو دیکھتار ہتا اور دہ بھی پر دانے کی طرح میر ہے کرد پھرا کرتی میری حمیونی چھوٹی خیوتی ضردرتوں براس کی کڑئی نظرر ہتی ۔ میں اور بھتی تھی اور اردو اردو

پڑھنا لکھنا سی<sub>ک</sub>ور ہی تھی۔ \_

جادید وہ جھے سے کہتی جب میں پاکستان جادک کی تو زبان کی اجنبیت اچھی میں گئے گی اس لیے میں خوب محنت سے تمہاری زبان سکھ رہی ہول تمہاری زبان بہت پیاری ہے۔

بیں جس ہے محبت کروں کی اس ہے بھی اظہار نہیں کروں گی اپنی بے تا بیوں کا اپنی چا ہت کا وہ محبت ہی کیا جو نگا ہوں کی زبان نہ سجھے اور میں اس کے مطلب کو سمجھ کر جب رہتا میں نگا ہوں کو زبان اجھی طرح سمجھتا تھا ہے

زبان المجھی طرح مجھتا تھا۔ اور شاید دہ بھی خوب بھتی ہوگی میں نے اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی الیسی پر جوش محبت جو طوفانوں کو سمندر سے ہونی ہے۔

میرے دل میں اس کی نمبت کے طوفان برپا تھے جیسے جاند کی جود ہویں رات کو پرسکون سمندر کے پانیوں میں اس کی کر نمیں طوفان برپا کر دیتی ہیں اہریں پہلتی ہیں پہل مچل کر ساھل کے کناروں سے مطلطتی ہیں اور پھر پچھڑ جاتی ہیں۔ ڈوبی کا قرب بھی ایسے ہی ہچل مجان میا ہیں جوانی د بوانی ہوتی ہے میں اس کے عشق میں

ہیں جوائی دیوائی ہوتی ہے میں اس کے عشق میں سودائی ہور ہا تھا اس کے تسین چبرے کے علاوہ مجھےادرکوئی صورت بھاتی ہی جیسے پھراس کے کردارکی مضبوطی نے جمھے اور بھی

پھراس کے کر دار کی معتبوطی نے بھیے اور بھی و بوانہ کر دیا تھا کون کہتا ہے مغرب کی لڑ کیاں شرم دی بیاری گڑیا ی مہن-سلام عقیدت - تاراتم ڈولی کواپی بھانی بنالو اس کا اس دنیا میں کوئی بھی مہیں ہے والدین ایک

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

اس 16 می دنیا بیل وی می بیل ہے والدین ایک عرصہ ہوا ہے تو ت ہو چکے میں اپنے بھائی جوزف کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔

میں نے اے اپلی زندگی بنالیا ہے بقین کرد تاراوہ تمہاری ہی طرح بزی شرملی لڑی ہے مغرب کی کوئی اداس میں نہیں ہے ای اور پاپا کو بتاؤوہ بہت معصوم می لڑی ہے آپ سب کو جمیشہ خوش رکھے گی میری بھی یہی خواجش ہے کہ میں اے دہن بنا کر اپنے ساتھ پاکتان لے آؤں آپ کا بھائی عادید۔

تارا کو عط بھیج کر ہیں آس اور امید کے بھنور ہیں ڈو ہے اور ابجرنے لگا تھا بھی آس بیجھے رہمین وادیوں میں طبخ کر لے جاتی تھی جہال چاروں طرف پھول ہی پھول ہوتے تھے جہاں سبزہ کی تراوٹ آبٹاروں کی مختاہ شاور ڈونی کی محبت ہوتی اس کے خوبصورت لیوں پر نفتے ہوتے اس کی جمیل جیسی نبلی ممبری آگھوں ہیں محبت کے کیت

میرا دل و یوانه اس کے حسین جد بول میں اور و باس رکلین دادی میں اس کوا ہے باز و ک میں سنجا لے ہوتا بھی نا امیدی کی پر جھائیاں کہری ہونے گئی نتیج صحرا میں ڈولی کا وجود کا نتیا سسکتا نظر آتا اس کی حسین آگھوں میں آفسوستا رول کی طرح لرزتے اس کے گداز شانوں براس کی منہری اس کی زلفیں پر بیٹان ہوتیں اور ہیں کسی خزال کے بیتا کی طرح پر بیٹان ہوتیں اور ہیں کسی خزال کے بیتا کی طرح پر بیٹان سا رہتا انتظار کے دن بڑے کی طرح پر بیٹان سا رہتا انتظار کے دن بڑے اذبیت ناک ہوتے ہیں۔

سے نہ ک کہوا لکہ رہن و مارہ ا

اگست 2014

69 38 15

تھا آ ہے ہی ڈوئی کو سمجھا کمیں آ ہے کی بات شاید مان جائے تو می ہے زیاوہ اچھالڑ کا اس کو کہا ہے گا۔ میں بیس کے تڑپ کر رہ گیا تھا جوز ف کتنا جھولا تھا اسے بیمعلوم نہیں تھا کہ وہ بید کیا کہہ ر با ہے ذولی کو کس کا ہوتے ہوئے میرے لیے و کھنا کتنا مشکل بتنا

W

W

W

P

a

k

S

C

S

m

پھر جھے اس سے وعدہ کرنا پڑا کہ ہیں اسے سمجھاؤں گا تکر میں ٹال ملول کرنا رہا جھے تارا کے خط کا انتظار تھا جھے امید تھی شاید جواب ہاں ہیں آجائے آخرانتظار کی کیفیت قتم ہوئی ایک شام ہیں اسپے فلیٹ میں گیا تو میر ہے دوست کا مران نے خط مجھے بکڑا دیا۔

میں نے خوتی خوتی خط کھولا تارہ نے لکھا تضاا چھے بھیا براروں سال جیوسلام عرض آپ کا خط ملا ذولی کی تصویر دیکھی آپ کی چوائس ہیں ہے حقیقت میں ڈولی حسین ترین لاکی ہے۔

کاش آب اسے اپنا سکتے میں اسے اپنی بھائی بنا سکتی مگر بھیا مجھے یہ لکھتے ہوئے شدید و کہ مور با ہے کہ کی اور پاپانے اس کو یسند نہیں کیا وہ آب ہے کہ ای اور پاپانے اس کو یسند نہیں کیا وہ آب ہے کہ اے کہ وہ بات کے دائے کہ وہ نے والوں میں اپنا وہ اس جا کر بہت سے گمراہ ہوئے والوں میں اپنا نام نہ کھوائے ای نے کہا کہ وہ بہت برتمیز ہے اتن وور سے نداق کر رہا ہے اسے کہو کہ استے خطر ناک فدات نظر ناک فدات نہ کیا کر سے میراول والی جا تا ہے۔

بھیا پلیز ڈولی کو بھولنے کی کوشش سیجیے بھے آپ کے جذبات کا احساس ہے تیم سے یہ الفاظ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل رور ہاہے بچھے معاف کرو بیجئے گا بھیا میں آپ کے لیے پھیفی نہ کرشکی آپ کی بہن تارا۔

نط کے الفاظ نیلے پیلے سرخ دهبوں کی شکل میں میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لکے میرے قدم لڑ کھڑائے آنکھوں میں اندھیرے سٹ آئے

وحیا کی عاوی ہوتی ہیں ڈولی تو شرم حیا کی دیوی تھی چارسال کے طویل عرصے بعد میں نے کتنے لھات ساتھ گزارے مجھے اپنے خاندان کی عظمت وشرافت کا کھرم رکھنا تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

C

0

میری رکول میں دوڑنے والا خون اتنا ہاگانہ تفاکہ میں اس کے عشق کی تفاکہ میں اس کے عشق کی محبت میں اس کے عشق کی محبرائیوں میں اپنا سب کچھے گنوا دیتا ہر آن جھے السیخے صبط کی طنا ہیں سنجالنی پڑیں اور ڈولی دہ واحد لا کی تفتی جس نے اخلاق وجیا کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا وہ جھے سے پیار کرتی تفتی جنون کی صد تک جانے دیا وہ جھے سے پیار کرتی تفتی جنون کی صد تک اسے میری ڈراڈ راسی ضرور توں کا خیال رہتا تھا۔ میں کون سار تگ پسند کرتا ہوں کون کی ڈش

شوق سے کھا تا ہوں اور وہ بیسب چیزیں بہت شوق سے کرتی تھی آہ محبت تو وہ جذبہ ہے جو ہزار پردوں میں چھیا ئے تہیں چھتا اس کی ہرادااس کی ہرنگاہ پکار کر کہتی تھی۔

جاوید بجھے تم سے پیار ہے تم میری زندگی ہو میری آرز و ہو کاش میں اس کو بتا سکتا جھے اس سے کتنا پیار ہے جتنا موجوں کوساطل سے جتنا کیولوں کوبھنور وں سے جتنا جا ندکو چاندنی سے ہوتا ہے تکر میں اسے پچھ بھی نہ بتا سکا وہ آ تکھوں میں محبتوں کا مسندر لئے میر سے اقرار کی منتظر تھی۔

اس کے پڑوی ٹوی کا آنا جانا اس کے گھر بڑھ کیا تھا ٹوی گاڑیاں مرمت کرنے والے ایک بہت بڑے گیران کا مالک تھا اس نے بڑی ہنجیدگی سے ڈولی کو پر پوز کیا تھا جوزف کو بھی ٹوی بیند تھا وہ چاہتا تھا کہ ڈولی ابشاوی کرلے۔

نہیں جوزف میں شادی نہیں کروں گی اس نے صاف؛ نکار کرتے ہوئے کہا تھاویسے بھی ابھی تم پڑھ رہے ہوتہ ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے ابھی میں تمہار اساتھ دوں گی۔

جاوید ایک روز جوزف نے جھے ہے کہا

....

اور میں لبرا کر کر پڑا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

S

t

C

جاوید کیا بات ہے میرے دوست کیا ہوا سمبیں ڈو ہے دل کے ساتھ میں نے کا مران کے الفاظ سے اوراند جیرے میں کھو گیا جانے گئے گھنے صدیاں بن کر ہیتے میری آ کھ کھلی تو امریکہ کی فلک بوس بتیاں جمگار ہی تھیں کا مران میرے پاس بیٹھا ہوا میرے سریر پانی کی سفید پئیا رکھ رہا تھا ججھے شدید بخارتھا۔

اس نے شاید میرا خط مرمط لیا تھا اس کی آئی کھیں ہوئی تھیں میری آئی کھی تو وہ جھ پر جنگ کیا حوصلہ کرومیرے دوست تم مرد ہوادرمرو حوصلہ نہیں بارا کرتے وہ آہتہ ہے بولا اس کی باتیں سن کرمیں نے آئی ھیں بند کر لیس ۔

آ نسومیری پلکوں سے دریا کی طرح بہنے گئے میں سوچنے لگا ڈونی میں تمہارے اس شہر سے دور چلا جاؤں گا بیروشنیوں کا شہراور میرے کرو بھیلے یہ نامرادیوں کے اندھیر سے ادر میرے کرو بھیلے یہ صحرا میں اندر سے نوٹ بھوٹ گیا بول بھر تھر سا گیا ہوں جائے اکیس میں دن گزرے شے بخار نے شدت اختیار کرلی تھی۔

کا مران میری دیکہ بھال کرتا تھا دوالا تا کپلل لا تا اس نے میرے تی ہے منع کرنے کے باوجود بھی ڈولی اور جوزف کو بھی بتادیا تھا۔

اس دن جوزف تنبا آیا تھا کائی ویر جیٹا رہا ایک دن میں تنہا تھا اور کا مران بو نیورٹی گیا ہوا تھا اور بخارا یک سو جا رتھا میری آگھ کھی تو ڈولی کوا پنے گرد یکھا اس کی آئی جیس لبورٹگ ببور ہی تئیں وہ حیرا ن حیران میری صورت دیکھ رہی تھی۔

اس کا نرم اور گداز ہاتھ میری پیشانی پر دکھا ہوا تھا ؤولی جس کو نا پانے کا دکھ جھے جہنم کی سکتی بھٹیوں میں لے گیا تھا اس کے چھن جانے کا زیادہ جھے ہوش وخروش سے بیگانہ کر گیا تھا۔

اس وقت میرے صبط کی سب گھڑیا ٹوٹ گئیں تھیں میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا وہ میرے کندھے ہے لگ کررور ہی تھی جا ویدتم اتنے بیار ہو اینے دکھی ہوتہ ہیں کیا دکھ ہے ججھے بتا و تمہیں میری قتم ہے وہ روتے ہوئے ہوئی۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

t

Ų

C

m

کیر میں نے اپنے جلتے ہاتھ سے اس کا آنسوؤں سے ترچیرہ اوپر اٹھایا اس کی ولکش آئلیس خاموش خاموش تیس ۔

ڏ و لي ڇپ کيوں ڀو پڳڻي تو بولو۔۔مير ڪلب اعظمے -

کیا کہوں جاوید کیا سنو کے وہ تڑ پ کو بولی تم سب کچھ جانتے ہوتم سب بچھتے ہو جھے مجبور نہ کرو مجھے اپنی نگا ہوں میں آپ نہ گراؤ کہہ دو ڈولی کہ حمہیں مجھے سے پیار ہے ۔۔

میں کیسے کہ ووں ضدی بیجے کی طرح مجل کر بولا کہ دو جاوید تمہاری زندگی ہے تم اس سے پیار کرتی ہو تمہیں ثبوت جا ہے اس نے اواس نگا ہوں سے میری جانب دیکھ کر کہا۔

شہبیں اقر ارجا ہے میری تمہاری بیضد ضرور بوری کروں کی شابدتم مجھ سے پیار نہ کرو تمہاری مجبوری ہے خدا حافظ۔

و وا تھ کر کھڑی ہوئی خدا حافظ میں نے کہااور وہ چلی گئی میں اداس سا ہو گیا کتنا ہزول تھا میں جو اس کو کھلونا سمجھ کر بھی اس کے زخموں سے کھیلتا رہا تھا اس کو کھلونا سمجھ کر بھی اس کے زخموں سے کھیلتا رہا تھا ڈاکٹر نے بھیے انجیشن لگایا تھا اور آرام کا کہہ کر چلا گیا۔

کا مران نے جھے گولیاں کھلا کیں اور سر کا مران نے جھے گولیاں کھلا کیں اور سر دبانے بیٹے کہا گیا جا وید اب تم سو جاؤ اور آرام میں ابھی ہوئے کہا تمہیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تمہیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تمہیں ابھی بہت جینا ہے مرحم رکھتے ہوئے کہا تمہیل رہے گھر والے تمہار ہے میں نہیں تمہارے کھر والے تمہارے منظر ہیں انہیں تمہاری میتوں کی ضروت ہے۔

2010 -- 1

71, 05 12

آؤ بیضواس نے ووسری کری کی طرف اشارہ \* کرتے ہوئے کہا میں فاموشی ہے دوسری کرتی پر بیلے گیا ہیں مصطرب تھا بے چین تھا اور وہ برسکون انظرا نے کی کوشش میں زرد ہوئی جار ہی تھی ۔ با ہر بھکی ہلکی بارش نے زور پکڑ رہی تھی پھروہ

W

W

W

P

a

k

S

C

m

تمہارے لیے جائے بنا لاؤن مہبیں جائے پیند ہے ڈولی میں نے اس کاباز و پکڑتے ہوئے کہا پلیز تھوڑی دیر میرے یاس بیٹھ جا دُیرسو میں جار ہا ہوں میں نے اس کایا زو پکڑا تو رو مال کٹل کراس کا جلا ہواباز ومیرے سامنے تھا۔

یہ بسے ہوا ہے ڈونی میں نے تڑ پ کر کہا ہا تا مجراداغ كيي لكابناؤ

یو بی ایسے ہی جل گیا تھا تھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ چیسیاتے ہوئے کہا میں نے غور ے اس کا ہاتھ دیکھا تو آہ میری بدنھیب آ تاھیں بدكيا وكميوري بين اس كالماته جلامبين تفاوه توجلايا گیا تھا کسی پیمی ہوئی سرخ انگارہ سلائی ہے اس کی نرم و نا زک کلائی پرمیرا نام لکھا تھا میرا بیٹ فرینڈ جاویدیلی۔ ووٹی میم نے کیا کرلیا ہے۔

یں جیخ کر بولا اتن تکایف اتنی او بت تم نے کیوں اینے آپ کو پہنچائی یا گل نہ بنو جاوید یہ واغ مہیں تہارا نام ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر جار ہی ہوں تم نے کہا تھا نہ کہ مہیں میرے بیار کے افلہار کی ضرورت ہے اقرار کی تھی ہے یہ کیا کم مبیں کہ یہ نام اب مرتے وم تک میرے ساتھ درہے گا۔ الركيان بے وفاصيل بوتيں وہ وقا كے آشا

ے مقبوم ہونی ہیں۔ میرا سر جنگ گیا میں اس کے پاس وک نہ سکا ایک آینری نگاہ اس برؤال کر باہر نکل آیا بارش جاری تھی اور میری روح جس انگارے دیک رہے منصودودن بعديين باكستان أتحميا

آ ہستہ آ ہستہ بخار ٹو شاھمیا اور میں صحت یا پ ہو گیا ڈونی اس ون کے بعد میرے یاس ند آئی جوزف روز آتا تھا ڈونی لیسی ہے بہت ونوں ہے مجھے دیکھیے جس آئی ہے ایک دن میں نے اس ہے

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

O

خدا جانے جاویداس نے افسروکی ہے کہاوہ يبان سے كي اور ملك جانے كوشش كرر بى سے كى دن پہلے ہا تھے بھی جاا بیٹھی ہے وہ کسے میں نے ترک پ کریو تھا پائیس د دبہت غصے ہے بولا۔

اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی جل کئ ہے مجھے دکھانی جھی تہیں اس پر ہر وقت رومال <u>کیل</u>ے رحتی ہے اس بست ہے نہ بولتی ہے بند کمرے میں کیٹی روز کی رہتی ہے میں تو تم ہے بھی بہت شرمندہ ہوں ، بتم ۔ ملنے کے لیے بھی تیار تیں ہے۔ جوزف کی بایت س کر ایک دلنش مسکرانهث میرے ہونٹوں پر بھر کئی اس مبکراتے ہوئے پھول کی خوش رنگ جرانے کا مجرم میں بی تو تھا۔

مچر دو ماہ بعد میرے جانے کی تیار یاں مکمل ہوئمٹیں اس روز میں ڈونی ہے ملنے اس کے کھر عمیا جیاں کی دن میں نے ڈونی کے ساتھ گزارے ہتھے جب میں وہاں پہنچا تو جوز ف کھریرمو جوو ندتھا جگی بلکی بارش ہورہی تھی ڈولی شیشے کے پاس کھڑی یارش کی مچیو ہار کو د کیچہ رہی بھی اس یارش میں اس کا حسن سویکوار جیجیے تریاحمیا اس کی آنگھون کی جمیل ساکت تھی مجھے ویکھ کر اس کے نازک لید ہوں لرزے جیسے ہوا کے ساتھ گلاب کے پھول لرزیدہ

کیے ہو جاوید بہت وہر کے بعداس نے یو حیما تعتت ٹھیک ہوئی ہے یا اجھی تک ب<sub>ک</sub>ارہو۔ تھیک ہون ڈو می تہباری دعا ہے میں وردھے میری وعاکمیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی

أكست 2014

جواب عرض 72

نا کام محبت کے اندھیرے

کی بھی شادی ہو گئ ہے۔ محر ڈولی آج مجمی تنہا زندگی کے دن گزار ر بی ہے ہم وولوں ایک دوسرے کے لیے اجبی بن يكيے بيں برتعلق تو ر يجے بيں پھر بھی اس كى يا دول کے کھنے باول آج بھی میری روح کو چھلنی کئے ہوئے ہیں یہ کیسے اجبی ہوتے ہیں جو بھلائے تہیں بھو لتے ہمیشہ یا در ہے ہیں قار مین کیسی لکی میری کاوش اپنی کیتی آراء ے ضرور آگاہ کیجے کا مجھے بے جینی سے انظار رےگا۔

W

W

W

թ

a

k

S

О

C

8

t

O

m

وه مجمد رم پخیز کراب تک سویانهیں كوئى تو اس كا صدرد ہے جو اس كو

ہم ہے کیا ہو چھتے ہو بیوفائی کی انتبا ہم ہے پیارسکھتار ما وہ کسی اور کیلئے

ا مروہ جان جائے میری بے تافی کا باعث تو مجھے نہیں اسے جھ سے محبت ہوتی

روز نازانھاتے تنے زیانے میں مثال وه جم كوتنبا و كيوكر راسته أل بدل حميا

ان کی یاوے نافل ہوں تو کیسے عثال آ تکی بند زوتو خواب ان کے تھلے تو خيال النا كا عران ورک ۲۸ ورک ۱۰۰۰

کھر والے سب بہت خوش تھے کدان کا بیٹا ا كي مغرب كى لاكى ك وام يے فيح كر تنبا آ محما ہے كاش ميں اپنے والدين كو متا سكتا كمدة و لى كيسي لوگ ہے میں کھر آ گرسو چنے نگا کہ ڈولی تم نے اتنا تھٹن سودا کیول کیا چی سلاخوں سے ایل محصول جیسی كلائي برجاديدكانام كيون لكماتم في جواذيت ا پنائی وہ لتنی روح فرسا ہے تم نے بیدا عداز مغرب میں رہ کر کہا ہے سکھے ہیں شاید محبت سب چھے کھا و تی ہے تباری پھول جیسی کاولی برمبرالکھانا م بجھے تا عرجلاتارے کا میری روح تمام زندگی جلتی رہے کی تمام عمر تمباری محبت کو اینے سینے کی اتھا ہ مرائیوں میں چھیا کرستی رے کی مچلتی رے گی۔ گزر آن عمر کا برلحه تمباری یا دولاتارے گا دہ خوبصوریت کمرجہاں تم رہی تھی جھے جیسے برول سے محبت کی تھی اور اس کی محبت کا داغ اینے ول میں چھیا ئے وہ ملک میں جیمور می تھی

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

جہاں کی جمر کاتی روشنیوں نے اس کی مسکراتی آ تھھوں میں خوشیوں کے اجا لے چین کر ناکام محبت کے اند چرے مجرد یے ڈولی تم جھے مجول جانا مجمع معاف كروينا شايد جارى ناكام محبت كالميمى انعام ہونا تھا قسمت کے فیصلوں کے آسمے کون لڑ

آج ۋ د بی ہے بچھڑے کئی سال ہو گئے ہیں والدین کی ضد نے میرا شادی بھی کردا دی ہے جاتا ہیں ایک جا ندی ہوی اور ہنتے مسکراتے بچے بھی ہیں ایک خوب صورت سا گھرہے دینا کی ہرات سائش موجود

محرة ج بھی جب راتیں جاندنی ادر ممری ہوتی ہیں میری روح کے واغ رے لکتے ہیں جھے اس کی یادوں کے ناگ ڈ سے لکتے ہیں جوزف کے بھا آج بھی میرے نام آتے ہیں وہ اب اپی تعلیم مل کر کے ایک ادارے میں جاب کرر ہا ہے اس

اگست 2014

جوا*ب گرض* 73

پاکام محیت کے اندھیرے

### حال دل

-- قرير - تحرش شاين

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیکم۔امید ہے کہ آپ فیریت ہے ہوں ہے۔ قار مین شاہ کتی مجبورتھی جس نے اپنی مجبوری کود کھے کہ بیار کوایک سے بیار کونکرادیاوہ ایہا کیوں رہی تھی ادر کیا تھااس کے دل میں کہ کوئی اس کواس کی غربت کا طعنہ ندد ہے اور کوئی اس کو کمزور نہ سمجھے اس کا ایک سپایا ا کرنے دالا خیل اسے کی حبت کو ترستاہی رہا آخر اس نے اپنی شادی کے تین دن میلے بھی اسے کال کر تے باں جائے کی کوشش کی مگر اس ٹا ڈاکارا سے تو ڈکرر کھ گیا تھا امید ہے آپ کو پہندائے گی میں نے اس کا نام حال دل۔رکھا ہے

دارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض القاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ڈ مہدار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے ریتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہت چلے گا۔

مئی کی گری تھی اور ہوشل میں خاموثی کا نے کھانے کو آئی تھی چلتے چلتے میں ایک کھانے کو آئی تھی چلتے چلتے میں ایک کمرے یاس رک گئی کیوں کہ وہاں سے رونے کی آواز آر بی تھی ۔

چینیوں کی وجہ سے زیادہ تر ہوسل خالی تھا پہلے سوچا چینوں کی وجہ سے زیادہ تر ہوسل خالی تھا پہلے سوچا چینوں کے اسلام ایدوہ تکلیف سوچا چینوں کے دستک دی استے میں ایک لڑک نکل اس کی آگلامیں سوجی ہوئی تھیں اس نے پوچھا جی آپ کون۔ ؟

میں نے کہا او ہو میری بہن سارے سوال دروازے میں ہی کردگی یا اندرآنے کا بھی کہوگی۔
اس نے راستہ چھوڑ دیا جھے سجھ نہیں آرہی تھی بات کہاں سے شروخ کروں میں نے اس کا نام پوچھا تواس نے شاہ بنایا میں نے کہا کہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں کون ہوں یقین مانے شکھے آپ کے رونے

نے مجبور کیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا مسلہ ہے مجھے کوئی حق تو تبیس ہوتا مگر کم ضرور ہوجاتا درو بتائے ہے ختم تو تبیس ہوتا مگر کم ضرور ہوجاتا ہے پچھود میر تنائے مجھے و مکھا پھراپی کہائی سنائی جوامی کی زبانی سنتے ہیں۔

ہم دو ہمینی اور تین بھائی ہیں جھے پڑھنے کا بہت شوق اتنا غربی اتی تھی کہ دو وقت کی روٹی مشکل سے بوری ہوتی تھی میں دن کوسکول جاتی اور شام کو دو پٹہ کڑ ھائی کرتی تھی تاکہ اپنا شوق بورا کر سکوں میری بڑی بہن نے بھی پرائیویٹ میں تعلیم حاصل کی

محمی اکثر کھانے کو پھی شہوتا۔ میری جیموٹا بھائی باغ سے بھی امرود ادر بھی شہوت جوری لے آتا تھا جن سے ہم تھوڑی بہت بھوک مٹا لیتے ہتے میرے والد ایک لوے کے کارخانے میں کام کرتے تھے ایک دن ان پر گرم لوہا

جوارع ض 74

حال دل

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

C

0

M

W

W

W

p

a

k

S

C

C

m

رکھتا۔ جب تک میں گھرنہیں بھنچ جاتی دوباڈ ی گارڈ کی طرح میرے پیچھے رہنا تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

C

O

m

انسان جب مصیبتوں میں گرا ہوتو زرای کئیر ملے تو بہت بین بارش سلے تو بہت بین بارگئی ہے ایک دن بہت بین بارش محصی میں بہت بھیگ بھی استے میں ضلیل نے گاڑی میں میں نے سی ان کی کردی اس نے غصے میں جھے گاڑی میں ڈالا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اس نے تھوڑے وہرانے میں گاڑی روک دی اور جب میں نے دیکھا تو اس کی روک دی اور جب میں نے دیکھا تو اس کی آئھوں میں آئسو تھے۔

میں نے کہا خدا کے لیے طیل اب جھے چھوڑوو اس نے کہا چھوڑ دول گانبیں تمہاری ہے رخی اب بھی ہوتا اگر بھی میں کوئی کی ہے تو بتاؤ کیوں بھی تکلیف وی ہو۔ میں نے کہا میں تم سے نفر ت کرتی ہوں اس نے کہا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو بچ تو میں جانی میں یا میرا خدالیکن میں نے غریبی اور بھوک بیاس ویکھی تھی میں کسے خوو غرض بن عمی تھی۔

میں نے ہمت کر کے اس کی آتھوں ہیں آتھوں ہیں آتھوں اس کے اس کی آتھوں اس کے اس کی آتھوں اس کے اس کی آتھوں اس کے بعد خلیل نے گھر کے پاس اتار دیااور کا لیج آتا بند کرویا میں نے بہت وعا کی کے لیل کا بچ آئے آخراللہ نے میری بن کی اور وہ فائل ایجزام میں آیا ہیں بے بس کھڑی تھی کچھنہ کرسکی آج دوسال بعداس کی کال آئی اس نے کہا کہ شاہ میں آج بھی تم سے بیار کرتا ہوں تین دن بعد میری شادی ہے۔

م ابھی ہاں بولوتو میں سب پھے چھوز کر تمہارا ہو جاؤں کیکن آج بھی ہیں مجبور تھی خلیل کو دل تو دے دیا تھا مگر ماں باپ بہن بھائیوں کو دہ سب پچھودینا جا ہتی تھی جو مجھے نہیں ملا تھا عورت مجبور ہوتی ہے بے وفا نہیں کیا ثنا ء نے تھک کیا یا نہیں ۔ قار کین یہ فیصلہ تب یہ چھوڑتی ہوں ضرور آگاہ کرنا اپنی رائے دیں۔ گرا اور وہ معزور ہو گئے میٹرک کرنے کے بعد جھے کالج جانے کاشوق تھا کیوں کہ ہیں ایک قابل طالبہ تھی میرے شوق کو و کیھتے ہوئے میرے ماموں نے مجھے جائی بھرلی تھی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

ہیں اس کا خرچہ برواشت کروں گا جن کی لگن پی ہوخدا ان کی مدوم خرور کرتا ہے ہیں نے پہلے ڈی کوم پھر نی کام اجھے خبروں سے پاس کیا خدا کی رحمیت مقسی کہ میر ہے بڑے بھائی نے اپنی دکان کھول نی تھی ون کے وقت ابو ووکان پر ہوتے اور رات کو بھائی ہوتے تھے اس طرح ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے اور اگر میں آج بو نیورٹی میں ہول تو بھائی کی وجہ سے اور میرے بھائی ووکان کے ساتھ ساتھ ایک کارفانے میں بھی کام کرتے تھے۔ کارفانے میں بھی کام کرتے تھے۔

اس کا و کھنا مجھے احما کلنے نگا تھا کیکن میں بھی
ہیں ہیں سے فضول بات نہیں کرتی تھی وہ بڑھائی کا
ہمانہ بنا کرا کثر مجھ سے بات کرتا دل بی ول میں میں
اسے جا ہے گئی اکثر میری فیس لیٹ ہوجاتی تو وہ بحرتا
تھا جس اس بات پراسے ڈاخی تھی وہ جھے بہت جا بہتا
تھا کیان میں گھر بلو حالات کی وجہ سے اس سے اکثر
مے رخی سے بات کرتی تا کہ وہ بہت جائے کیان اس

2014

جواب عرض 75

عاليادل

### أخرى محبت

### -- ترير - يونس تاز \_ ونوى وادى كونى ، 0313.5250706

شنرادہ بھائی۔السلام وظیم۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہوں ہے۔
میری اس کبانی کا نام ہے۔آخری بحت ۔ یہ کبانی باپ اور بیٹے کے کردیں گوئی ہے وقت نے ان کے
ساتھ کیا جاتھ کیا ہا آپ پڑھ کرئی بتانا امید ہوس کو پہندا ہے گی جواب وش کے دوستوں کا مفکور ہوں جو
میری کہانی کو پہند کر کے میری حوصلا فزائی کرتے ہیں ان تمام دوستوں کو تبدول ہے سام تبول ہو
ادارہ جواب عرض کی بالی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں نے اس کبانی میں شال تمام کرداروں مقابات کے نام
تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکسی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر فرمہ دار نہیں
ہوگا۔اس کہانی میں کیا جھ ہے بیت آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہے جاتھ ۔

ا ہمیشہ جوان رہتا ہے اور محبت پر تماشہ کر رہے ہیں گھر اجزار ہے ہیں ول ٹوٹ پر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور نہ رہے ہیں۔ زور چلتا ہے کب اور کسے ہوتی کی کئین محت زند ہے۔ سراور جہاں وفار سرواں

سین محبت زندہ ہے اور جہاں وفا ہے وہاں اسے وہاں کے حدید ہے وفائی کی نہ ہے انسان تعلق ہوائی کا حدید سیا ہوتو وہ مرحی بگر مزیں سکتا اور نہ بی ٹوٹ سکتا ہے محبت میں انسان کوا ہے پرائے کی پیچان ہو جاتی ہے تھوکر کھانے کے بعد انسان خوو کو سنسال سکتا ہے گر پچھ دیوانوں کی کمزوری ہے کہ دہ زخم سکتا ہے گر پچھ دیوانوں کی کمزوری ہے کہ دہ زخم کھا کر مجمی مسکراتے ہیں بچی محبت کی تعاش میں مدات ہو جاتا

لوگ محبت میں اپنے مقاصد پورے کر کے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے بھی ان سے کو کی تعلق نہ رہا ہو یہ کیسی و نیا ہے کیسے لوگ ہیں ہم کس معاشرے میں رہنے ہیں یہ سوال تو ہر کسی کی زبان مر ہوتا ہے مگر جواب کسی کو نہ سلے گا کیکن پھر بھی لوگ زندہ ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ۔ولوں کو محلونا ہم محکورتو ڈیوا لے اینے سنگدل کیوں ہیں ۔

کہتے ہیں ول ہمیشہ جوان رہتا ہے اور محبت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور نیہ محبت پر کسی کا کوئی زور چلتا ہے کب اور کیسے ہوتی ہے بندے کو انداز ونہیں ہوتا اور کوئی ووسرا اس کے دل کا مالک بن جاتا ہے ۔

W

Ш

၇

a

k

S

О

C

S

C

0

m

محبت کرنے والے بھی عجیب انسان ہوتے ہیں کیلمرفہ محبت تو ہر ہاو کر کے رکھ ویتی ہے کسی کی ہاں میں بال ملانا اس کو محبت مہیں کہتے بعض لوگ محبت کے تام پراپنے مزموم مقاصد حاصل کرتے ہیں۔
میں بعض لوگ وولت سے محبت کرتے ہیں۔

ان کواس چیز ہے کیا غرض کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے یہ دنیا ہے اور یہاں پر جرطرح کے لوگ طبتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو محبت کی حقیقت ہے واقف ہیں جو بے لوٹ محبت کو تی ہیں ۔ ویتے ہیں اور جس ہے محبت کرتے ہیں ۔ ویتے ہیں اور جس ہے مجبت کرتے ہیں ۔ اس کے لیے اپنی زندگی داؤیر لگادیے ہیں اس کے لیے اپنی زندگی داؤیر لگادیے ہیں مگر خالق محبت نایاب ہو کر رہ جاتی ہے ہرکوئی دوسرے کو بے وتو ف بنار ہا ہے لوگ محبت کے نام دوسرے کو بے وتو ف بنار ہا ہے لوگ محبت کے نام

2018

76 Pr. 3

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PA CIETY.COM

W

W

W

P

a

k

S

C

C

m

ONLINE LIBRARY
FOR PARISHAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCITI

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

a

k

S

0

C

S

t

0

m

ONTHINE HIBRARY FOR PAKISTAN





P a k S 0 C

W

W

میرا نام نواز ہے میرا تعلق ایک بڑے گھرانے سے ہے گر میں بھین سے ہی ایک الگ تتم کا ذہن رکھتا ہول اپنی شناخت خود بنانا چاہتا بول اور اس میں کانی حد تک کامیا ہے بھی ہور ہا بول ۔۔

W

W

W

a

k

S

m

محمر محبت کے معالم میں میجھ زیاوہ ہی بد نصیب ہوں لوگ خود میرمی زند کی میں آیتے ہیں اورخود ہی چھوڑ جائے ہیں میں نے بھی کسی کو محبت کی وعوت نہ دی اگر کسی نے جھے پیند کیا تو اس کو ما یوس مبیس کیا اور جب تک اس کے ساتھ چلا تو مخلص ہو کر جیلا اور جب اس نے چھوڑ و یا تو مجھی اس کا چیمیا تہیں کیا کیوں کہ جانے والے کب لوٹ کر آنتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کوعقل آبی جاتی ہے تمر جہاں سوال وومرول کی خوشیول کا آتا ہے ویاں انسان سب کی میں میں اور کا الاسے کیوں کہ جب کولی آ وی آ ب کا انتخاب كرتا ہے تو آپ میں كوئی بات اليي ہو تی ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے وہ جبیہا بھی ہو آ یے کا حق بنمآ ہے اس کے ساتھ مخلص رہو اور جو آپ کو جھوڑ جائے ہیں تو ہوسکتا ہے اس کی کوئی مجبور می بھی ہو \_

نجانے کن مجبور ہوں کا قیدی ہے وہ اگر ساتھ چیموڑ جائے تواہتے برامت کہنا مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیسے کسی کو چیموڑ دیتا ہے۔

اس وقت انسان صرف مجبور کیول ہوتا ہے اس کے یاس مجھونہیں ہوتا جب اس کی کوئی منزل منبیں ہوتا جب اس کی کوئی منزل منبیں ہوتی جب روتا اس کا مقدر ہو جب ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہوای کی زندگی اس کی زندگی میں ہواور ایسے موقع پر جب کوئی اس کی زندگی میں آئے اس کو جینے کی ترغیب دے اس کی زندگی میں بیار بن کرآ ئے اس کے دیکول کا مدادا کرے اس

کیکن جب اپنا ول ٹوٹما ہے تو احساس ہوتا ہے جبت کو بدنام کر کے لوگوں کو کیا ملتاہے۔ اپنے مقاصد پورے کر کے تنہا چھوڑنے والو اس ہات ہے ڈرو بھی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی تمہارا دل بھی تو ڑسکتا ہے کوئی تمہیں بھی بے وقوف بناسکتا ہے۔

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

S

C

مرآوی کس کو سمجھائے یہاں ہرکوئی خود کو سمجھداراور ووہروں کو بے وقوف ہجھتا ہے یہاں ہرکوئی استاد بنآ پھرتا ہے کئی کواجھا مشورہ وینا تو بہوتونی بی ہوگا یہاں ہرکوئی پیدائشی استاد ہے اسکا ہرکوئی پیدائشی استاد ہے اسکا ہرکوئی پیدائشی استاد ہو سالگا اس بات کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت میں ووہروں کو بوقوف بوتے ہیں ووہروں کو بلا در ہے کے بے وقوف بوتے ہیں ووہروں کو کردار کشی کرنے والے اپنے کر یہاں میں جہما تک کر ویکسیں تو اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا ہیں اور کروار کشی کرنے قالم کر ویکسیں تو اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا ہیں اور وہروں کو دوہروں کو بیتا ہے اور چاہای موجانا ہے اور چاہای موجانا ہے اور چاہای

می ایک آ دمی کے تنافس ہونے سے نہ تو روائی بدل سکتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے ذہبوں کو بدلا جاسکتا ہے بس نظام کو درست کرتا ہے تو آ دمی اپنی اصلاح کرے تو خود بخو دسب ٹھیک ہوسکتا ہے برگوئی اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتو کوئی گلہ نہیں کرسکتا۔

ا پنے کیے تو سب بی جیتے ہیں اس جہاں میں

ہے زندگی کا مقصداوروں کے لیے جینا اس کبانی کا مرکز بھی ارور ل کے لیے جینا ہے اپنے لیے جیوتو کیا ماتا ہے اوروں کے لیے جیوتو کیا۔ تاریکیں نداز کی کافی اس کی ندافی اردیاں

قارئین نواز کی کہائی اس کی زبانی ملاحظہ ماسیتے۔

78 19 12

بخرى محبت

لا كلول ميں تھے۔

رمٹ کوہیں نے اپنے بارے میں کچھ نہ جایا تاکہ دہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے سب بھی کھنار فون پر ہات کر کے اس کی حوصلہ افزائی کر لیتا ہمارے درمیان ایک بے نام ساتعلق قائم ہوگیا اوراس کو نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔

W

W

W

P

a

k

S

C

S

E

m

لیکن آہتہ آہتہ یہ تعلق بہت مجرا ہوتا چلا گیا اورروزانہ گھنٹوں باتیں کرنا مجبوری بن گیا تھا اور اگر بھی بات نہ ہوتی تو دل بے چین سا ہو جاتا ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی چیز کم ہوگئی ہواورا سے حالات میں گھر والوں کا خیال دل سے نکلتا جار ہا

بلکه گھر والوں کو ہیں نے نظر انداز کرنا شرو غ کر دیا تھا اس یات کا انداز ہ ان کو ہو گیا ہتا کہ کہیں میرا کوئی چکر تو نہیں چل رہا ہیں نے غیر محسوس انداز ہے ان کوٹالنا شروع کر دیا اور کسی حد تک ان کومطمئن کر دیا اب میری ساری توجہ رمشہ کی طرف تھی۔

اس کی ایک فون کال پیدیں اس کے بہت
کام کرویتا تبااوراس کی برممکن مدد بھی کرتا تبا بلکہ
میں ان کی فیلی کا ایک فرد بن چکا تقاان کے گھر
والوں سے بھی میرا راابلہ رہتا رمشہ مکمل میری
طرف ماکل ہوتی جا رہی تھی اور میں بھی اس کی
کزور کی بن چکا تھا اور وہ ہر بات بھی سے شنیر
کرتی اور بہت ہے معاملات ہیں ہم راز بن سے

کیکن اس نے ہمیشہ گھر والوں کو جھ پہتر جیج وی جبکہ میرا معاملہ اس سے مختلف تھا اب سیح معنوں میں اس کا بیوانہ بن چکا تھا اور رمشہ میم ک کمزرور بی بن چکی تھی ۔

میں دن رات اس کے بیار میں مکن رہنے لگا اور اس کی ہرفر مائش بوری کرنا ہیں فخر محسوس کرنا فضا کا ہر ممکن ساتھ وے کہ جس کا بھی اس نے سوچا بھی نہ ہواس کی زندگی میں بہار بی بہار ہو بھی خزاں کا کوئی رنگ نظر ندآئے اس کی شخصیت کو بدل کرر کھ و سے اس کی اپنی بہچان ہواور نوگ اس کو بہتائے نے گئیں وہ منفر دمقام رکھتا ہواور وہ اپنے بی بہتائے کو بہتائے گئیں وہ منفر دمقام رکھتا ہواور وہ اپنے بی محسن کو یکدم فراموش کر دے آخرابیا کیوں ہوتا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا بھی تو وفا کرنے والوں کو ان کی وفا کا صلہ سلے گا بہان دنوں کی والوں کو ان کی وفا کا صلہ سلے گا بہان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی زندگی ہیں مطمئن تھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

t

C

سب پہھ تھیک جار ہا تھا تمر کے اس جھے میں تھا جہاں انسان کو محبت اک فضول چیز نظر آئی ہے محبت تو نو جوان لوگوں کو مشغلہ تھا اور ہڑ ھا ہے کہ جانب ہڑ جھتے آ دمی کو بیاز یب نہیں دیتا کہ وہ بچگانہ حرکت کرے تمر دل پر کس کا زور چلنا ہے بیہ 2009 کی بات ہے کہ میر کی زندگی میں رمشہ آئی یباں یر بہ بتادوں کہ وہ عام تی ایک لڑی تھی۔

اور آس ہیں کوئی ایسی خاص بات نہ تھی کہ کوئی اس خاص بات نہ تھی کہ کوئی اس کی عمر تمیں سال کے لگ ہوگئی اس کی عمر تمیں سال کے لگ کھک ہوگئی تھی وونوں اپنی عمر ول کے ہونکس منفر و

کوئی ہمی محسوس نہیں کرسکتا تھا کہ ہماری عمر ہیں یا پہیں سال ہے زیادہ ہوں گی اس کی شادی کو پانچ سال ہو چکے ستھے جبکہ میری شادی کو دس سال ہو چکے ستھے جبکہ میری شادی کو دس سال ہو چکے ستھے بین زندگی ہے مطلمتن تھا۔
کے طالب ٹھیک نہ شکا دراس کا خاوندا یک کم شخواہ دار ملازم قعا بڑی مشکل ہے وہ گھر کا نظام جلار بی دار ملازم قعا بڑی مشکل ہے وہ گھر کا نظام جلار بی فقی جبان بولت کا حساب نہیں لگایا جا سکتا ذاتی گازی جبان بولت کا حساب نہیں لگایا جا سکتا ذاتی گازی مشکل ہے اور میر ہے ہے مشکلہ فو ہر فرو ہے ہاں ہوتی ہے اور میر ہے ہے مشکلہ سکولوں میں زیر علیم شخیے جبان ان کے اخراجات

2014 ---

79. 88 12

PAKSOCIETY TO F PAKSOCI

اس سے بھی کوئی گلہ نہ کرتا ہو چتا اس کی کوئی مجور کی ہوگی و پسے بھی وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ ہم تو معرف ووست ہیں اور دوستوں کا کام تو صرف منزل تک چہنچانا ہے ماضی تو ماضی ہوتا ہے ۔ یاد ماضی عذا ہے یارب چھین لے بھے سے جا فظ میرا

W

W

W

թ

a

k

S

O

C

B

E

m

رمٹ نے اب اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی اور اس نے بکدم رابطہ منقطع کر دیا اور اپنے فون نمبر تبدیل کر دیئے مگر وہ اس بات کو بھول کئی مختی کہ بندہ جس کے ساتھ طویل عرصہ گزار ہے اس سے بین باطہ تو ٹرنا آ سان نہیں ہوتا ہے۔

اس کا نمبر حاصل کرنا میرے لیے کون سا مشکل بات بھی اس نے میری کال اٹھانا ہی جیوڑ دی تھی اب میرے بے بڑے ہو گئے تھے ہم بھی بڑھا ہے کی طرف جارے تھے۔

اور وہ بھی میری حوصلہ افز ائی کرتی رہتی ہیں نے اس کی ہرمشکل میں اس کا ساتھ ویا اس کے ہرد کھ درد میں شرکی ہوتا تھا اس کا ہرخواب بورا کرنا میں سرے فرائض میں شامل تھا وہ جس طرح معصوم اور ساوھا نظر آتی تھی حقیقت میں وہ خطروں کی کھلاڑی رہ چکی تھی۔

W

Ш

Ш

၉

a

K

S

O

C

S

Ų

C

اور اس کے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہے گر شاوی کے بعد اس نے تمام لوگوں سے را بطے منقطع کر لیے ہے گریداس کی بھول تھی ماضی کے بیچھ لوگوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر ویا تھا۔

محرین نوگ اسے پھین ولایا کہ میری زندگ میں مہری ترکی میں مہری کوئی نقصان بیس ہوگا اور شخصر عرصے میں اس ہرراز سے واقف ہو گیا وہ کیا تھی اور اب کیا ہے مگراس کا ہم راز بن گیا تھا وہ جس قدر ہوشیار میں مگر اس سے زیاوہ بے وقوف بھی تھی اور سب سے بڑی کمزوری گفٹ اور دولت تھی اور میر سے یاس کی میر سے یاس کی میں نے میر کی اور کیا ہے کہ کی نہھی میں نے میر کی ویدل ویا۔

اوراب تواس نے اپنا حلیہ بھی بدل لیااس کا شار بھی بدل لیااس کا شار بھی امیروں میں ہونے لگا اس کے گھریلو حالات بھی بدل گئے اوراس کے دکھ در دبھی کم ہو مسل تھے اوراس کے دکھ در دبھی کم ہو مسل تھے اوراس کے بیچے بھی ماڈرن سکولوں میں پڑھنے گئے تھے۔

اور اب وہ اپنی زندگی ہے مظمئن نظر آئے ۔
اور اب وہ اپنی زندگی ہے مظمئن نظر آئے ۔
اگی تھی اور گھر والوں کی نظر وں میں اس کا ایک منفر و مقام تھا اس کے رویے میں تبدیلی محسوں ہونے گئی تھی اور اب تو بھی تجھار اس ہے رابط ہونا تھا اور وہ مصر و فیت کا بہانہ بنا کر ٹال و جی تھی میں تنبا اس کے پیار میں چلنا رہا و و تو بدل چگی تھی اور میں بھی اکر پار محبت کے لفظ اس کے لیے فضول تھے اور میں بھی اگر تھا۔

مجسی اب بڑھا ہے کی طرف گا مزن تھا اور پھر بیکدم ہمار ارابطہ منقنطع جو گہیا۔

W

W

W

P

a

K

S

O

C

S

t

C

m

اور میں ملازمت سے ریٹائر ہو گیا بچوں کی شادیاں کرویں اور بیٹیم کسی محکے میں سرکاری آفیسر بین اور بھی پر کسی مسلم کی ذمہ داری نہیں اور بھر کے اس حصے میں آوی کی یا دواشت کمزور ہوجاتی ہوائی ہے اور پھرائی جمر میں بہت ہی یادیں ان میں نے نکل جاتی ہی محبت تو محبت ہوئی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے اور نت نے لوگوں کی آمد سے بندہ پچھ مصروف ہوجاتا ہے میرا لوگوں کی آمد سے بندہ پچھوٹا ہے یو نیورٹی میں زیر لیک بیٹا جوسب سے جھوٹا ہے یو نیورٹی میں زیر

مجھی بھا اس کی ضد کی وجہ ہے اس کی سو نیورٹی میں چلا جاتا ہوں قمر میرا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میراد دست بھی ہا در جھے ہے کوئی چیز ساتھ ساتھ میراد دست بھی ہا در جھے اور پڑھائی میں دلچیں لینے والا انسان ہے مگر کچھ دنوں ہے وہ کچھ بھا بچھا سالگ رہاتھا فون پر بھی بات کرتے ہو ہوئے وہ پر بیٹان دکھائی دے رہا ہوتا اس کی مال ہو ہے وہ کو میں نے بتایا کہتم قمرکی مال ہوتم اسے سے کو میں نے بتایا کہتم قمرکی مال ہوتم اسے سے پر جھواس کو کیا پر بیٹانی ہوسکتی ہے۔

میں نے تینوں بینوں کو بینی دے رکھا تھا کہ
وہ شادیاں اپنی مرضی ہے اور پہندگی کر سکتے ہیں
لیکن ایک شرط میا کہ خاندان کی عزیت کا خیال رکھنا
کہ کوئی قدم ایسا مت اٹھا تا جو کہ بیکا رہیں رسوائی
کا سب ہے بڑے وو بیٹوں کی شاوی خاندان
والوں کی مرضی ہے ہوئی اور وہ دونوں آئے کل
لندن میں ہیں جبکہ قمر کو میں نے کہا تھا کہ تمہاری
شادی پاکستان میں جی ہوگی اور تم میرے ساتھ
شادی پاکستان میں جی ہوگی اور تم میرے ساتھ

والدین کا اتناحق تو ہونا ہے کوئی آیک بیٹا ان کے سہانے کا سبب ہے میرکہاں کا انساف ہے چھوڑ جاتے ہیں انسان پھر سے تیار ہو جاتا ہے رمضہ بھی ایک عجیب تشم کی تھی با کمال حیات سے محبت پہاوا کاری کی اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے سے دوئتی کی اور اس کی زندگی میں جو کی روگئی

W

W

W

၇

a

K

S

C

C

C

اس کو پورا کرنا میری مجبوری بن پیکی تھی میں اس کے بنا خودکوادھوراتصورکرتا تھااور میں اس کی مخبوری تن مقااور میں اس کی مخبوری تن مقااور مجھے ہے۔ تعلق رکھنا اس کی مجبوری تنی محبت تو وہ کسی اور ہے کرتی تھی مگر مجھے اس ہے کیا غرض تھی وہ مجھے ہے مسکرا کے بات کر لے میر ہے لیے انتہا تی کافی تھا وہ جس قدر معھوم اور ساوہ نظر آگر اس آگر تنی حقیقت میں وہ اس کے برنکس تھی جھار و دو لیک حرکات کرتی کہ میں اس ہے تنگ آگر اس و دو لیک حرکات کرتی کہ میں اس ہے تنگ آگر اس کے میں ماتھ چلا ہوں اس کی ہرخو بی خاص سے واقف ہو ماتھ چلا ہوں اس کی ہرخو بی خاص سے واقف ہو دیکا تھا۔

رمشہ کو میں نے کہاں سے کہاں تک پہنچایاوہ اک عام می لڑکی تھی میں نے اسے خاص بنا ویا اس کو جینے کا حوصلہ ویا اس کا ساتھ ویا

ہم نے خودتر اشتے ہیں منازل کے سنگ راہ وہ اور ہتھے جنہیں زیانیہ بنا کمیا ۔ میں میں میں اسلام

اپ وہ اس قابل مھی کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت نہ تھی بلکہ میں اس کے لیے ردی کا غذ کا وہ گٹڑا بن چکا تھا جس کوکوڑ سے کر کث میں کسی لیمے بھینک دیا جا سکتا ہے۔

سیوں کہ اس کی اپنی اک الگ پیجان تھی اس کے پاس و مسب موجود تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی چہ تھا اور کبھی اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی تخص اس کی زندگی کو بہار بناوے گا۔ اب تو وہ جواؤں میں از نے کبی دفت گزر نے کے ساتھ ساتھ اس کا جسن مانند پڑ گیا اور اس کے بیجے بھی جوان ہونا شروع ہو گئے ہیں

اگست 2016

جواب عرض 81

أخرى محبت

بنایا که کراچی ایک و دست کے پاس جارہا ہوں بیکم نے اجازت دے دی۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

m

میں کراچی کے بجائے مظفر آباد چلا گیا قمر کو میں نے بتایا کہ کراچی ہوں جبکہ مظفر آباد تھا اس طرح روزانہ میں قمر کی جاسوی کرتا وہ پڑھتا اس کی رہائش پرائیویٹ تھی جبکہ اس کی نیوشن کے اوقات بھی جھے پتہ تھے میں نون پراس سے دریا ونت کرتا کہ کیا کرد ہے ہووہ جھے بتا دیتا تھا کدھر ہوں ایک دن میں گاڑی کیکر دریا پر جا دیا تھا کدھر ہوں ایک دن میں گاڑی کیکر دریا پر جا رہا تھا میری اچا تک نظر پڑی کہ میری سامنے والی رہا تھا میری اچا تک نظر پڑی کہ میری سامنے والی گاڑی میں قمر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی فرینڈ سیٹ پر ایک لڑی نیشی ہوئی تھی۔

میں گاڑی کی رفار کم کی اور قمر کو کال کی بیٹا کیا کر رہے ہواس نے کہا پاپا میں گاڑی چلا رہا۔ ہوں بعد میں بات کروں گا اور فون بند کر دیا میں نے اس کا پیچھا کیا اور دہ ایک چکی سڑک کے کنار کے لڑکی کوا تارکرآ گئے نکل گیا۔

میں نے گاڑی کھڑی کی اور پیدل اس پھی سڑک پرچل پڑا تھا اور اس لڑکی کا غیر محسوس انداز میں چچھا کیا کہ اس کومعلوم ہو کہ کوئی اس کا چچھا کر رہا ہے سڑک کے ساتھ آبادی بھی تھی میں پیدل حیلتے جلتے میں ماضی کے خیا نوں میں کھویا گیا۔

کیوں کہ بیراستہ میرے لیے اجبی نہ تھا میں تو اس وقت ہے اس کا عادی تھا جب یہاں آبادی بہت کم تھی پھر یکدم میں تیز تیز چلنے لگا تا کہ وہ لڑکی آئمھوں ہے اوجمل نہ ہوجائے۔

پھرا چا تک دہ گل کی ظرف مڑمٹی اور میں اس کو جاتے ہوئے ویکھٹا رہاوہ اپنے مکان کے اندر واخل ہوگئی مجھے ایک جمعٹکا سالگا۔

میں فوری واپس مڑآ یا کب اور کیسے واپس آیااس کا کوئی انداز و ندلگا سکا گھر آ کر قرکوفون کیا مگراس نے ٹال مٹول سے کام لیامیں اس کو ہتا ہے کہ جس اولا دکو پال پوس کر بڑا کروان کی ہر خواہش پوری کرواور جب بھی وہ اس قابل ہو جا کمی کہ ان کوکسی کے سہار سے کی ضرورت نہ ہو اور بیٹم کو جہاں جی جاہے لے کر جا کمیں اور والدین کونظرانداز کرتے رہیں۔

W

W

W

၉

a

k

S

О

C

S

t

C

تقر کی پریتانی کی کوئی خاص دجه نظر نہیں آرہی تھی اس کے پاس سب پچھ تھا ذاتی گاڑی جنگ بیلنس ادر ہر میپنے کے اخراجات اس کے اس کی نشرورت سے ذیادہ ملتے تھے۔

آ خر کاراس کی پریشانی کی وجد کیا ہوسکتی ہے یہ بات جھے پریشان کررہی تھی۔

ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے جبد قمر مظفر آباد یو نیورٹی میں پڑھتا تھا عمر کے اس جسے میں سفر کرنا قد رہے مشکل تھا اور پھر میں نے بھی قمر کوآزاد چھوڑ دیا کہ اگر اس کی پریشانی کوئی خاص متم کی ہوئی تو وہ مجھ سے ضرورشیئر کرے گا۔

بڑے وونوں بیٹوں کی ضدیھی کہ ما اور پاپا دونوں لندن میں دزن کے لیے آئیں گر میں ان کوٹا لمار ہا قمرائیم ایس سے فائنل میں ہے جبکہ وہ فارغ ہو جائے گا تو ہم آئیں ہے گر انہوں نے ویز ہے بھیج و نے اور ان کی ماں کی ضدیھی کہ قمر بچہ نہیں ہے وہ ہوشل میں رہتا رہے گا ہم ایک ماں شہیں ہے وہ ہوشل میں رہتا رہے گا ہم ایک ماں تک آجا میں کے اب بات میری بیٹم کی آگئی تھی جے نا لنا بہت مشکل تھا اس طرح ہم لندن میلے مجے

۔ قرکو بتایا کہ ہم جلد واپس آ جا کیں گے وہاں جا کرفکر واپسی کی تھی مگر وہاں ہمیں تین ماہ لگ کھے اس دوران قمر سے مسلسل رابطہ رہا وہ پچھ بجھا بجھا ساد کھا دے رہا تھا آ خر کال ہم نوگ داپس آ تھے۔ مسلسل سند کھا دے رہا تھا آ خر کال ہم نوگ داپس آ تھے۔ مسلسل سند کھا دے رہا تھا کہ اب قمر کو بتائے بغیر مظفر آباد کا رخ کیا جائے اور اس کی جاسوی کی جائے کہ آخراس کی جاسوی کی جائے کہ آخراس کی ہر بیٹانی کی وجہ کیا ہے میں نے بہانہ

70 TE ... SI

82 19 12

آخرك الحست

کی رعا ئت نہیں ہوسکتی میں نے قمر کے دوست کو گھر بلايا جوقر كا بم راز بھي تھا۔

W

W

W

թ

a

k

S

S

E

О

m

اس نے بتایا کہ قمر کسی لڑکی ہے چکر ہے آخر میں نے قرے راز لے بی لیا اس نے بتایا کہ میرے ساتھ صبا پڑھتی ہے اور وہ مجھے جان ہے زیا دہ جا ہتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا جا ہتا ہوں صیا دو بھائیوں کی اکلونی بہن ہے والدین ریٹائر ہو بیلے ہیں اس کے والدین کسی محکمہ میں

مبانے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا تیں ہیں اور اس نے اینے کھر والوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ شادی جھے سے کرنا جا ہتی ہے مگر اس کے گھروالوں نے کہا ہے کدلا کا مظفر آیا و میں مکان بنوائے اور ادھر ہی جاب ہوتو بھرہم شادی کریں تھے۔

میں نے قریے پوچھا کہتم نے بھی اس کے محمر والول ہے ملے بواور اپنے یا رے میں پکھ بنایا ہے اس نے کہا کہ چھ خاص جبیں بس ان کو بیہ یت ہے کہ میں اور صاایک دوسرے کو پیند کرتے

آپ صبا کے گھر والوں ہے ایک بارٹل لیس ان کے نظر یات کا پہنہ چل جائے گا قربو میری جان اس کے نظر یات کا پہنہ چل جائے گا قربو میری جان اس کے میں اس کی س كہاكة باكب بارميا سے بات كرناكه بم ان لوگوں کے گھرآ تمیں تھے۔

یوں ہم کوایک ماہ لگ کمیا پھرقمر کی ضدیر ہم نے میا کے گھر اس کے دشتے کے کیے جانے کا فیصلہ کر لیا قمر کو یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے والدين سے رشيخ كى بات كى تو دہ ميرى بات کب ٹالیں ہے جبکہ د ہتو اجھی بجہ نقا اس کو کیا معلوم کہ لوگوں کے کتنے روپ ہوتے ہیں۔ میں قمر کو ساتھ نے کر صا کے گھر کی طرف

بنا ہی واپس ایے گھر آھیااب اس موقع کی تلاش میں تھا کہ تمیں طرح قمر ہے یو چیوں کہ تمہارا اس لڑی ہے کیا تعلق ہے۔

W

W

W

ρ

Q

K

S

О

C

S

t

پھر بیسوچ کر خاموش ہو جاتا کہ شایدا کھٹے یر حصے ہوں اور اس کو لفٹ دے دی ہو تمر ایبا المعميونكر بوسكتا تخااور الرحقيقت مين ايبا بواكه وه اس لڑکی ہے ہیار کرتا ہے تو بہت گڑ بڑ ہوسکتی ہے کیوں کہ میں نے رمشہ کو بھلانے کی کوشش کی اور کا فی حد تک اس میں کا میاب مجمی ہوا ہوں۔

اب قمر کی زندگی کا سوال تھا اور جوراز میں طویلی عرصہ ہے اینے ول میں چھیا کر بدیٹھا تھا اس کو را زبی رکھنا جا ہتا تھا پھر ایک دن قمر یو نیورٹی سے چھنیوں میں گھر آیا تو اس میں منگلا ڈیم لے تھمیا اور اس ہے کہہ ویا کہ قمر میں بہت جلد تمہاری شادی کرنا جا ہتا ہوں اس سلسلے میں قیملی کی سکھھ لڑ کیاں میرے ذہن میں ہیں بس تم یو نیورشی ہے فارغ موجاد ويسيمي وقت اورحالات كاكيابية

قر نے کہا یایا شادی میں جلدی کی کیا ضرورت ہے ہو جائے کی ویسے بھی اب لہیں جاب کروں گا میں نے قر کو جواب دیا کہ مہیں جا ب کی کیا ضرورت ہے کون ساشادی تم نے اسيخ پييوں كى كرنى ب بيتو جمارا مسئلہ ہا ورجم بھی چاہتے ہیں کہ تم جلد از جلد اس بندھن میں بندھ جاؤ اور ہاں اگر تمہیں کوئی لڑکی پہند ہوتو بنا وینا کیوں کہ زندگی آپ نے گزار نی ہے ہمیں تو کھر میں بہوجا ہے۔

تمراس نے نال مول سے کام لیا پھرایک روز میں نے چوری پکڑلی اوراس کو بحبورا بنانا پڑا تفا کہ اصل چکر کیا ہے۔

میں نے قمر کی ہرجا تزخوا ہش کا خیال رکھا تگر كجحد معاملات اليهيه جوت عبي جن ميس سي محمي فتم

83 116

روانہ ہو گیا جونی جوں اس کا گھر نزویک آت میرے دل کی دھڑ کن تیز ہوتی جارہی تھی اور ان راستوں پر پیدل جلتے جلتے میں نے اک عمر گزار دی تھی مگراب فیصلہ جھے اور تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

C

0

کہتے ہیں تاریخ آپ کو دہراتی ہے اورطویل عرصہ کے بعدا پے جیٹے کی خوشی کی خاطر صبا کے گھر پر صبا کے والد ہے اور مال گھر سے ہا ہرتھی صبا کے دالد ہے دالد جن کا نام جواد تھا انہوں نے آنے کا فوری مقصد یو جھا کی اس کے تمر بواتی میں نے موقع کی فراک توارف کرادیا خراک توری جواد کو تعارف کرادیا کے تمر اور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے تھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے کہ کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہے کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہو گھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو ہو گھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو گھے کے کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ساتھ ہو ہو گھے کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ہو کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ہو کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ہو کہ کے کہراور ساتھ ہو کہ کہراور صبا یو نیورٹی میں ساتھ ہو کہراور صبا یو نیورٹی میں کے کہراور ساتھ ہو کہراور کی کے کہراور ساتھ ہو کے کہراور کے کہراور

ہ یہاں کے رواج میں کہ مرد اورعورتیں الگ الگ کمروں میں بیٹھے ہیں یہ

چونکہ ہماری ساتھ کوئی عورت نہ بھی اوراس دوران جوادنے مکمل تعارف بھی پوچھنے کی کوشش کی مگر میں نے اس کو دوسرے موضوع کی طرف لگادیاں

اس دوران چائے آئی اور چائے رمضہ نے لائی جو نبی اس نے کرے کے اندرقدم رکھا تو میں کیدم پر بیٹان ہو گیا لیکن اچھا ہوا اس نے پہلی نظر میں مجھے پہنچا نا نہیں میں نے جواد سے کہھ لیو چھتا جا رہا لیکن اس نے تعارف کروانے میں بعدی کی اور لہا کہ بیصا کی ای رمشہ ہیں۔ ولیدی کی اور لہا کہ بیصا کی ای رمشہ ہیں۔ اور میں نے فوری جواب دینے کی بھائے

اور میں نے فوری جواب دیے گی بجائے رمشہ کی طرف دیکھا جو آج بی برکشش نظر آربی تھی قمر نے اپنا تعارف کروایا کہ آنی میں صبا کے

ساتھ یو نیورٹی میں پڑھتا رہاہوں اورصائے کہا تھا کہ کمی ون ہمارے گھر آٹا تو آج موقع تھا کیونکہ میری ڈیڈی میر پور سے آئے ہوئے تھے سوچا یہ بھی گھوم آئیں ای دوران جواد کمی ضروری کام کا بہانہ کر کے باہر گیا اور صبا کوموقع مل گیا۔

W

W

W

p

a

k

S

C

S

m

اس نے ہمیں سلام کیا اور آگرامی کے ساتھ بیشے گئی اس نے ای ہے بات کی ہوئی تھی مگر رمیتہ کی نظریس جھی ہوئی تھی اور وہ گہری سوچوں میں کم میں نے اس سکوت کو تو ڈااور آنے کا مقصد بیان کیا آپ نے ہمیں یو چھا ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کیا آپ نے ہمیں یو چھا ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کے لئے آئے ہیں ویسے تو ہماری زندگی کے کئی قیمی سال مقصد کے بغیر ہی بیت محتے ہیں محر آج کا ہمار ا آپ کو بچھ بتایا ہو انہی ہور مشہ کسی سوچ میں پڑ آپ کو بچھ بتایا ہو انہی ہور مشہ کسی سوچ میں پڑ آپ کو بچھ بتایا ہو انہی ہور مشہ کسی سوچ میں پڑ

اس دوران قمر نے آتکھوں کے اشار ہے سے صبا کو بچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ شاید کسی خیالوں میں کم تھی بکدم صبا کے موبائل پر کسی کاملیج آیا اور وہ باہر چلی گئی اب کمرے میں صرف رمشہ تھی وہ بھی باہر جانے کا بہانہ تلاش کر رہی تھی ۔

مریس نے اسے موقع بی نہ ویا اور قبر ہی واش روم میں جا گیا مجھے موقع مل عمیا میں نے رمشے سے بوجی بی ایکا مجھے موقع مل عمیاں غائب رمشے سے بوجی بی لیا کہ تم اتنا عرصہ کہاں غائب میں باو محلی تم نے رابطہ نہیں کیا اور نہ بی جمیس یاو کرنے کی کوشش کی ہے کہ طویل عرصہ کے بعد تم سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی کسی مقصد کے لیے وہ خاموش سے سب بچھین کر خاموش ہوگئی شاید وہ اپنی زندگی سے حوش نہیں کہ خاموش ہوگئی شاید وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں کہ

صبا اور قمر دونوں کمڑے میں موجود ہے صبا کے موبائل پرتسی کا پیمرین آنا اور صبا کا باہر جاکر بات کرنا قمر نے بھیے منع کر دیا کہ اب کسی تنم کی کوئی بات نہ کرنا بس اور ہمیں آج ہی اب کسی تنم کی کوئی بات نہ کرنا بس اور ہمیں آج ہی

157

آ خر کھوتو ہو لئے محریس نے محسوس کیا کہ شایداس کی مال بھی ایسی ہواور اس کا مشظر بھی یہی ہوا ہو۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

C

O

m

میں نے قمر کوفوری روک ویا کہ بیٹا وفت اور حالات انسان کو مجبور کر ویتے ہیں ورنہ بیدائش کو کی بھی انسان کو مجبور کر ویتے ہیں ورنہ بیدائش کی بھی انسان برانہیں ہوتا آپ نے وقت سے پہلے ہی بہت کھ سکے لیا ہے بہی تجر بہ عین زندگی بیس کام آئے گا کہ جولوگ و ولت کے پوجاری ہوتے ہیں ان کومرف و ولت سے غرض ہے اور محبت کے بین ان کومرف و ولت سے غرض ہے اور محبت کے نام پرلو نے ہیں اور جب ان کا مقصد بورا ہو جاتا ہے تیں اور جب ان کا مقصد بورا ہو جاتا ہے تیں اور جب ان کا مقصد بورا ہو جاتا

اور پھرہم میر پور کی طرف روانہ ہو گئے میں ول میں سوچتا رہا کہ مال نے باب کے ساتھ ہے رخی کی اور اب بین نے میرے ہی جگر کے ککڑ سے کا ول تو ڑویا باب میٹا وونوں آخری محبوں کا دکھ درو عم اور بے و فاقی کا بوجھ لیے گھر آھئے۔

ا دراب نہ وہ محبت کا نام لیتا ہے میں تو ہوں ہی مجور الواوع آخری محبت اور آتھوں ہے آنسو جارہی ہیں اور نجانے کب تک جارگی رہیں کے این توشاید کر رجائے گی۔

مرقر کا دکھ ورور لا دیتا ہے مرول سے ایک آ ہ تکلی ہے ۔ بے وفاشر میں رہنے والوں کو الوادع میر پور جانا ہے میں نے لاکھ کوشش کی کہ قمر کوراضی کرلوں مگر وہ اصولوں پر قائم تھا جو کہنا وہ کرتا تھا۔ آخر بیٹا کس کا تھا اور اس نے مباکی چوری کیڑئی تھی شاید وہ بھی مال کی طرح فلرٹ کررہی

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

t

میں نے سوجا تھا اگر ماں نے کسی کے ساتھ وفانیس کی تو بین تو الیسی نہ ہوتی ۔

کیکن بیرسب کھی مختلف تھا اور ہم وہاں سے نگل آئے کسی نے ہم کو ندر دکا تھا اور ند تی کسی نے کھی محتوث تھا تکر اندر سے توٹ کے حکا تھا۔ کا تھا۔

اور بہ کیا کم وکھ کی بات تھی جن کو وہ اپنا سمجھ رہا تھا وہ تھن و دت گزاری کے لیے قمر کے ساتھ تھی آخر قمر سے ندر ہا گیا گئے لگا پا پاسب لڑکیاں ایسی ہی جو تی جی فاطر انسان کے ساتھ جاتی ہیں صبا نے جھے وہوکہ دیا ہے اور اس کی کئی لڑکوں کیساتھ دوئی ہے اور جب اس کے فون پر مین کہا کہ انظار کرومہمان آئے ہوئے دوست سے کہا کہ انظار کرومہمان آئے ہوئے ورست سے کہا کہ انظار کرومہمان آئے ہوئے ہیں جب وہ چلے جا میں کے تو میں تم سے بات کر تی ہوں۔

بس ڈیڈ میں تو اس چزکا قائل ہوں وہ میرا

ہے تو خوب بھی میر ہے ہی و کھے شاید میں نے غلط
لاکی کا اختیاب کرلیا تھا آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا۔
مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کی پر
اعتیا وہیں کروں گا اور شاید سے میری آخری محبت ہو
مبا کو میں نے بہت سیورٹ کیا کیوں کہ وہ غریب
گر انے کی لڑکی تھی اور اس کی مدواس کی اوقات
سے ہو ہے کرکی اب وہ اس قابل ہوگئی ہے کہ اب
اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔
اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔
مثاید ڈیڈ اس کی ماں نے اس کی تربیت ٹھیک
شری ہوورٹ وہ تو ہمیں ہو جستی کہتم کیوں آئے ہو

رو دو کے ای دن تم بہت وکی لینا
دیا میں ہے آتو برداہ تیں ہاری
دیا میں کے تنہیں الگ دن وکی لینا
آنسو جیاتے پھرو کے سیب سے تم
اتنا ہی ہم یاد آئمی کے دیکے لینا

م حاض کے اک دن دکھ لیا

اگرت 2014

جواب عرض 85

أخرى محبت

# انوكهي محبت

- يتحرير يسيف الرحمن زخمي

شنراوہ بھائی۔السلام دعلیم۔امید ہے کوآپ نیریت ہے ہوں گے۔
کننی خوش نصیب ہے سدرہ جس نے اپنے پیار کو پالیا تھا اور پا کر کھودیا یہ بھی نسیب کی بات ہے سدرہ نے
جسے چاہا بیار کیا اور اے بنی خدا سیما ڈگا اور وہ اے ٹل گیا مگر نصیب یہ کہ وہ دونوں بمیشہ کے لیے ایک
ووسرے کو کھو بیٹھے میں نے اس کہانی کا نام انو کھی محبت رکھا ہے امید ہے سب کو پیندا ہے گی
ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام
تبدیل کردیتے میں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت تھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں
ہوگا۔اس کہانی میں کیا کہ ہے ہے لیو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہند چلے گا۔

و نیامیں اب بھی وفا کرنے والے موجود ہیں جو آج بھی اپنے محبوب سے وفا کرتے ہیں جو منزل کے قریب ہو کر بھی دور ہو جاتے ہیں ان کونہ تو کبھی کھانے کی ہوش ہوتی ہے اور نہ ہی چنے کا شوق ان کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی

ہے ہیں وہ ہر وفت اپنے محبوب کو یاد کر کے آسو بہاتے ہیں طاہرتو وہ دنیا کے سامنے مسکراتے ہیں مگر تنہانی میں وہ دل کھول کر روتے ہیں۔

ید دنیا بہت ظالم دنیا ہے ہے بھی نہیں چاہتی کہ وو دل ہار کرنے والے ل جائیں اگر بھی دو دل ہیار کرنے والے ل جائیں تو یہ دنیا جلتی ہے کاش اس دنیا جلتی ہے کاش اس دنیا جلتی ہے کاش اس دنیا جل ہر رف بیار ہی جاگر اگر فی محمی ہوگا اور نہ کوئی زخمی ہوگا جب اپنے چاہئے والے بی زخم جدائی ہے کر پیلے جاتے ہیں پھران کی یا دیس ہی ہو آثر زیدگی کی شام یا دیس دل کا روگ بن جاتی ہیں جو آثر زیدگی کی شام کرد ہی ہیں پھراس دنیا کو سکون مل جاتا ہے۔

اس ظالم دنیا میں ہم سب شامل ہیں اگر ایک

انسان خود کوٹھیک کریے تو سب بی ٹھیک ہو جا تیں محمے میں آج آپ کی نظر میں ایک اپنی دوست کی کہانی پیش کرتا ہوں آئے اس کی کہائی ای کی زبانی سنتے ہیں

میں جب بیدا ہوئی تو میرے گھر والوں نے میرا تام پیارے سدرہ رکھا تھا۔

کھر بیل سب بیجے بہت پیار کرتے ہے ہیں میرے والد تو بہت ہی پیار کرنے والے ہے ہیں سب کی آ کھے کا تارہ بن بیٹی کی جب میں یا کی سال کی ہوئی تو ابو نے جھے سکول میں وافل کروایا جو ہماری کی کیماتھ ہی تھا پہلے دن تو میرادل ہی نہ لگا تھا جنر پھر آ ہتہ میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کردیا تھا جس کی وجہ سے استاد محترم جھے بہت پیار کرتا کرتے تھے میں بہت خوب صورت تھی میری آ تکھیں بوی پیاری تھیں۔ جو بھی و کھتا بیار کرتا جب میں بورے سکول میں ادل آتی تو میرے گھر والے بہت خوش ہوتے تھا ای طرح میں نے ہائی میرا میل دا فلہ لے لیا۔

PAR

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

S

t

C

O

M

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

m

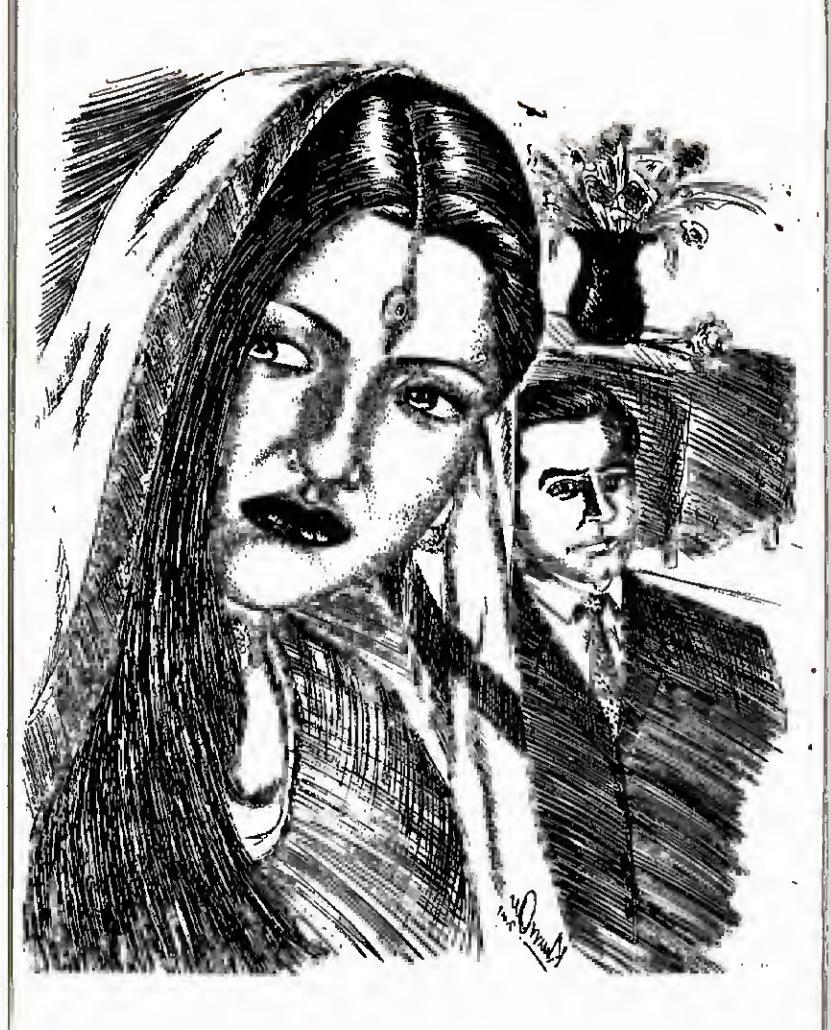

0 C S t m

W

W

W

p

a

k

S

W

W

p

k

S

m

· میں نے کہا بہت پیارانام ہے و ومسكراتے ہوئے بولا آپ كانام كيا ہے میں نے جلدی سے کہا سدرہ م کہنے لگا آپ اینے نام کی طرح بہت پیاری ہومیں نے جب دیکھا کہ بہت دیر ہوئی ہے بھے کمر ے ڈانٹ پڑے کی میں نے کہا چرملیں مے میں جلدی سے کفر

W

W

W

p

a

k

S

m

ا می نے یو حیما بنی آج خلدی کیوں آگئی ہو میں نے کہا

امی سر میں ورو تھا اس لیے چھٹی لے کر آھئی ہوں ای نے کوئی وی اور کہا کھا کرآ رام کرو

میں نے کہا اچھا تھیک ہے ای جان۔ مر میر ہے ول د ماغ میں ریحان تھا میں ریحان کے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی استے میں میری ودست بانوآ كئي كينے لكى

سدره تي آپ كاكيا حال بـ اب میں نے کہا تھیک ہول پھر ہم دونو ں سکول کی یا تنیں کرنے کلیں ای جان اس کے لیے جائے اور بسکٹ لیے آئیں میرمی ا می میری دوستول کی بہت قدر کرتی تھی میں بھی اپنی ا می ہے ہر ہات کر کیتی تھی

سدره . مي کل سکول جا و گي میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گی وہ مسکراتے ہوئے اینے کھر چکی گئی۔

پھر میں اور ریمان کے خیال یتھے میں ریمان کے بوجنے کی حد تک جا ہے گلی تھی ہاری مہلی ملاقات ہی بہت خوبصورت میں میں آج اسے خدا کا بہت شکر اوا کرتی ہول مجھے ریحان جیسا ہا رکرنے والاملامين اين ريحان سے بھى بھى جدائبيں ہون

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و بال ميري چهددوست بھي بن سئي راحيله اور ہا نو ہم نے بھی ایک دوسرے سے کوئی شکا ئت نہیں کی تھی ایس طرح ہماری دوئق بورے سکول میں مشهور موثمي جم متنول انفثي سكول آتي اورايك ساتهد . ہی واپس جا فی تھیں ایک د ن راستے میں ایک لڑ کا ملا جو بہت خوبصورت تھا میں بار بار اس کو د کیے رہی تھی اوروه بحل مجصد مجدر باقعار

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

بجھے یہ بھی پہند نہ چلا کہ میری ووست بھی مير \_ ساتھ ہے را حيلہ كہنے كئي سدر وسكول نبيس جانا بھر میں مجھے شریا گئی ادرا بنی و دستوں کے ساتھ وسکو ل چلی کئی مکرمیرا دل اس کے پاس بی رہ کیا تھا میں نہ جا ہے ہوئے بھی اپنی دوستوں کیسا تھ سکول آگئی کیکن آج میرا دل سکول میں تبیس لگ رہا تھا میرا ول بہ جا بتا تھا کہ میں جلدی سے اسے و کھ لو میں بہت یریشان ہوگئ اب نا جانے کیا ہوگا۔

اس طرح میرے سر میں درد ہونے لگا میں نے اسپنے استاوے مات کی کہ میرے سرمیں ور دہو ر ہا ہے انہوں نے کہا بٹی اپ کھر چلی جا دُ اور جا کر آرام کرو میں نے اپنی ووستوں کو بتایا کہ میں گھر جا ر بی بول مکر میرے ول میں اے و تیجینے کی حسرت ھی میں اے محبوب کا دیدار کرنا جا ہی تھی ۔

میں آنج پہلی بارا کیلی گھر آٹر ہی تھی کہ رائے میں وہ مجھ ل کیا میں اس کے دیدار کے لیے یا کل ہور بی حی میں نے آ ہستہ سے اسے یکارا میری بات سنووہ پیارے بولاجی کیا بات ہے میں نے دل کی بات اے بتادی وہ جیران رہ کیا تھا۔

وہ کہنے لگا محبت تو میں بھی آ ب سے کرتا ہول جب سے آپ کوو کھا ہے میں تو آپ کا و بواند ہو گیا ہوں ممرآ ب ہے ڈرتا تھا تہیں آپ میری محبت کونکرا شدو ۔ میں نے بوجھا۔

تمہارانام کیا ہے۔ وهمسكرات ہو ئے بولاریجان

اگست 2014

جواب عرض 88

ا نو کھی محبت

سیمنے کی سدرہ کی بچی اینا جھی خیال رکھنا۔ است میں سکول آخمیا آج میں بہت خوش تھی مجھے ریحان کی بیار ل مجما تھا میں نے ول لگا کر یر هائی کی وه کہتے ہیں اگر ول گلاموسم اجھا ہوتو ہر چیز ہے۔ آج میں بہیتہ خوش تھی آج مجھے اپنی زندگی ے کول شکائت ندھی میں نے جیسے جایا اسے پالیا آج زندگی بهت خوبصورت لگار آگ کی-شكائت ندكرتا زمانے ہے كوئى اگر مان جاتا منانے ہے کوئی مسی کو بھی <sub>یا</sub>وہ م بھی نہارتے اكر بعول جاتا بعلاية إسيكوني میں بھی میہ جا ہتی تھی میں اور ربیحان ساری زندگی بیاد کرتے رہیں اس طرح بھی بھی ہم مل لیا کرتے تھے ماری محبت یاک تھی میں تو ریحان کی ہو جا کر تی تھی ریحان میرے دل میں رہنا تھا آج بہت ون ہو گئی مجھے میری ریحان سے ملاقات نہ ہوئی میں نے راحلیہ سے کہا كاش آج ريحان سے الاقات ہوجائے راحیلہ کہنے آلی مید پیار بھی بہت ظالم ہوتا ہے ول كرتا ہے محبوب بريل آمون كے سامنے بى میں نے کہا آج میں سکول نہیں جاتی اینے ر بخان سے ل لیتی ہوں مہلے تو راحیلہ کمنے لکی بیاجھی بات میں ہے آپ کے گھر والے کیا میں نے کہا کچھتیں بس آج میراساتھ دو اس نے کہا ہول تواہیے و بوائے ہے م میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم ان سے محت کر کے دن مرات صم روتے میں میری میند منی میرا چین میا اور چین سے وہ سوتے ہیں

میرے لئے گلاب کا پھول ہوتم اورميراكوهوريوتم عا ندگ جا ندلی ہوتم ين تو مرف بسم بول ميري روح بوتم ای طرح آج میں ریحان سے خیانوں میں ہوئی سوئنی تھی میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ہم ا کے باغ میں ہیں اور میراسرر یحان کی کود میں ہے رینان محصے بہت بیار کرر ہاہے۔ میں نے ریحان ہے کہا بھے چھوڑتو نہ جاؤ کے سدرہ میں زندگی مجرآ بے سے وفا کروں گا میں این زندگی کی مرخوش تمہارے نام کرتا ہوں سدرہ تم میری ہوصرف میری میں ساری دنیا سے چھین کر مهمبیں وینا بنالوں گا۔ مچول تھلتے ہیں زندگی کی راہ میں ہسی جملتی رہے آپ کی نگاہ میں قدم قدم بر ملے خوشی کی بہارا ب ول وينام كى وعابار بارا ب كو ابھی ہم بیار بھری یا تیں کر ہی رہے تھے ای نے تھے مگایا سدرها تخدجاؤتماز يزحور میں ول میں کہنے تکی ای انھی تو ریحان میرے یا س تھا کہاں گیا ہے وہ۔ میں نے نماز پڑھی اور ریحان کا پیار ما تک لیا مجھے اینے خدایہ لیفین تما وہ منرور میری دعا سے گامیں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور سکول جانے کی تیاری کرنے کی ۔استے میں را حیلہ بھی آئی جلدي كردسدره میں نے کہا تھیک سے میری جان پر ہم سکول جانے کے لیے گھرے تکل یا ی رائے میں میں نے راحیلہ کوائے اور ریحان کے بارے میں بنایاوہ بھی بہت خوش ہو کی

اگت 2014

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

t

C

O

m

جيار عوض 89

انؤكمي محبت

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

ای طریح ہم نے ریمان کو بنایا کہ کل ہم

بئی بیم نے کیا کام کیا ہے میں نے ابوے کہا میں ریحان سے پیارکر ل ہوں اور وہ بھی مجھ ہے بیار کرتا ہے

W

W

W

a

k

S

میرے ابو نے جب میسنا تو مجھے مار نا شروع كرديا . پير مجھے پكھ يت بيس ميں كتنے دن بے بوش ر بی تھی جب مجھے ہوش آیا تبے میری ای کی گود میں میرا مرتفا میں بہت پریشان تھی نجانے اپ کیا ہوگا بجرمیری ای نے بچے حوصلہ دیا

بئی میں آپ کو کچھٹیں ہونے دوں کی میں نے ان کو ساری بات بنا دی جب ابو میرے پاس آئے تو وہ بھی رونے لکے کیوں کہ وہ مجھے بہت پیاد کرتے تھے کئے لگے

بینی ریحان کو بتاؤا ہے ماں باپ کیماتھ مجھے

میں نے جرب میں سیا تو میری خوشی کی کوئی ائتما ین شدر بی تھی میں بھی ابو کو بھی ای کو د کھے رہی تھی میں نے ای وفت ریحان کو کال کی اور سب کچھ بنا دیا ریجان شام کواہے ای اور ابو کو لے کر بہارے گیر آمکیا جب ابو نے ریجان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اس طرح ہماری مثلنی ہو گئی بلکہ ہماری شادی کی تاریخ مجھی رکھی گئی پچھے ہی دنوں میں مجھے میری منزل مل بری تھی میری دوست راحیلہ اور یا نو بھی بہت خوش کھیں ووجھی ہماری خوشی حیا ہتی تھیں ۔

پیمروه دن بهمی آهمیاجب بهاری شادی بهونی تھی جس دن بارات آنی تھی نجانے کیوں میرا دل دهژک ریا تفااور مجھے پچھیمی احیصانہیں لگار ہا تفا گھر کو دلہن کی طرح سجایا عمیا تھا ادھرر بحان اور اس کے کمروالے بھی بہت خوش تھے استنے میں ریحان کے دوستوں نے ہوائی فائر تک کر دی نحانے کس کی م کو فی ریحال کے سینے میں جا کی اور وہ تڑ ہے نگا

ریحان کوہیتال لے کر جا رہے تھے کہ اس

دونول بارک پس لیس سے پھر ہم دونوں یا تیں کرنے کرتے سکول آئی آج میں بہت خوش مھی کہ کل میں نے این سنم کا دیدار کرنے جانا تھا .. پھر پیتائیں کب چھٹی ہوئی اور راحیلہ کہنے کی آج گھر نہیں جانا کیا

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

میں جیران رہ تمی اور جلدی ہے راحیلہ سے ساتھ گھر آئٹی ای نے جب دیکھا تو کہا تیری بی آج بہت خوش ہے

میں نے ای سے کہا کوئی بات مہیں ہے میں تو ېرروزخوش ہونی ہوں ..

بھرامی نے کھانا دیا میں نے بی بھر کے کھایا پھرسونے چلی گئی جب میری آئی تھی تو ای نمازیر ھ ر بي تقيس مجھے پنة ہي نہ چلا كه كب صبح ہو گئي تيں نے بھی نماز پڑھ کر دعامیں خدا ہے ریحان کی بیار ما نگا کیر جلدی ہے ناشتہ کیا اور سکول آئی آج میں دل میں بہت خوش تھی کہ آئ میں نے ریحان کا دیدار کرنا نفامیں جلدی ہے راحیلہ کے گھر تنی جب اس نے مجھے دیکھا تومسکرانے لکی

کیے لئی جناب آج کیا بات ہے ای جلدی میں نے کہا راحیلہ کی بیکی بائیں مت بناؤ جلدی کر و

ا تی طرح ہم باتیں کرتے کرتے یا رک ہیں <u> جاءِ من ۔</u>

ریحان سیلے ہے ہی جارا انتظار کر رہا تھا را حیالہ ہم سے دور جا کر بیٹیر کئی ہم دونوں پیار بھری با میں کررہے تھے کہ ہمیں ایک آ دی نے و مکھ لما تھا میں تو ڈر کن کئی کہا ہے کیا ہوگا کچھٹیں ہوگا ۔

آیپ دل چیوٹا مت کروسدروجی پھرہم سکول ھلے محتے کیلن میرے دل میں ڈرتھا آج کچھ ہونے والا ہے جب سکول ہے جھٹی ہوئی تو میں گھر آ گئی محمر کا ماحول کیجھ خراب تھامیرے ابو بہت غضے میں منت جمع على مجھے و مکھا تو كہنے لگے

انوكهي محبة

90 JE 13

RSPK.PA SIEGBY.COM

والے اس دنیا ہے چاہ تے ہیں

تار مین ان دو بیار کرنے والوں کی کہائی

ہمارے دلوں میں ہمیشد ہے گا۔

قار مین ان دونوں کے لیے دعا کرنا اور میری

منام لوگوں ہے گزارش ہے کہ شاد یوں میں ہوائی
فائر تک نہ کیا کریں نجانے کئے گھر اجر جاتے ہیں
فائر شادی میں فائر تک نہ ہوتی تو ریحان نے آج

اگر شادی میں فائر تک نہ ہوتی تو ریحان کی اپنی سدرہ کو پالیا ہوتا اور سدرہ بھی اپنے ریحان کی اور سے ان دونوں کے لیے دعا کریں خدا

ان کو جن الفردوس میں جگہ عظافر مائے آمین۔

بری اکھیاں جس کی یاد میں برسات کی طرح

وہ بھی بدل گیا میرے حالات کی طرح

والی جیتے بی انسان کا کوئی ہو چھتا نہیں

عال جیتے بی انسان کا کوئی ہو چھتا نہیں

کھرمیت یہ کیوں آ ہے بی سب برات کی طرح

W

W

W

a

k

S

C

m

عضرائے یں آئی وم توڑ ویا تھا جب ہے بات مجھے

ہند چلی تو جھے کوئی ہوش نہ تھا میں ریحان ریحان

ال کہنے تھی بٹی وہ ہم سے دور چلا گیا ہے

میں روتے روتے ہے ہوش ہورائی گی۔

وہ گھر جہاں کچھ دیر پہلے خوشیاں تھی وہاں اب

ماتم تھا ہرآ کھا شک بارسی جواب ہنے کی موت و کھے

مراس کی ماں بھی فوت ہوگی اور باپ پاگل ہوگیا

اس گھر سے ایک نہیں دو جناز سے ایھے ہے۔

تار میں ریحان کو آوازی و سے دسے سدرہ

مجھی پاگل ہو جاتی ہے اور ریحان ریحان کرتی

گیوں میں پھرتی ہے اور جب بھی ریحان کی قبریر

بالویس آپ کے بغیر بیں جی سے ریحان جھے بھی اپنے پاس

بالویس آپ کے بغیر بیں جی سے دوراس طرح دو پیار کرنے

بالویس آپ کے بغیر بیں جی سے دوراس طرح دو پیار کرنے

بالویس آپ کے بغیر بیں جی سے دوراس طرح دو پیار کرنے

W

Ш

Ш

၇

a

k

S

O

C

B



اگست 2014

جواب عرض 91

الوكلى محبت

# دوست بإدمن

\_\_\_ حرير \_راشدلطيف \_عبر \_ والا \_ 0304.7177039

شنرادہ بھائی۔السلام دلیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہوں ہے۔ ووستو دوئی کے نام کو بدنام مت کروالی دوئی نبھاؤ کہ و نیار شک کرے دوستوں کی زندگی کوالی عادت نہ ڈالو کہ دہ اپنی ہی پیچان بھول جا کیں ایک ای کہائی جو یقینا آپ کو پسنرآئے گی میں نے اس کہائی کا نام ۔ دوست یا دشمن رکھا ہے ۔اب تر پم ایپ دوستوں کو دوست کیے یا دشمن اسے پچھ بجھ نہیں آر ہی تھے تو دست مگردشمن دیے تھی بدتر نکلے۔

ادارہ جواب عرض کی پالین کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقابات کے نام تبدیل کردیئے میں تا کہ کسی کی ول تھی نہ ہواور مطابقت تھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر و مہدار دیں ہوگا۔ اس کہانی میں کیا کہ جے بیاتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی چند چلے گا۔

دیتا ہے ادراعماد کوتھیں پہنچا تا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے تی ہاں دل پھول کی طرح مرجھاجاتے ہیں یادر کھو جب تم سمی کی طرف ددی کا ہاتھ بردھاؤ سمی کو اپنا بناؤ تو اس کا دکھ بانٹ لونا ہے اپنی ہرخوشی میں شامل رکھوا تنا بیار دو دوئی جیسے مقدس رشتے کواس پر کوئی آپنج ندآ ئے۔

کیوں کہ دوئی کا رشتہ خون کے رہتے ہے بھی

زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔

میں مینہیں کہتا کہ آپ نے اسے پاگل کیا پر آپ اسے سمجھا تو سکتے تھے ایک وفادار دوست کی طرح ایک وفعہ میں اسے ہمپتال لے کیا اس نے بتایا کہ میں آج جس حال میں ہوں اس کی دجہ میرے ودست ہیں ۔

آب مجھے تھوڑا ساتھی ڈانٹنے تو میں سیدھاان کے پاک جاتا تھا۔

آج پھر بھے ہمائیوں نے ڈاٹا ہے دراصل ہم نے بچپن سے ال کی مثلق کر دی تھی۔ م ج جو کہائی پیش کرر ہاہوں وہ میرے اپنے بھائی کی ہے جود ہائی مریض ہے کوئی تو ہو جے بیس غیر سمجھ کرر ولوں ڈسنے والے بھی تو میرے یار نظر آتے ہیں جواس وقت اس کا حال ہے اس کی وجہ دوئی جی

ہاں میرے کینے کا مطلب ہے آئے وہ جس حال میں ہے دہ اس میں سے دہ اس کے فرمدداران کے بہت ہیں اب کوئی پند ہے دوئ کیا ہوتی ہے اب تو میں بتا تا ہوں میرے پیارے دوستو جب کوئی دوست بنراہے تو زندگی گئی ہیاری گئی ہے ادر گئی خوبصورت گئی ہے۔

دوست ہمارے دکھ درد بانٹنا ہے ہماری خوشی میں شائل ہوجا تاہے۔ اور جینے کی راہ دکھا تاہے دوست تو بن بنائے بھی بن جاتے ہیں ایہا دوست دوست تو بن بنائے بھی بن جاتے ہیں ایہا دوست دھونڈ نے سے بھی نہیں ملتا جو اپنوں کی طرح جانے گئے اور پیار و سے کیونکہ دوئی خلوص پیار ادر محبت اور ایماری پیاس ہوتی ہے۔

کیکن جب کوئی ووئی کی آژیس کسی کو دھوکہ

اگرت 2014

جواب عرض 92

دوست بارتمن

W

W

W

p

a

k

S

C

m

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

C



m

p

a

k

S

C

WWW PAKSOCIFTY COM RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISITAN



PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY

W

W

k

S

باب کوئیس بتایا تھا کہ ندیم جھ سے لاتا ہے اس نے اس حال میں بھی اے برداشت کیا تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

C

E

C

m

الله نے اس کے اس صبر کے بدلے میں تدیم کو تمیک کردیا تفاندیم کمرے بھاگ جاتا ہورکئی کی دن ندآتا تقامهم بھائی اے نجانے کہان کیاں ڈھونڈتے تحصب سے زیادہ ای پریشان ہوئی محص مال تو مال

مال تو مال ہے بال کے بغیر کھر قبرستال ہے مال کی عی این شان ہے مال کا اپنا مقام ہے مال کھر بھی مال ہے مال ادب کا اک مقام ہے مال جنت کا اک مقام ہے مال باعث خلقت ہے مال روح کی دواست ہے مال رب کی عظمت ہے مان باعث برکت ہے ماں رب کی عنائت ہے مال سامیہ رحمت ہے مال جِلوا قدرت ہے مال کا دل کتنا نازک ہوتا ہے بھی آپ نے سوچا ہے اے لوگ جانے کیا گیا کہتے ہوں کے چمروہ برداشت کرنی ہے۔

ميرے پيارے دوستو آپ كے مال باپ بھي آب کی خوش کے لیے ناجانے کیا کیا کرتے ہیں آپ پھر بھی ان کونم دیتے ہواس جاردن کی زندگی میں آ<u>پ</u> نے بیر وجا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا ہے ہمارا دین ہمیں ایک بات کی اجازت مبیں دیتا کہ ہم کوئی برا کام کریں نشہ تو حرام ہے نشہ کر کے ہم کو مال بہن بین ادرائيے بی گھروالوں کی بیجان ہیں رہتی۔

میرے بیارے دوستوجمی آپ نے بیا می سوجا ے کہ ہم اینے پیارے رب کو کیا منہ دکھا میں مے جو لوك اجيما كام كرتے بين ان كانام قيامت تك زنده رہتا ہے جولوگ برا کام کرتے ہیں ان کا انام ونشان ونيايس بفي سبيس رهتابه

ميرے بيارے دوستو ايک تو اپنا ونت ضائع کرتے ہوا در دوہرااین دولت جائع کرتے ہواور پھر اسين مال باب كوهيس ببنجات بوآب لوگ نشركرت مامول کی بنی ہے وہ اسے بہت بہار کرتا تھا حالات کی تکی کی وجہ ہے ہم اس کی شادی تبیں کررے تھے ہم اے کہتے ندیم تھوڑ اصبر کرو۔

W

W

W

၇

Q

K

S

O

C

S

t

C

قارمین میں اس کا نام بتانا بھول ممیا تعامیرے بعانی کا نام ندیم تھا پھرندیم کہنے لگا ہم اے تھوڑا سا مستمجھانے ہے درستوں کے پاس چلاجا تا تھا۔

یار آج میرے بھائی کہتے ہیں طالات کی تھی ابھی شادی مہیں ہوستی مار میں نے بہت صبر کیا ہے اب بحد ہے صبرتہیں ہوسکتا۔

میرے دوست کہتے وہ تمباری شاوی جمیں كروانا جابتا بمرجح كمت كمت كمجموز بارشادي دادى كوجم تیری شادی ایک ایس چیز ہے کریں مے تواہے بھول تہیں یائے گاوہ تھے تہیں بھولے گی۔

يارو کون ي چيز ہے جھے بھی تو دکھاؤايک دوست نے جھے سکریٹ دی میں نہیں پرتا ۔ چھ نہیں ہوتایار بی لو۔ایک بار بی کرتو دیکھو پھرتم کہو مے بار بار اوردونا جانے وہ جھے کیا گیا کہتے رہے اور میں بیتار با ده مير عدد است ند تهده مير عدمن تهد

ان کے کہنے یہ میں اثر تار ہا آب بہت ایجھے ہو بجھے معاف کردیتا ہوں پھردہ رونے لگا۔

میں نے اے جیب کرایا۔ میں تھیک ہوجاؤں کا بھٹی بچھے جینا ہے اپنے لیے ادرائی بیوی کے ادر آنے والے بچے کے لیے۔

قارئین جبیاس نے نشہ شردع کیا تو ہم نے اس کی شادی کردی هی جم نے سوجا کدشاید بیانشد چھوڑ دے مرابیا ہیں ہواندیم نشہرتار ہادہ نشے کاعادی ہو چکا تھا جب اس کواس کی بیوی نے سمجھایا تو تب اے سمجھ آئی اس نے کہا بھائی میرا علاج کرواؤ میں تھک بوجانا جابتا بول\_

نشے کی دجہ ہے اس کا د ماغ ا خاخراب ہو کہا تھا كهسب كمر دالول سے لڑتا اپني بيوي ہے بھي لڑتا خير ہاری بھائی بہت انجھی ہے اس نے بھی این مال

94 12 12

www.paksociety.com MOD YERRING - AS MASS

UNITED BUBRICARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY F PAKSOCA III زندگی سا جاتی ہے تی دوئی آنکھ سے نہیں دل سے
ویکھی جاتی ہے۔
آپ اتنے التھے ہوں کہ دوست تو آپ کواچھا
کہتے ہی ہی تکر دشمن بھی آپ کواچھا کئے۔
میرادشمن بھی میر سے دل میں از سکتا ہے
میرادشمن بھی میر سے دل میں از سکتا ہے
میں اپنے اندر کوئی دیوارا تھا تا ہی کہتا ہول
آخر میں سب پیار سے قار مین کو یکی کہتا ہول
کہ آپ بھی خوش رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی خوش
رکھیں اللہ تعالی آپ کوسلامت رکھے بہت مملام۔

W

W

W

P

a

k

S

C

E

C

M

ہتے ہیں ہوئی ہم کر ولا جاتے ہیں لوگ اللہ جاتے ہیں لوگ اللہ جاتے ہیں لوگ اللہ جاتے ہیں لوگ اللہ جاتے ہیں لوگ پل دو بل کی محبت کو عمر جمر کا ساتھ نہ ہم لوگ محبت بھی اور فقا بھی ہو جاتے ہیں لوگ نفیس نفیس بیار در تھا بھی ہو جھے الم بی نہیں کر کے اظہار محبت بے پرواہ دو جاتے ہیں لوگ اب کس سے شکوہ کریں ایٹی تسست کا اے دل اب کس کے وعدے بے والا ہو جاتے ہیں لوگ اب کس سے شکوہ کریں ایٹی تسست کا اے دل میں اوگ ہیں اوگ ہیں ہوئا ہو جاتے ہیں لوگ ہیں۔

### اے کاش! کہ ایسا ہوجائے

وفت یہ کیوں بھول جاتے ہوکہ آپ کسی مال کے بیٹے ہوکہ آپ کسی ال کے بیٹے ہوکہ آپ کسی ال کے بیٹے ہوکہ آپ کی شادی ہو چگی کے اور آگر آپ کی شادی ہو چگی کے ایک کیا ہے کہ میری بیوں بچوں کا کیا ہے گاہمارے ندیم کی طبیعت پھر بھی آپ اے کرتے ہوآج ندیم کی طبیعت

W

Ш

ш

p

a

K

S

C

پھر بھی آپ اے کرتے ہوآج ندیم کی طبیعت کے سنجھنے گئی ہے وہ آج اپنے گزرے دنوں پر بہت پہتاتا ہے اب ندیم کہتا ہے میرے دوست نہیں میرے دشمن تنے ۔
میرے دشمن تنے ۔
میرے دشمن تنے ۔

گی جومیرے دوستوں نے بچھے دی ہے۔ ۔ میں نے چھے سال زندگی کیسے پاکلوں کی طرح گزاری ہے آج میں سنتا ہوں ہر کوئی بچھے پاکل ادر آواز و کہتے ہیں حتی کہ میرے اپنے رشتہ دار بھی دوستوں میں آپ کو دعا ذوں یا بد دعا پھر بھی انسانیت

كناطے يا آپكودعائي ديتاہول -

اس میں تصور آپ کا بھی تہیں ہے میں آپ کے پاس نہ آتانہ بیرہال ہوتا جب میں ہیں تال میں تھاکسی دوست نے آنے کی زہمت نہیں کی تھی۔

آج میں تعلیک ہور ہا ہوں تو میرے دوست کہتے ہیں بارندیم کام کی وجہ ہے آپ کو ہیتال میں ملنے نیآ سکے سوری ۔

اب جمعے ان ہے کوئی بھی طکوہ نہیں ہے جو میرے نصیب میں تکھا تھاوہ جمعے ملنا تھا۔

قرمین میں اپنے بھائی ندیم کے دکھ لکھنے بیٹوں تو لکھنے لکھنے تھک جاؤں گا پراس کے دکھ لکھنے بیٹوں تو لکھنے تھک جاؤں گا پراس کے دکھ نہیں کے سکوس گا یہ باتیں آپ کو خدا کا آپ کے میں آپ کو خدا کا داسطہ ویتا ہوں کسی دوست کو بری راہ نہ دکھاؤ دوئی ایک تجی تھی ہوتی ہے برلو ہے سے خت ہوتی ہے مگر دوئی کے لیے انسان کا جسم سمندر سے بھی گہرا ہوتا ہوتی ہے دوئی دولوں کے درمیان جذبہ پیدا کرتی ہے دوئی کی دولوں کی درمیان جذبہ پیدا کرتی ہے دوئی ایک جھوٹا سالفظ ہے گر اس میں دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی

اگست 2814

چواپ عرض 95

دوست راوشن

# يقرول كے شہر مل لہولہومحبت

-- ترير - انظار حسين ساقي - ph0300,6012594

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیکم ۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ قار نمین میں جو کہانی آپ کی خدمت میں لایا ہوں بقینا آپ کی آنکھوں ہے آنسوضرور بہیں گے بیا کیہ دھی گڑیا کی داستاں ہے جو کہ ابھی تک میرے دل پڑنش ہے اور میں اے بھی بھی بھول نہیں یاؤں گا میں نے اس کہانی کا نام ۔ پھروں کے شہر میں لہولہوں محبت ہے۔ رکھا ہے امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی اورا پی کہتی آ رامے ضرورنو از کے گا

ادارہ جواب عرض کی پایسی کومد نظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شائل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرو ہے میں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھے ہے بیتو آپ و پڑھنے کے بعد ہی ہتہ چلے گا۔

کوئی ان اداس جبرول سے بچھ نہیں ہو چھنا کہ ان ادا س جبروں میں تی کیوں ہے۔

چونکہ میں ایک رائٹر ہوں اور ایک سحافی ہوں میں روز مرہ کی حالات کو بہتر گہرائی ہے ویکھا ہوں اور ہر وقت اس کھوج میں رہتا ہوں کہ جھے کب ناجانے کہاہے کوئی واستان مل جائے جومیرے ول اورمیرے قلم کی آ داز ہو۔

مسیحی ترکسہ پہلے میری آنکھوں نے ایک بہت ہی اذیت ناک قابل شرم واقعہ دیکھا جس کو دیکھ کرمیری آنکھ نجانے کتنی ہی راتیں سویہ سکی نجانے کتنے دن میرے دل پراس واقعہ کافٹش قائم رہاتھا۔

میر نے ول نے صدادی کہم اس وقعہ کو کیا اپنے اندر بی ونن کرو کے تو خد غرض بن جاذ کے اگر تم خاموش بن جاؤ گے وقلم کے ساتھ ناانسانی ہوگی۔ اس لیے میں نے اپنے شمیر کی مدالت میں

شرمندہ بونے سے بیخے کے لیے آج ایک بار پھر ایک ایسے سانحہ کو ایک الیمی داستان کو . کردار سونیا عرف گڑیا ۔فیضان احمد ۔ساجد الرحمٰن علی رضا۔ W

Ш

Ш

၇

a

k

S

O

C

8

C

ڈوسٹے ڈوسٹے تشتی کوا چھالا دے دوں میں توشمیں کوئی تو ساحل پیاتر جائے گا اندگی جتنی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیاد و

بدصورت اورخوفناک بھی ہے زندگی کے جینے رنگ میں جتنی رنگین ہے اسنے ہی زندگی کے روپ ہیں ۔ میں جتنی رنگین ہے اسنے ہی زندگی کے روپ ہیں ۔ محصر اقدامی سرات کھی ہے نہید

جی باتی اوگوں کا او بھی بالہیں ہے مگر میں نے زندگی کے بہت ہے رنگ دیکھ جی بہت ہے روپ ویکھے میں جھے زندگی کے سارے روپ ایجھے اگلتے ہیں کیول کہ زندگی مختلف نشینب وفراز ہے

زندگی میں عروج دزوال تو آتے رہے ہیں انسان کواحالات کا ڈت کر مقابلہ کرنا جا ہے ٹکر بھی مجھی حالات ایسے بھی آتے ہیں کہانسان تنگ آجا تا

ہائے آپ سے اپنی زندگی سے اپنے معاشر کے سے اوگ صرف ہنتے ہوئے چپروں کو دیکھتے ہیں جمعی

ليتم والمرشر المام

W

W

W

P

a

k

S

m



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

p

k

S

C

S

E

FOR PAKISTAN



W

W

k

S

بوتل ہو کی جو وہ تلاش کر رہے ہوں سے تا کہ وہ کسی كماڑيے كے ياس لے جاتيں اور اس كے بدلےوہ ان کو چند سکے دیں۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

C

m

کنین جب میں ان رو بچوں کے قریب آیا تو. میری حیرت کی انتبا نہ رہی میری آنکھوں سے آ نسوؤں کی برسات جاری ہوئٹی دل چھوٹ چھوٹ کر رو نے لگا میرا ول او نجے او نجے بین کر کے رور ہاتھا کاش میری آلیمیں اس منظر کو دیکھنے ہے سیلے حتم ہو

میرے مالک اتنی غربت اتنی انسانیت کی دلیل وہ دو بیجے ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں اس گندگی کے ڈ هير ہے اس کوڑا کر کٹ کے ڈھیر ہے جہاں ہے انسان گزرتا ہے تو بد ہو ہے انسان کی سانس بند ہونے لئتی ہے وہ دونُوں بیجے وہاں سے تھلے سز سے پھل چند سیلے اور خربوزے سے مختلکے اور چنداور پھل جواس گندگی کے ڈھیر سے تلاش کر کے دونوں بیٹے کر کھا

مجصے میرسب کھھ و کھھ کر بہت افسوس ہوا بہت د کھ ہوادل خون کے آنسورو نے لگااس شہر میں کتنے ہی الیے کھر ہوں مے جن کے دستر خوان پر نجانے کتنی ڈیشنراور کتنے ہی کھانے ہوں گے۔

اورایک به بیجان کا بھی تواس دھرنی پراتنا ہی حق ہے جنتا دوسر او کول کا ہے جب میں ال مجول کے پاس کماتو دہ جھے و کیمرکر کھڑے ہوگئے۔ میں نے اپنی آجھیں برسات میں ڈو ہے ان ے بوجھا بیناتم کون ہواورتم کیوں میں گندگی کے ڈھیر ے استے بدیووار پھل اٹھا کر کھارے ہو۔

میں نے برے بیار سے بوجھا تو انہوں نے بتایا که انگل ہم دونو ں بہن بھائی ہیں ہم کو بڑی بھوک کی ہوئی ہے ہم نے کل رات سے بھی کھانا میں کھیایا ایں لیے ہارے یاس نہ کھانا ہے ندیمے تو مجوک تلی محمی اس کیے یہاں چلے آئے۔

آب لوگوں کے لیے لایا ہوں جسے پڑھ کرآب ٹو کوں کوضر ورمزہ آئے گا اور اچھی بھی <u>سکے</u> کی اور آ ب کو پیة چلے گا کہ اس ترتی یافتہ دور میں ایڈوانس معاشرے میں بھی ایسے ہزاروں واقعات میں جو ہاری زندگی میں روز ہوتے میں مرہم بھی ان براتوجہ

W

W

Ш

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

Ų

C

О

m

کیوں کر کسی کے باس ا تناونت ہی کبال ہے قار تمین \_ آئیس آئیکو آج ایک سنخ اور انسوس ناک داستان سناؤں کہ جس کو بڑھ کر دل اداس ہو

نیں جس فلیٹ میں رہتا ہوں میرا آفس ا*س* ب چند منٹ کی ووری پر ہے بھنی میں تیار ہو کرا ہے آفس پیدل <u>جلتے جلتے چیل ق</u>دی کرتے ہوئے برخی آسانی ہے یا بچ منٹ میں بھی جاتا ہوں۔

اس دور میں اینے آلس ہے کھے لیٹ ہور ہاتھا میں جلدی جلدی تار ہو کرائے آفس کی طرف نکل بڑا جیاں ہے میں گزر کے جاتا تھا وہاں ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں اس شہر کا کوزا کر کٹ اکھٹا ہوتا تھا ا دهر پیمر سرکاری ملازم اور سرکاری گاژیاں اس محند کی کے ڈھیرکواس کوڑا کر کٹ کر گاڑیوں میں ڈالتے اور شهرسے بہت وور نہیں مچھینگ و ہے۔

میں تیز تیز قدموں ہے آفس کی طرف گامزن تھا کہ بیں نے دیکھااس کوڑا کرکٹ کے ڈھیرے دو جے کوئی چیز تلاش کررے تھے۔

میں نے سوحا کوئی کاغذ وغیرہ چننے والے ہوں مے کیوں کہ اکثر فقیروں کے بیجے مانکنے کے ساتھ ساتھ کا غزیمی جنتے رہتے ہیں۔

میکام زیادہ تر سی من ہوتا ہے کول کد سی منع آفس وغیرہ کی صفائی ہوتی ہے میرے دل نے بھی جھے اس بات برآ مادہ کیا کہ بیدو بیجے جو گند کی کے اس ڈ میر برکوئی چیز تلاش کررہے ہیں وہ بھیٹا کوئی کا غذ کوئی ردی کوئی لوے کا تکٹرا کوئی موی بلاسٹک یا کوئی

أكست 2014

*جواب عرض* 98

ONEINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بمجفرول مسرشهر ممل كبولبو محبت

بھائی صاحب بیالک مبی کہائی ہے کیا کرو مے س کر یو چھ کر میں نے اس کو بنایا کہ میں ایک رائٹر ہوں میں آپ کی داستان پوری د نیامیں سنادوں گا ہو سكماب آب كو يكه فاكده جوجائے۔ پلیزِ آب اینے بارے میں کچیضرور بتا تمیں۔ قارئین جو بالتیں اور عم سے بھری واستان اس نے مجھے سائی میں آپ کی خدمت میں اینے اندر سے .حاضرخدمت ہوں۔ خوش کی او کی درد جھے ہے روکھ کے

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

C

O

m

دعا كروكهيس چرسے اداس ہوجاؤل میرانا م سونیا ہے اور گھر میں سب مجھے بیار کے کڑیا کہتے تھے میرے یا عج بھائی اور میں ان کی الیلی مہن تھی میرے والد صاحب اور میری ای جان مجھ ہے بہت پیار کرتے تھے میں اسے بھائیوں اور مال باپ کی الیلی بنی سی اورسب سے چھوئی میں کا ۔ اس لئے سب گھر میرے نا زنخرے بھی اٹھاتے يتصادر بهت بيار بهي كرتے تھے كول كريس لاؤلى جو تھی اسے مال باب ہے اسے محاکول سے ایسے ہی بات بدیات رونها نا جھکڑا کرنا غصے میں آ کر برتن تو ژیا ميري شرارتوں بين شائل تقيس-

كمرييل حب بهي بين ناراض بهوتي توميس كمهانا مہیں کھانی تھی جیب واب ایے کرے میں بی ہیمی رہتی می چربوے میری متیں کرتے تب جا کے میں راضي ہونی تھي کيوں کہ جھے بہت اچھا لگنا تھا جب کھر والے میرے ناز اور ترے برواشت کرتے تھے ہارے کھر میں ی چیز کی کی نہ کی تو کر جا کر گاڑی بنگلہ مالك نے برچزے نواز ابواتھا۔

ميرے يايا ايك بہت بزے جاكير دار تھاور شہر میں بھی جارا بہت بڑا کاروبار تھا بڑے تین بھائی امريكه ميں تنے دويا كتان ميں تنے ميں ابسكول ے کا بچ چی تو میں بھی جوان ہو چی گی۔ یعنی جھ پر بھر بوری جواتی تھی میں کا بج حارا

الكل جم تو اكثر ادهرآ جائة بين يجه مد وكهاتو کھانے کول جا تاہے۔

میں نے کہائیں میٹا یہ گندہ کھانا یہ حصلکے تم کھاؤ مے تو بیار پر جاؤ کے آؤ میرے ساتھ میں نے آئس ہے چھٹی کی ان بچوں کو ساتھ لیا ان کو کھانا کھلا یا ادر يوچيا بيا آپ كابوكيا كام كرت بي آپ كا كىكيا كرتى بي آب سكول كيول مبين جات بيدان تو آب كرو صف كر ميں سكول جانے كے بيں۔

وہ ہے میری انگی کر کرمیرے ساتھ چلتے جلتے ساتھ ہی ایک گھر میں نے محے تھے کھر کی حالت بهت خراب تقي خشد ساخراب سانو نا پيونا سا كمرورو د بوار برغربت کی بر حیمایال عیال تھیں۔

میں اندر داخل ہوا تو ایک حصونا سا کمراجس میں دن کے وقت بھی اندھیرا ہی رہنا تھا دروازہ کھولا تو ا کیٹوٹی ہوئی جاریائی یہ ایک مریضہ این زندگی کی آخري سائسين کن رنگ مي -

اس نے جیسے بی آہٹ می تو کہا کون ۔اس کی ۋولى جوڭى آوازيس اتنادرداورالتجا ئىس كىيى كەشتىرى آه مجركرره كميا تعا-

میں نے سلام کیا اس مریضہ نے سلام کا جواب او دیا مربہت مشکل ہے جھے ایسانگا جیسے سی تھی وقت موت کی غوش میں جلی جائے گی۔

ان دونوں بچوں نے بتایا کہ بیداماری مال ہے اور بہت بہارے ہمارے کھر میں کوئی تبیں آتا نہ چھ کھانے کو ہوتا ہے نہ کھے بینے کوادر ندی کھر میں ہیے میں ہم مج منح کھرے نکل جاتے ہیں بھیک ما تک کر كزاروكرت بي اور چمه بميك مين كھانا ما تك كرايني اں کے لیے جی لے تے ہیں۔

میں نے اس مریضہ سے یو جھایا تی آپ کی سیہ حالت کب ہے ہی اور کس نے کی اور آپ کے شوہر کہاں ہیں آ ب کی اور کو کی مملی میں ہے اور آ ب اتن تنها کیوں ہیں۔

اگست 2014

جوارعوض 99

سيقرول محرشهر ميل ليوليومحت

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

t

ڈرائیورایی گاڑی ہیں چھوڑنے جاتا تھا گاڑی ہیں خود بھی چلا گئی گاڑی ہیں جھوڑنے جاتا تھا گاڑی ہیں خود بھی چلا گئی محرابو کہتے نہیں ڈرائیورکوساتھ لے جایا کرو ہمارے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑی مجد تھی دہاں بچے دن رات قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہے جو اس متحد کا اہام تھا لیعنی وہاں کا معلم تھا دوسرے لفظوں میں جودہاں کا مولوی تھااس کا نام مولانا ساجد الرحمٰن تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

О

C

S

جوکہ بہت ہی اچھااور نیک تھااس کی اچھائی اور نیک نیتی کے چہہے پورے گاؤں میں اور شہر میں تھے مولا ناصاحب بچوں کا دم بھی کرتے مثلا اگر کوئی بچہ رات کوسوتے میں ڈر جاتا تو وہ دم کرتے تو وہ مہیں ڈرتا تھا کوئی بچہ بہت زیادہ روتا تو وہ دم کرتے تو وہ تھیک ہوجا تا۔

اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا رش لگا رہتا تھا ساجد صاحب کے پاس بہت سے لوگ ان سے دودھ پانی اور شربت بھی دم کروائے تھے میرے بڑے بھائی کی ایک تین سالہ بٹی تھی جو کہ رات کو سوتے میں ڈرتی تھی اور ساجد صاحب سے دم کرواتے تو وہ ٹھیک ہوجاتی تھی۔

آج بھی میری بھائی نے کیا کہ گڑیا میں ساجد صاحب سے پٹل کودم کروانے جار بی ہوں آؤ چلتے میں پہلے تو میں نے انکار کیا مگر پیمر دل میں اک شرارت موجی اور میں جلی گئی۔

مرارت موبی اورین بی المیں دل میں سوج رہی تھی کہ ساجد صاحب
بہت بزرگ ہے لوگ ہیں جیسے باہے ہوتے ہیں کائی
عمر کے ہوں کے بوڑھے ہے ہوں گے گر میری تو
جیرت کی انتہا ہوگئی وہ تو ینگ خوبصورت ہینڈسم ادر
بنگش مولوی ڈکا اس کی عمراکیس بائیس سال ہوگی ای
نے اپنے کندھوں پر سبز رنگ کی جادر ڈائی ہوئی تنی
اس کے سفیدرنگ پر سیاہ داڑھی بہت خوبصورت لگ
رای تھی اس کے جاروں جانب اوگوں کا بچوں اور
عورتوں کا بچوں اور

ده کی کودوده دم کرے دے رہاتھا تو کمی کو پائی کسی کوتعویز دے رہاتھا تو کسی کو دیسے ہی دم کر رہاتھا بعن ہرایک ایک کودہ فارغ کر رہاتھا جاری باری سب سے آخر میں آئی تھی۔

W

W

W

P

a

k

S

m

بھالی نے بچی کو دم کروایا اور ہم چلنے گئے ہیں نے کہدویا مولوی صاحب میرے لیے بھی دعا کرنا مولوی صاحب جی فریا ئیس کیسی دعا کر تی ہے۔ سے استعمال میں کیسی دعا کر تی ہے۔

آپ کے لیے میں نے کہا مولوی صاحب کوئی بہت خوبصورت ہنڈسم اور بہت پیار کرنے والا ہو جو میری خواہشوں کے آگے سرخم کرنے والا ہو جھ پہ جان چھڑ کنے والا ہوکوئی لڑکا ہو جو مجھ سے شادی کرے۔

مولوی صاحب پہلے تو آہتہ ہے مسکرائے استے میں اذان ہونے گلی تو مولوی صاحب نے کہا میں آپ کے لیے ضرور دعا کر دن گاتم میرایہ کارڈ لے جادُ اس پر میرا فون نمبر ہے جب کوئی مسلہ ہوتو جھے کال پر بتادینااب ٹائم نہیں ہے شام بوگئی ہے۔

ہم والیس آگے سارے رائے میری بھائی بھے
پوچھتی رای تھی کہ کیا آپ سے بچ میں الی بات ک
ہے ابھی تو آپ کے پڑھنے کے دن میں کھیلنے کود نے
کے دن میں انگیا کرنے کے دن میں شرارتیں کرنے
کے دن میں تم شادی کی باتیں کرنے گئی ہو۔

تو میں نے کہا بھائی جان یہ بھی تو نشرارت ہی کی ہے شرارت تو شرارت ہوئی ہے بھائی جان میں تو مولوی صاحب کوالیسے ہی چھول بنار ہی تھی وقت گزرتا میل بھی بھی فائم بی ندل ایک دن موہم بہت خوش گوار تھا بلکی بارش ہور ہی تھی شخت کی شنڈی شنڈی ہوا جل رہی تھی محصے بھر شرارت سو بی میں نے مولوی میا حب کا کار ڈ محصے بھر شرارت سو بی میں نے مولوی میا حب کا کار ڈ و یکھا اور نون کردیا۔

بڑے احترام کے ساتھ سام دعا کے بعد کہا مولوی صاحب میں گڑیا بول رہی ہوں ایک دن جس نے آپ کو اپنی شادی کے لیے اجھے سے لڑکے دلہا

مخرول كرش م الديان ي

100 70 12

میں مولوی صاحب نے میرے ساتھ اتنی حابت اور محبت ہے میرے ساتھ اظہار محبت کیا کہ میرے دل میں محبت کی جنگاری بھڑک آتھی۔ دریا کی مواتیز می کشتی بھی پرانی روكاتو بهبت تخادل ممرا يك نسالي میں بھیلی آتھوں ہےاہے کیے ہٹاؤں مشکل ہے بہت ابر میں دیوار اٹھائی۔ سیج کہتے ہیں محبت ہو جاتی ہے کی بہیں جاتی سدہ شعلہ ہے جو بھڑک العتا ہے بھڑ کا یاسیس جاتا بچھے بھی مولوی سا جد الرحمن ہے محبت ہوچگی تھی ہروقت ساجد کی یا تیں ہی میری زندگی کا اٹا ٹیٹیس۔ اس نے فون پر ادر ایس ایم ایس پر اتن محبت دی که ده میرے دل میں از عمیان کی بیمرانگیز باتیں میرے دل میں ور ماغ میں سرایت کر تی گئیں۔ اب میں خور بھی کسی بہانے ہے تو یجھی کسی بہانے سے مولوی صاحب کے باس جانی تھی میری محبت کا به عالم تھا کہ جب تک اس دیجھے نہ لیتی مجھے وحين تبيس آتا تفايه

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

C

m

میرے ول میں ریخوف بھی تھا کدا کرمیرے گھر والوں کو پہتہ چل گیا تومیر ا کیا ہوگا دہ مجھے مار دیں کے یا پھرساجد کو مار دیں گے ایک دن ساجد نے مجھ ے كبدد يا كريايس تم سے شادى كرنا جا بتا ہوں ... میں نے کہا میرے کھر والے بھی نہیں مانیں ہے اگران کو پہند جل گیا نہ میں اور آ پ محبت کرتے ہیں نون یہ ہاتیں کرتے ہیں تو قیامت آ جائے کی کیا کریں ساجدنے کہا کیوں نا ں ہم بھا گ۔ جا عیں دور لہیں اس کے علادہ جارے یاس این محبت کو یا لینے کا کو فی حل نہ تھائییں۔

اليانبين كرسكتي مين اين كھروالوں كوائي خوتى اور محبت کے لیے ہمیشہ کے لیے بدنام مبین کر علی دفت گزرتا گیاجاری محبت بروان چڑھتی گئی۔ ایک دن مجھے ساجد نے کہا میں آپ سے مکن

کے لیے آپ سے دعا کروائی مکر آپ کے باس ٹائم تہیں تھا میں نے اس بار پھرمولوی صاحب کو بتایا کہ کوئی بہت احیما ہوغریب ہومکر دل کا امیر ہو جھ سے بهبت براركر تاموجبيها بهى موتكرا حيها مومولوي صاحب نے کہا اجھا تھیک ہے جیساتم طابق ہووہ لہیں ملنا

W

W

W

ρ

Q

K

S

О

C

C

t

ا کرتم ناراض نه دوقو آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے میں بھی ایک شریف انسان ہوں امیر خبیں ہوں تکر دل کا احیما ہوں آپ کو بہت بیار دوں گا آئیکی وہ ساری خواہشیں میں پوری کرسکتا ہوں يس خويصورت بهي جول مين جيران ديريشان ره كني مولوی صاحب کو کیا ہو تمیاہے۔

وعا کرنے ہے ہجائے اپنی لائن ہی سیدھی کررہا ہے جھے مولوی صاحب کی باتوں پر جیرالی ہوئی کہ بیہ لوگوں کے ساتھ ایہا ہی سلوک کرتا ہے اس کے باس آنے والی عورتیں عجیب عجیب سوال میرے ذہن میں ے انھنے کے تھے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت . خوبصورت تھا نو جوان تھا جب بولتا تھا تو جیسے اس کی ما تیں ول میں ترتی جاتی تھیں اس کی باتیں ایسی تھیں جسے جا دو ہومگر میں نے بھی محبت اور پیار کی یا تنیں کی ای نہ تھیں مجھے کیا معلوم تھا کہ میری شرافت میرے کیے عذاب بن جائے گی۔

مولوی صاحب مجھےروز کالیں کرنے تھے ایس ایم الیں کرنے لگے اور مجھ سے این محبت کا اظہار

مجھے اس نے بتایا کہ ویھو گڑیا میں ایک اچھا انسان مو س نمازي موس خوبصورت موس اجها مول محبت كرفے والا ہول آب ہے بہت محبت كردل كا کیوں کہ امیر ترین آ دی محبت تبیں کر سکتے وہ بہت مغرور انسان ہوتے ہیں اور میرے جیسے غریب انسان محبت بمى اثعاتے میں اور ترے بھی اثعاتے

اكست 2014

<u> جواب عرص 101</u>

ليقرول كيشير مس لهولهومحيت

PAKSOCIETY | PAKSOCIETY

گھر والے میری شادی کرنے کا سوچ رہے تھے پایا جان کے کوئی دوست تھان کا بیٹا تھا فیضان احمد گھر میں میری شادی کی با تیں ہونے لکیس میں اندر ہی اندرروز مررہی تھی ۔

W

W

W

P

a

k

S

m

ساجد کے میں نے کئی محبت کی تھی نجانے وہ کہاں چلا گیا تھا اس کے ایک جذباتی فیصلے نے مجھے کہاں سے کہاں لاکر کھڑا کردیا۔

> دہ دل بی کیا جو تیرے ملنے کی دعانہ کرے میں تجھے بھول کرزندہ رہوں خدانہ کرے یہ تھیک ہے بیس مرتا کوئی جدائی میں خدائسی کوئسی ہے مگر جدانہ کرے

فیضان احمد سے میری شادی بڑی دھوم دھام ' سے کی گئی فیضان بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھا انسان نئیا ۔

وہ جھی ایک دولت مند پاپا کا بیٹا تھا فیضان نے جھے بہت محبت دی بہت پیار دیا میں فیضان کی محبت میں آئی آگے چھے کہا محبت کا دکھ آ ہستہ آ ہستہ بھولنے لگا تھا۔

یہ بات تو درست ہے کہ بہلی محبت تو بہلی محبت ہی ہوتی ہے بھی جھولتی نہیں ہے مگر یہ بھی ﷺ ہے کہ اگر دوسری محبت اچھی ہوتو پہلی محبت بھول جاتی ہے۔ مجھے ساجد کی محبت بھی بھوٹی نہیں تھی مگر فیضان

ک محبت نے جھے سب کھی بھلادیا۔ ک محبت نے جھے سب کھی بھلادیا۔

ہماری زندگی بہت اچھی اور خوبصورت گزررہی مختی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت تھی اگر دکھ تھا تو مختی اللہ دکھ تھا تو ساجد کی وجہ ہے تھا وہ نجانے کہاں کوئی فون بھی نہ کیا تھا کوئی خط کوئی اطلاع فون بند تھا پہتے نہیں وہ کہاں چلا محمیا تھا زندہ بھی ہے یا بیس۔

وقت گزرتا گیا فیضان احمددین چلے گئے دوسال کے بعد والیس آئے تو کھے بدلے بدلے سے تھے انہوں نے آتے ہی مجھے سے بوجھا گڑیا میں تم سے انہوں نے آتے ہی مجھے سے بوجھا گڑیا میں تم سے ایک بات بوجھوں تو تم کی تی جھے بناؤگی۔

جا ہتا ہوں میں نے کہائییں گھر میں سب ہوتے ہیں گمر وہ فعا کہ مانتا ہی نہیں رہا تھا اور وہ ہمارے گھر رات کوآ گیا وہ جیسے ہی میرے روم کے پاس پہنچا تو ہمارے گارڈ نے دیکھے لیا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

0

m

اس نے اس کو پکڑلیا جب دیکھا تو وہ بمارے گاؤں کی مسجد کا امام مونوی ساجد صاحب تفاجس کی شرافت اور نیک نیتی کے چہ ہے پورے گاؤں اورشہر میں ہے جب اس پکڑ کرابو کے پاس لے مگئے تو اس نے صاف صاف بتادیا کہ میں آپ کی بیٹی گڑیا ہے یمار کرتا ہوں۔

وہ بھی بھو ہے کرتی ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے بیں اور میں گڑا سے ملنے آیا فقا ساجد نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے ول میں کوئی گھوٹ نہیں ہے میرے ول میں کوئی غلط سوچ نہیں ہے میں تجی محبت کرتا ہوں ساری ہاتوں کے بعد یا یا نے اسے جھوڑ ویا اور کہا جلے جادًا ورآئندہ بھی اپنی شکل نہ دکھانا۔

بھرای اور بھا کیوں نے میری وہ ہے عزتی کی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی جو گھر والے جھے پہ حان حجیمے نفرت بھری نظروں سے وہ سیجھے نفرت بھری نظروں سے در سیجھنے گئے تھے۔

میں اسنے ہی گھریش غیروں کی طرح رہنے گئی تھی گھر میں جنٹی عزت تھی سب برباد ہو چکی تھی گھر والوں نے میرے کالج جانے پر یابندی نگادی۔

بچھے ساُجد ہے محبت تو تھٹی مگر جو ساُجد نے جذبات میں آ کر کیااس کی امید بھی نہتی ۔

ساجد چاہ ممیا مگر دوسرے دن ہی میرے پایا نے ساجد کوسجد سے نگلوادیا ..

وہ کہاں گیا تھا بجھے اس کا پچھلم نہ تھا جھے اس بات کا خوف تھا کہ پایا جان کہیں ساجد کو مار نہ کرویں کیوں کہ پایا جان اور ہمارے خاندان والے بہت بخت سم کے لوگ ہیں اور عزت کے بدلے تو ہمارے خاندان میں نجانے پہلے بھی کتنے مردر ہو چکے تھے۔

PAKSOCIETY

BBB. Coks

c i e

O

γ .

C

o m چلی گئی اینے ای ابو کے کھر جانا جا ہتی تھی مگر سوچا ان کی عزت خاک میں مل جائے گی ۔

یں ایک غریب ٹی بستی میں چلی گئی وہاں جھے ایک بہت ہی خووترس اور شفیق انسان ملاجس نے میرا بہت ہی ساتھ دیا۔

وّہ بچیمری نگاتا تھا اور جو کماتا تھا شام کواپنے گھر لے آتا تھا۔

اس کی بیوی وفات یا چکی تھی اس کے دو بیچے سے بیں ان کے لیے وسلیہ اور وہ میرے لیے وسلیہ شخص بین ان کے لیے وسلیہ کے اس کے دو بیچے سے انہوں نے اس کے مربین رہنے دیا اور بیس نے اس کے بیوں کو ماؤں کی طرح سمجھا اس کا نام رضا تھا۔
کے بیجوں کو ماؤں کی طرح سمجھا اس کا نام رضا تھا۔
کیسے کہدووں کہ اس نے بیجھے چھوڑ دیا ہے بات تے رسوئی کی بات تے رسوئی کی بات ہے رسوئی کی بیجھے رضا کی صورت میں ال چکا تھا وہ بھی نوجوان تھا ہیں بھی کی صورت میں ال چکا تھا وہ بھی نوجوان تھا ہیں بھی

مر جھے تو محبت اور حالات نے اتنا کمز در کرویا تھا کہ گھرے باہر نہیں نکل سکتی تھی پہلے تو مجھ عرصہ اوگ خیب رہے مگر آہتہ آہتہ لوگوں نے یا تیں کرنا شردع کردیں۔

پھررضانے میری مرضی ہے عدالت سے خلد لی اور مجھے ساتھ لیے میری مرضی ہے میرے ساتھ شادی کر لی میں ایک ہار پھر دلبن بن تنی ۔
شادی کر لی میں ایک ہار پھر دلبن بن تنی ۔
رضا بھی بہت احتیا انسان تھا مگر کسی عادیثے میں اس کی بیوی دفات یا گئی تھی ۔
میں اس کی بیوی دفات یا گئی تھی ۔
اس کوا ہے بچوں کے لئے اک ماں کی اور اسپے

کے ایک بیوی کی ضرورت تھی۔
اور جھے ایک مردکی۔ زندگی بہت انجھی گزررہ بی تھی ایک مردکی۔ زندگی بہت انجھی گزررہ بی تھی ایک دن جھے پہتہ چلا کہ رضا کا ایک شنہ نبو کیا ہے اور دہ ہیں تال میں ہے میں بھائتی ہوئی ہیں تال پہتے تو رضا کی چند سانسیں ہاتی تھیں۔
اس نے کہا گڑیا میر ہے بیوں کا خیال رکھنا اور

میں نے کہا جی پوچیس انہوں نے کہا گڑیا کیا تم شادی سے پہلے بھی کسی سے محبت کرتی تھی اور وہ تمہارے گھر رات کے اندھیرے میں آیا تھا اور تیرے گھردانوں کونلم ہے۔

W

W

W

թ

a

k

S

О

C

C

میں نے صاف افکار کر دیا کیوں کہ میں نہیں چائی تھی میرا گھر تباہ برباد ہوجائے یالٹ جائے میں نے اپنا گھر ادراینے ماں باپ کی عزت کے لیے اپنے جھوٹ بول دیا تکر میرے جھوٹ کا بول و دسرے دن ای وفت کھل تمیا جب ساجد میرے سامنے فیضان احمد کے ساتھ آگر کھڑا ہوا تھا۔

دراصل ساجد کو ابونے اس رات کی ترکمت کی وجہ ہے اتفائے عزیت کیا تھا بہت مارا چیٹا بھی تھا اور مسجد ہے بھی نکال ویا تھا۔

ساجد نے اس بے عزبی کا بدلہ جھے سے لیا تھا ساجد کی طاقات فیضان احمہ سے وین میں ہوئی تھی ساجد نے ساری باتیں فیضان احمد کو بتا ویں اور میرے سامنے آگر بھی سب مجھے بتادیا۔

میں نے فیضان احمد کے قدموں میں گر کا معافی ماتھی مگر اس نے مجھے معاف کرنے کے بجائے طلاق وے دی بوں ساجد نے میراہنتا بستا کھریناہ کرویا۔

میں نے ساجد ہے کہائم بہت کمینے کھٹیا اور فرلی انسان ہونجانے تیرے کلئے روپ ہیں کیااس کو محبت کہتے ہیں کیااس کو محبت کہتے ہیں گیاری آپ نے تو محبت کی تسمیں اٹھا کیں تھیں کہاں گئے آپ کے سارے عبد و بیاں تم اسٹے گھٹیا انسان ہوں گئے آپ کے سارے عبد و بیاں تم اسٹے گھٹیا انسان ہوں گئے ہیں نے سوچا بھی نہ تھا۔

اگر نوگ ایسی محبت کرتے ہیں تو لعنت ہے ایسی محبت پر دل چاہتا ہے ساجد کو ماردوں اتنا ڈیمل انسان اتنا جمونا انسان میں کمرے کے اندر کئی اور وہاں سے کوئی چیز پکڑ کراہے یا روی۔

ادر میں جلدی جلدی چند چیزی کے کر وہاں سے بھاگ کی میں نے وہ شہر چھوڑ دیا وور ایک شہر میں

نو جوان ہی همی \_

جس گاڑی نے بھے اکر ماری ہے اس کا نمبر یہ ہے اس نے اپنی تھیلی پر نمبر لکھا تھا میری حیرت کی انتہان دہی ق

سیمبرتو میرے باپائی گاڑی کا تھا۔ رضا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی رہااور وہ بچھے اورائے بچوں کوروتا ہوا چھوڑ کر ہمیشہ نے کیے چلا گیا زندگی میں ایک بار پھرطوفان آیا اور سب پجھتم ہو گیا تھاا۔ میں ایک بار پھرطوفان آیا اور سب پجھتم ہو گیا W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

S

t

C

О

m

رضا کے دو بچے جوابھی بہت چھوٹے ہے میں جاتی تو کہاں جاتی کرتی تو کیا کرتی۔

کیااس کے تقدیر نے چنوائے ہے تکے
کہ جب بن جائے شین تو کوئی آگ لگادے
نقدیر نے میراے ساتھ بہت زیادتی کی تھی
جب میرے باس چھکھانے کونہ تھا جاپ میں کرمہیں
علی تھی بچوں کے خریج کہاں ہے لائی میں اسپ
بچوں کوساتھ لے کراہیے ای ابو کے گھر گئی۔

میں نے ساری باتیں اپنے کھر والوں کو بتائی میرے ای ابو جھے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میرے ساتھ لیٹ کر بہت روئے میں ان کی بیٹی تھی ان کا خون تھی میں نے ان کو بتایا کہ بیمیرے نیچے میں ےای ابونے بہت پیاردیا۔

ممرمیرے گھریس آنے سے میرے بھائی اور بھابیوں کو میرالیوں زندہ ہو جانا اور لوث کر آنا تا گوار گزراوہ جھے چوری چوری بہت می باتیں کرتے تھے میری بھابیاں اسنے شہروں ہے کہتی کہ ناجانے کہاں کباں سے بوکر آئی ہے جمیں بھی ذیبل کرے گی اور بھی بہت می باتیں تیں۔

میں نے اس گھر کوچھوڑنے کا فیصلہ کرلیا تھا ادر پھر دہال ہے ای شہر میں چلی گئی جہاں رضا کا ایک چھوٹا ساخت سامکان تھا۔

میں نے نقاب کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا جس ہے میرے بچے دوونت کا کھانا کھالیتے اچا تک میری طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر

کو دکھایا تو اس نے کہا آپ کو بلڈ کینسر ہے میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔

W

W

W

P

a

k

S

C

m

آ ہتہ آ ہتہ ہیں کمزور ہوتی گئی میرے یاس تو پول کو کھلانے کے لیے کھا نائبیں تھا اپنا علاج کیسے کرواتی پھر سوچا اینے ای ابو ہے کہتی ہوں اپنے بھائیوں ہے کہتی ہوں گر میں اپنے گھر والوں کا روب د کھے پچکی تھی خون کے دشتے بدل تھکے تھے بچ میں خون سفید ہو گئے تھے۔

سب لوگ پھر کے بن چکے تھے ادر میں محبت کو رور ہی ہوں محبت نے مجھے خون کے آنسورلا دیئے بند

جی انظارصاحب بیمیرے پچنہیں ہیں رضا کے پچے ہیں مگراب ان کی مال میں ہوں میری زندگی کسی وقت بھی ختم ہو کتی ہے میری زندگی کا چراغ کسی دنت بھی نج سکتا ہے۔۔

انتظارصاحب آپ میری چند با تیں مان لیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہو گا میں نے برتی آنکھوں سے یو جیما کیابا تیں ہیں۔

تو میری میہ بات ایک طریقے ہے فیضان کے گھر والوں تک پہنچا دو کہ ساجہ کی موت کی میں ذمہ دار ہول اور کہ ساجہ کی موت کی میں ذمہ دار ہول اور میں انجمی مری ہیں ہول کیوں کہ میں تو اپنی زندگی کی آخری سائسیں گن رہی ہول اور دو تو زیج سکتا ہے۔

میری تمام بہنوں سے گزارش ہے فدا کے لیے اس محبت اور عشق کے چکر میں نہ آنا ورنہ میری طرح اجر جاؤگی کیوں کہ کوئی بھی کسی سے پیار نہیں کرتا سب کہنے کی یا تیں ہیں۔

سب وطوکے ہیں سب وغا دیتے ہیں مکرو فریب کی دنیا ہے ہرقدم یہ ہرموڑ پہآ پ کوساجد ہیںے لوگ مکیں مے جن کا کر دار پھے ہوگا ادر یا تین پھی ہوں گ

عورت تو ایک کھلونا ہے مرد کے ہاتھوں میں

اگست 2014

جواب عرض 104

ليقرول كيشريس الهولهومحبت

ایس کابروی شدت سے انتظار رہے گا۔ قارئمن جونهمي ابناسيج بإبيغام دينا حإبي تووه يغام كرياتك في جايكا-آپ اپل رائے سے ضردرنواز کے گا باتی میں بهت شكر كزار بهول ال تمام دوستول كاجوميرى حوصله افزانی کرتے ہیں میری سٹوریوں کو بہند کرتے ہیں میں تمام لوگوں کا تہدول سے شکر اوا کرتا ہوں۔ آ خریں تمام لوگوں ہے گزارش کرتا ہوں کہ پلیر بھی کسی ہے جھوٹ مت بولیں خاص کرجس محص ہے آپ میت کرتے ہیں میری دھروں نیک دعا سي قراة العين عيني ، اورشاو يد حيدر كينام -اس شعر کے ساتھ واجاز ت حیا ہتا ہوں۔ جب جا ہوں اے ما تک لول انتظار کاش میری دعاؤں میں ایبااثر ہوجائے انظار حسين ساتي ھے تمبر 594 گے ہای بھٹیاں کیجیاں ۔ تحصیل تا ندلیا نوالہ ضلع فیصل آباد۔

W

W

W

թ

a

k

S

О

C

t

m

جب چاہا کھیل لیا جب چاہا تو اگر کھینک دیا میری
ہزار بار اپنی تمام بہوں سے درخواست ہے کہ آئ
ہزار بار اپنی تمام بہوں سے درخواست ہے کہ آئ
ہیا ہے اپنے کمرکوا ہے جی ہاتھوں سے تار تارہونے سے عبادت کرو۔
بچالو اپنے ماں باپ کی عرسہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔
میراد ہو آپ نے می امید ہے آپ سب لوگوں کو داستاں جو آپ نے می امید ہے آپ سب لوگوں کو ہیری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کے بچوں کو زندگی دے۔
میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کے بچوں کو زندگی دے۔
میری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کے بھر خاندان کو بھی اس کا میں کہ وہ اس سب بھی دعا کریں کہ وہ احساس ہوجائے کہ دہ بھی ان کے جھم خاندان کو بھی اس کا احساس ہوجائے کہ دہ بھی ان کے جھم کا ان کی فیلی کا احساس ہوجائے کہ دہ بھی ان کے جھم کا ان کی فیلی کا احساس ہوجائے کہ دہ بھی ان کے جھم کا ان کی فیلی کا ایک حصہ ہے۔
ایک حصہ ہے۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

## صحت اورطا فت حاصل کرنے کیلئے توجہ کریں

اگرآپیا آپ کا کوئی عزیز کسی ہی بیاری میں مبتلا ہے تواس کے علاج کسیلیے ہم سے رابطہ کریں نیز مردوں اورعورتوں کے پوشیدہ امراض کا خصوصی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ماہرانہ مشورے اور علاج کے لیے کامیاب اورخوشگوارزندگی بسرکریں خطاکھیں یا موبائل پرمشورہ کریں

### وُ اكْبِرُ رَابِدِ جِاوِيدِ F-22وَ بِالْرِي 314-6462580 وَ

اگست 2014

جوا*ب عرض* 105

ليقرول كرشبر مس لهولهومحبت

ر فرخم مر ر فرخم مر ر فرخم مر ر فرخم -- تر مر - ایم وکیل عامر ، سامیوال - 0300.4859908

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امبدہ کہآ پ خیریت ہے ہوں ہے۔ آپ کی اس دھی تگری میں ایک بھر ہے ہوئے انسان کی داستاں۔ زخم برزخم۔ لے کرھاضر ہوا ہوں امپد ہے آپ کو پہندآئے گی آپ اسے اپنے قربی اشاعت میں جگہ دیے کرشکر پیکا موقع ضرور دیں ان کا تہہ ول سے شکر گزار ہوں جو میری تحریری تربیوں کو پہند کرتے ہیں۔ ادارہ جواب عرض کی باہی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام تبدیل کردیے ہیں تا کہ کس کی دل شخنی نہ ہواہ رمطابقت محتن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا بچھ ہے بیاتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند چلے گا۔

سی کے انسان جن کا مقدر ہی غم سبنا ہوتا ہے ہی ازخم کے مقدر دے جاتے ہیں تو بھی سنگ دل دنیا اگر ان زخمول کے باوجود بھی پچھ انسان کی سانسیں باتی رہ جا تھیں تو وہ سانسیں بہارے اپنے جو جان سے پیارے ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ جان سے پیارے ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔

رم ہووا میان ہروہ سے کر میں ہے میں جب زخم پر زخم ہوتو وو انسان سہہ نہیں پاتا تو پھر ہردن ہر رات موت کے منہ میں کزرتی ہے انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔

یہ سٹوری بھی ایک ایسے انسان کی ہے جے زخمول نے تو ڈکرر کھ دیا ہے اس بھرے ہوئے انسان کا نام ہے غلام مصطفی اور سب اے بن کہتے ہیں تو سنتے ہیں بن کی کہانی بن کی ہی زبانی۔

میرانام غلام مصطفی کی ہے ہیں نے جب ہوش سنجالاتوا ہے آپ کوا کیک میں پایا کیوں کہ میرے ابول میں رہتے تھے بہلے ہم کراچی میں تھے پھرابو کی شادی ہوئی میں دس سال کا تھا کہ ابوای کا جھٹڑا ہو کیا اور ابو جمھے

کے کر پنجاب آھئے۔ م

ہمارے گھر ساہیوال میں تھا اور کچھ زمینیں بھی ہیں ابوشنو بورہ میں مل میں کام کرتے ہتے اس لئے میرے ابو جھے بھی ساتھ ہی لے گئے اور جھے سکول مین داخل کروایا۔

میں روز مہم مل کی مخصوص وین میں سکول جاتا اور شام کو والیس آتا ابو جمھے اپنے دکھ سناتے اتن کم عمری میں جھے نہیں ہتہ فقا کہ دکھ کیا چیز ہوتی ہے میں ابوکی ہاتیں خاموثی سے بن لیتیا تھا۔

اس طرح دن پر دن گزرتے گئے میں نے پرائمری پاس کر کی پیمرابونے کہا۔

چلو بیٹا ہم گاؤں والیں جلتے میں وہاں جا کر زمینداری کریں گے۔

میں نے کہا کہ ابومیرا دل نہیں کرتا میرے یہال دوست ہیں توابو نے بچھے مجبور کیا کہتم یہاں سس کے پاس رہوئے اس لے اس مات کا میں سمای کو ڈیرچ وسٹ

اس کیے اس یات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھاابونے مل میں اپنا تکمل حساب کماب کرلیا تھا۔ W

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

C

W

W

W

P

a

k

S

m

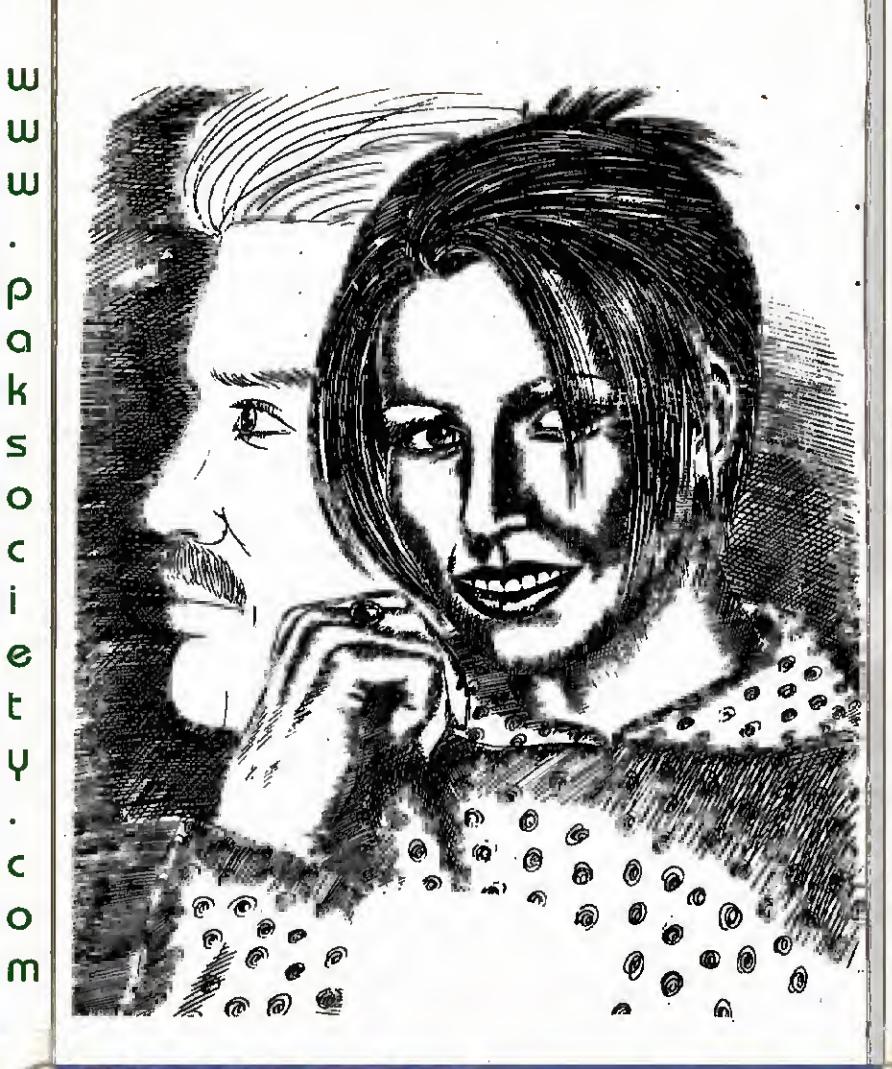

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

k

S

C

t

**UNDINE HIBRARY** FOR PAKISTAN





W

W

p

k

S

C

S

اس کا تا م مہوش ہے

میں نے اظہر کی بات کوغورے ندسنا چرابیا ہوا جارے گاؤں كا ايك سيروائز رتھا جو گاؤں سے دودھ لا کر بوری ل کوسیلائی کرتا قفاده افیرز کی کالونی میں جلا معميا اور تجھے کہا\_

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

O

m

اوری کالوئی کے کواٹروں میں دووھ دے دو میں نے بھی کواٹر دن میں در ورد دے ویا۔

اب ان کی باری تھی جہاں نئے آئے تھے میں نے ور داز و محکمتایا تواندر سے آواز آئی کون . میں نے کہا آئی جان دودھ لے لیس

اس نے کہابیٹا اندرآ جاؤ

آنی کمرے میں دووھ رکھنے کی ای دفت اویر حصت سے بچوں کی آوازی آنے کی ایک بخد وورانا ہوانچا رہاتھااس کے پیھے ایک او کی بھی میں نے است دیکھا تو میرے ہوٹل اڑ گئے سوجا نہ تھا کہ و نیا میں اتنا خوبصورت مجھی کوئی ہے۔ کافی آئکمیں کول چپرامسم سے نظر چرانے کو ول جبیں کرتا تھا اس نے مجھے ويكها توواليس حيب يرجل كني آثي دووه ركه كرواليس آئی میں نے برتن کیے اور باہر آممیا کلی میں آکر د <u>مک</u>صالتو ده مجھے و م<u>کھ</u>ر ہی تھی اس وقت مجھے ایک نوز ل

اِس طرح آکسی ملایا ند کرو اگر ملانا ہے تو چر جمکایا نہ کرو جیری زلفوں کے بہت دیوانے ہیں ہم خدا کے لیے اس طرح بالوں کو چبرے یہ تھایا نہ کرد تیری چیرا تو گلبا ہے اک چھول کی مانند اس پھول کو شہم میں چھیایا نہ کرو کیگی ہی نظر میں ہنیں محبت ہو شی عامر اب اک بل جمی ہم سے دور جایا نہ کرو میں واپس آ کر کوارٹر میں لیٹ عمیا آج مجھی ودست گپول میں لگے ہوئے تھے دات کو بھی بجھے نیند نہیں آرہی تھی وہ بری نما چبرا میری آتھوں کے

صبح ہم نے بیل چیوز کر ہمیشہ کے لیے جانا تھا میں رات کو اسنے ووستوں کو ملنے گیا میں نے بنایا کہ ہم نے سبح میل چھوڑ کر ہمیشہ کہ لئے ساہیوال

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

t

C

بيئ كرسب دوست يريثان موسحة اظهر جوميرا سب سے بمیث دوست تعاوہ تورد نے ہی لگا پلیزسی مجھے چھوڑ کرمت جاؤ ہمارے یاس رہنا ہمارے ہی گھر میں چر میں نے ابو کا بتایا کہ آبو جھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں میں نے اظہر سے وعدہ کیا کہ انشاء الله - بھائی م چرضرورميس مے ..

م بھیلی بلکوں کے ساتھ صبحتی ووست سکول من ہوئے تھے اور میں ابو کے ساتھ ساہیوال آھیا ابو نے اینا کام شردع کرویا تھا میں فارغ ہوتا اس لیے گاڑی میں ول تبیل لگتا تھا میں نے دو ماہ بہت مشکل سے نکالے تھے د مال مجھی تھے داوی ای حاجو وغیرہ مسبھی لوگ تھے عمر پھر بھی جھے میرے دوستوں کی یاو ستاتی رہتی تھی۔

میں نے ابوستے کہا ابوجان میں ال میں واپس جانا حابتا بوس

ابونے کہا بیٹاد ہاں کس کے یاس رہو کے میں نے کہا کہ میں دبان کا م کرون گا میں نے ابول ایک ندین ادرال میں دالی آھیا تعاومان اسي مجى ودستون يصل كرببت خوشى بهونى مشكل بس بيهى كه مجھال مس كام بيس ال رباتھا۔ میں انجمی حیونا تھا میری عمر صرف بندرہ سال تھی بہت مشکل سے کا مل کیا مل میں ہمارے گاؤں کے اور بھی بہت لوگ سے من ڈیوٹی کرتا اور فارغ ٹائم اہنے دوستوں کے ساتھ کر کٹ کھیلتا تھا۔

ون بہت الشھ گز رو ہے متھ کوئی پر بشانی نہی

ا بیک دن اظہر نے بتایا۔ سن بیمائی ہمار ہے فیلی کواٹروں میں ایک فیملی آئی ہے ان کی ایک بئی ہے جو بہت بی بیاری ہے

2014 - 3

جوارعوش 108

27/2

محبت کا جواب محبت سے تی دینا اور اپنا تام بھی بنانا دیکھومیں نے آ ب کوائن بارد یکھا ہے آ ب کے کھر بھی ماتا مول مرآب كا نام سيل حان بايا اب احادت جا مِناموں آپ کی محبت کا منتظر۔ سی۔

W

W

W

p

a

k

S

C

S

t

C

m

میں نے لیٹر جیب میں ڈال نیامیں شام کووودھ ديية كميا تومن في ليترجى باته من پكر نيا تفاجب دودهاب پارایا توقعم سے پید جیس کیول میری ہمت ای بد مولی بیاتو وای لوگ جان سکتے میں جو محت کرتے میں سے اظہار محبت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے میں بو بھل قدموں سے والیں آھیا۔

ساری رات خود کوکوستار ہا آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں ہرحال میں ہی اسے لیٹروے کر ہی ر ہوں گا چرشام کو جب کیا تو دودھ کے ساتھ میں نے ليترجمي استديا

اس نے کہا یہ کیا ہے

میں نے کہاخو در کھی لینا اور میں واپس آھمیا اب يريشاني ميهمي كه كيا جواب دي ب تهين ا بينے كھر والول كوند بناد بساري رات اور سارا دن ای عالم میں ہی رہاتھا پھرشام کود ودھ دینے گیا تو اس نے ایک کاغذتھی مجھے دیا اور میری طرف دیکھا تک

مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے میری میاسیں بھی مجھ سے چھین لیس ہیں اب مجھے جلدی سی کہ دیکھوں جا کر اس نے کیا لکھا ہے گراؤنڈ میں جا کر کھولاتو سب ہے ملے تحریر یول تھی۔

اسلام ملیم سب سے ملے ہم آپ کو آواب سکتے ہیں تن جی آب کا کیٹر ملا پڑرہ کر بہت خوتی ہوئی كەلىمىس بھي كونى اتنا جا ہتا ہے میں بھی آپ ہے محبت كرتى ہوں تكرا ظبارنەكر يانى تى جہاں آئى خوتى ملى و ماں رکھ جھی ہوا ہے کہ آب نے اسیے خون سے لکھا ہے اکرآ یے خون سے نہ لکھتے تو کیا مجھے ہیں آ ناتھا اس ليے میں آپ ہے ناراض ہوں۔فقط مبوش۔

ساہنے ہے مٹائی میں۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

8

t

میں میں اٹھااور کام برایسے ہی جلا گیا آج جانے کیوں جھےکوارٹر میں جائے کی جلدی تھی کہ جلدی سے کا مشتم ہواور میں چروہی چیرہ دیکھوں میں نے والیس آ کرنما دھوکر کیڑے چینج کئے اور اتنے میں میرے دوست آھئے کہنے لگے آؤ كركث تحيلين

میں نے انکار کر دیا آج میچھ بھی کرنے کو دل

اتنے میں شام ہوگی اور سپر وائز رودوھ لے کر آ ميااس طرح مين آج پجركوارٹر مين دودھ لے كر ميا اورآج بھی دودھائ بری چرے نے لیا دودھ کے کر وه ذراسامسکرانی۔

تیری مکان دیکھ کر یوں مرجانے کو جی جا ہنا ہے۔ میری جان تیرااس طرح کیوں مجھے تریانے کو جی

اب تو ہرطرف بہارہی بہارتھی میں روزیان کے کھر جاتا اور وہ مجھتے بہت ہی پیار ہے دیکھتی تھی انھی تك اظباراس في كيان ميس في كيااى طرح أيك ماه ہو گیا تقاہم آئکھ چولی کھیلتے رہے۔

آج میں فیصلہ کرلیا تھا میں اس سے اظہار محبت كر كر رمول كايس ديونى سي كرتيار موكرايك كالمذ لیا اور یارک میں چلا گیا پھر شجانے بھے کیا ہوا میں وا بس آ کرمل شاپ ہے ایک بلیڈ لیا اور پھر گراؤنڈ میں آ ممیامیں نے اپنے باز ویرزتم کیااور بن میں خون ذالا اس محبوب کے نام لینر آلکہ ڈالا جو حاند ہے بھی يبارا تتاليشر يجهد يوتفنا

میرے جان محبوب کیسے ہو۔؟ آپ کو دیکھا اور آب كا جوكر بن ره كيا اب لبير بهي دل تبيل لكتاجي حابتاہے آپ کود کھتا ہی رہوں آپ کے بنااب مہیں ر ما جاتا بليز مير \_ محبوب ميري حالت يررحم كها دُاور

اكست 2014

109 199-12

ONDINE HIBRORRY

FOR PAKISTAN

جب کوارٹر سے نکلاتو وہ بھی جھت پر کھڑی تھی ۔ ہیں
نے بھی روتے ہوئے سفر کیا گھر گیا تو تین دن ایسے
بن محلے جیسے تین سال ہوں خدا خدا کر کے تین دن
گزار سے اور آئے ہیں بہت خوش تھا کہ میں واپس جا
رہا تھا ٹی ہیں گیا اب جلدی تھی کہ مہوش کو و بھوں اور
شام کو وہ پارک ہیں آئی تو ہیں نے سلام بلا یا اس نے
جواب دیا بجھے محسوس ہوا کہ مہوش پچھے چھپا رہی
جواب دیا بجھے محسوس ہوا کہ مہوش پچھے چھپا رہی
سے ۔ ہیں نے اس بات کاذکر کیا تو وہ کہنے تھی۔
سے ۔ ہیں نے اس بات کاذکر کیا تو وہ کہنے تھی۔
سے ۔ ہیں ہوگیا ووسرے ون ہم کرکٹ

W

W

W

P

a

k

S

C

E

m

میں بھی جپ ہو گیا دوسرے دن ہم کرکٹ کھیل رہے ہتھ کہ میرے دوست اظہر نے کہاسی ایک سائیڈ پر ہوکرمیری بات سنومیں اس کے ساتھ گراؤنڈے باہرآ گیا۔

اس نے کہا کہ ٹی ہیں آپ و بھائی کہنا ہوں اس
لیے میں آپ ہے کوئی بات بھی ہیں چھیا ناچا ہتا آپ
کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ مہوش ایک لڑکے
سے بات کر ربی تھی جھے دیکھ کر وہ گھر چلی گئی شام کو
ہیں اس لڑکے سے ملاتو اس نے کہا کہ میں اور مہوش
ایک و دمرے سے بہت بیاد کرتے ہیں۔
جھے اظہر کی بات پر یقین نہ آیا تو میں نے کہا
آپ ندائی کر دیے ہو

اس نے کہا۔ تی تہیں مجھ پر انتین کرو میں سے کہار کی تیں ہے کہا۔ کی تی کہار کی لیا کہ کہار کی لیا کہا ہوں کی لیا کہر ہاہوں اگر یقین نہ آئے تو شام کو ٹال کرو کم لیا گا میں نے کہا تھ کے ہے سے شام کو میں کوارٹر میں دکھی گانے سن رہا تھا کہ

شام کو ہیں کوارٹر ہیں وطی گانے سن رہا تھا کہ اظہر کی کال آئی تب چھ بگر پیتالیس منٹ اوے شے۔اس نے کہا۔

سی بھائی جلدی ہے تیملی کوارٹر کی گئی ہیں دیجھیے مہوش اس لڑ کے ہے با تیس کررہی ہے ہیں وہاں گیا آت مہوش اس لڑ کے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیار محبت کی باتیں کر رہی تھی کہ میں رات کو اپنے ای ابو کو محولیاں دے دوں کی تم حمیارہ ہے آجانا اس وقت یں نے خط بڑھا تو بڑھ کر بہت خوتی ہوئی جب مبوش پڑھا تو اظہر بھائی کی بات یادآ گئی کہ نگ فیملی آئی ہے اس لڑک کا نام مہوش ہے۔ اس طرح میں نے اظہر بھائی کوسب کھ بنادیا۔

W

W

W

p

Q

K

S

O

C

S

t

C

اس طرح میں نے اطہر بھائی کوسب ہاتھ ہنا دیا۔ وہ ناراض ہو گیا کہ جھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں نے اپنی شم دی تو مان گیا میں نے کہا۔

اظہر بھائی مہوش جھے ۔ ناراض ہے اس نے کہامیں چھرکرتا ہوں

اس نے اپنی ایک دوست کے ذریعے ہماری صلح کروائی ای طرح دن بہت ایجھے گزر رہے سے ۔ ای طرح بین بہت ایجھے گزر رہے سے ۔ ای طرح جبل میں داخل ہوں تو سڑک کے یا میں طرف ل کے کھاتے دغیر دیتھے جہاں در کرز کام کرتے ہے وہ سڑک آ گے جاتی تھی دہاں در کرز کے کوارٹر زیتھے دہاں کے دوا یکڑ فاصلہ چھوڑ کرال کے فیملی کوارٹر زیتھے اس کے دوا یکڑ فاصلہ چھوڑ کرال کے فیملی کوارٹر زیتھے اس کے آ گے ایک خوبصورت یارک فیما اور یارک کے آ گے آ گے ایک خوبصورت یارک تھا اور یارک کے آ گے آ گے ایک خوبصورت یارک تھا اور یارک کے آ گے آ گے ایک خوبصورت یارک تھا اور یارک کے آ گے آ گے ایک خوبصورت یارک تھی۔

اس طرح شام کو تمام تھیملیز عورتیں اس پارک مین سیر د تفریح کے لیے آ جاتیں میں بھی پارک میں جاتا اس طرح مہوش سے ملاقات ہوجاتی تھی۔

وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ میر سے پاس آگر بیٹے ہیں اتنا بیٹے جاتی تھی دن خوشیوں میں گزررہے ہتے ہیں اتنا خوش تھا کہ جیسے جیسے قارون کا فزاندل گیا ہو جیسے سال ہو گیا تھا گھر ہے آئے ہوئے ابھی تیک واپس نہیں گیا آگر تھا اب ابو کی روز روز کی کالیس بڑھتی گئیس کہ بیٹا آگر مل جاؤ کیکن میں مہوش سے ایک منٹ کے لیے بھی ور مہوش سے ایک منٹ کے لیے بھی ور مہوش سے بات کی قومہوش سے بات کی قومہوش سے بات کی تو مہوش سے بات کی

۔ بلیز سی جھے چھوڑ کرمت جاؤیں آپ کے بنا ہیں رہ سکتی

میں نے سمجھایا کہ صرف تین دن کی بات ہے میری مجبوری ہے وہ بڑی مشکل سے مانی مسج میں نے گھر جانا تھا

26 M .... /i

11000 12

2.12

ے حساب لیا اور ہمیشہ کے لیے ل جھوڑ وی راستے میں آتے ہوئے میں نے سوجا کیا کی زندگی کو کیا کرنا ہے اس کے ہمیشہ کے لیے بی حتم کر دون پھر میں كأؤل رہنے لگا تھا۔ سارادن کھیتوں میں جا کرردتے رہنااب جھے

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

E

Ų

C

m

محبت نام ہے نفرت ہو تن تھی اس طرح گاؤی میں ہمارے رشتہ دارر ہتے تھے میرے ابو کا ان کے گفر آتا حاناتھا۔

میں بھی ابو کے ساتھوان کے گھر جاتا وہ گھر میں کل تین افراد تھےمیاں ہوی ایک ان کی بنی ان کی بني كانام كنول تقاميرا كاني مُذاق شروع بو كميا مُداق نداق میں بیعہ بی نہ جلا کہ جھے کیا ہوجا تا میں رویز تاوہ جمعے ہے ہو چھتی ۔

سى مهيس كيا موجاتا ہے كہم اچا تك رو براتے ہواور ادا *کی ہوجاتے ہو*۔

میں آگٹر کنول کوٹال دیتا ایک دن میں ان کے کھر کیا تو اس کے ای ابو کھیت میں محتے ہوئے تھے کنول گھر میں الکیلی تھی میں واپس آنے لگا تو اس نے کهای آجاد

میں اس کے سامنے والی حاریاتی ایر بیٹے حمیا تفار بالول بالول مين اس نے كہا سن أيك بات يو حيمول میں نے کہایاں پوچھو اس نے کہا پہلے وعدہ کروبتاؤ کے میں نے کہا آگر بتانے والی بات ہوئی تو ضرور بتاؤں گا

اس نے کہا کہ ٹی تم استے اداس کیوں رہتے ہو کماکسی سے عبت کرتے ہو میں نے کہا پلیز کنول میہ باتیں نہ پوچھوورنہ پھر ہے میرے زخم تازہ ہوجا تیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کرا ہے سمریدر کھااور کہا اكر جھے اپنی ووست جھتے ہوتو پلیز بتاؤیس آپ

میں سامنے گیا تو اس کے رنگ اڑ گئے اور صرف اتنا کہا كەيخىتم اورگھرچكى كى ..

W

W

W

p

a

k

S

0

C

8

t

میری تو و نیا ہی اجر چکی تھی سوچا بھی ندتھا کہ مہوش اس طرح مجھے جھوڑ دے کی میں کرزتے قدموں کے ساتھ کوارٹر میں بڑی مشکل سے پہنچا۔ وہ مجھ سے جدا ہوا کھ اس طرح سے عامر جیے نہنی ہے پھول اور امبر سے تارے ساری رات جھے ابیا لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے اوپر بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہوآ خرمبوش تم نے ميريه ساتھ ايما كيوں كيا كيا يمي تھا تيرا بيار جو بل

میں بھر حمیا تھا تم نے تو بہت وعدے کئے تھے ساتھ جين مرنے كاب يس نة خرى فيملد كرليا قياكه بمیشہ کے لیے اس ل کوچھوڑ کر چلا جاؤں گا تا کہ بھی پھر سے مبوش کو ندد کھے سکوں اگر دہ اپنی دنیا میں خوش ہے تو میں اسے خوش و میکھنا حیا ہتا ہوں۔ اب میں ایک بارمبوش سے ملنا جا بتا تھا صرف آخری بارا تکلے دن میں نے اظہر سے کہا۔

اظہر بھائی میں مبوش سے آخری بار ملنا حابتا ہوں پلیز ایک بار مجھےاس سے ملوادو

اس نے کہا تھیک ہے شام کوملوادوں گا اس طرح اظهر کی دوست مبوش کو لے کرشام کو یارک میں آئی مہوش کو و تکھیر کرمیری آٹھموں نے اپنا صبط تھوڑ و یا تھا میں نے مہوش سے کہا۔

تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ اس نے کہائی جھے تم سے بیار میں تھااس کیے جب میں نے تمہارا خون کے لکھالیٹرد بکھاتو میں نے نا تک کیا تھا کہ کہیں تم مجھ کرنہ لواس کیے تن اگر ہو سکے تو پلیز جھے بھول جاتا جس لڑے کوتم نے ویکھا تھا میں اس سے بہت پیار کرنی ہوں۔

یہ کہد کروہ چل کی مبوش تم نے بڑی آسانی سے کہد دیا کہ بیل نے ناکک کیا تھا مہوش تیرے اس نا تک نے میری زندگی چین لی ہے ہیں نے شام کول

أكست 2014

جواب عرض 111

زحم پرزخم

کواس طیرح دیمی نہیں دیکھ سکتی جب میں نے اس کی الدردي ويمي تويس نے كبا الكرسنناها متى موتوسنويه

W

Ш

Ш

p

a

K

S

O

C

S

اک پھول سے بہت محبت تھی جھے عامر وہ تبنی سے ٹوٹ کیا میرا دل بھی مجھ سے روٹ میا پھر میں نے اس کوساری کہائی تفصیل سے سنا دی کہ اس طرح اس نے میری خوشیوں بددار کیا ہے مدین کر کنول بھی اداس ہوگئ كرمبوش نے آب كے ساتھ الچھالبيس كيا يہ كہد كرمين فاموثى سے اٹھ كر تھر چلا آيا كه تنبائي ميں بيٹھ كر ا پی زندگی اور دکھوں کا ماتم کر سکوں۔ تحييتون ميس جاكرميس بهت روياميس الحطيرون كنول كے تھر حمياتو كنول نے كہا۔

سی میں نے ساری رات تمہارے بارے میں سوچاہ جھے بھی تمہارے دکھوں پر بہت رونا آیا میں آپ کوخوشیا ل دینا حاجتی ہوں آپ کے زخموں ہر مرہم لگا نا جا ہتی ہوں۔

میں نے کہا کہ کول رہے دوسب مہاں زخم دیتے ہیں مرجم لگانے والا كوئى تبيل بيان خوشيال دينے والا كوئى مہیں ہے سب خوشیاں چھینے والے ہی ہیں۔ اس نے کہا جیس ن و کیھ لینا میں او کیوں جیسی مہیں ہوں میں نے صرف آپ کو دیا ہاہے آج تک سی کی طرف آنکھ اٹھا کر مجمی مہیں ویکھا پلیز اگرتم نے میری محبت قبول ندکی تو میں جمیشہ کے لیے موت سے محبت کرلول کی پلیز میرے بارے میں موجنا۔

گھر جاکر میں نے ساری رات کول کے یارے میں سوحیا دل نے کہا کہ رہنے دواب جمھ میں اور ہمت مہیں رہی عم سے کی مکر د ماخ نے کہا کہ ہوسکتا ہے کبی زخمول پر مرہم لگا دے پھر رات بھر سویجنے کے بعد ول نے فیصلہ کیا کہ شایر یہ تجی محبت کرلی ہو ہرانسان ایک جبیہائبیں ہوتا ۔ میں دوسرے دن کنول کے محر کیا تو اس نے یو چھا۔ سن کیاسو جا میرے بارے میں

میں نے کہاد کھو کنول میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوں اب بھ میں ہمت میں ہے د کھ سنے کی

W

W

W

P

a

k

S

C

t

m

اس نے کہا پلیز تن میرایفین کرو جھ بھر دسہ کرو اس طرح میں نے بھروسہ کر کے ماں کہدوی کنول بہت الچھی تھی اس نے میرا بہت خیال رکھا اب ميرے ملے دالے زخم کھ دھم ہونے شروع ہو گئے منصاس کے باد جود بھی میں مہوش کو بھول نہ مایا۔

پهرآ سنه آسته کنول میری زندگی کا حصه بنتی گئی میں بہت خوش تھا چھرا یک دن کنول کے کھر میں ایک بجہ جاریا تھااس کے ہاتھ میں کچھ تھا میں نے لینا جاتی تواس نے شدی جس نے دس رویے اسے دیے تواس نے دہ چنے جھے دے دی میں نے ویکھا تو ایک روہال تفااوراس میں ایک تبہ شدہ کا غذ تھا۔ میں نے کھول کر و یکھا تو مجھے کنول مربہت خصر آیا میں نے جا کر ہو جھا تواس نے کہا

سنی ایبا سوچنا بھی مت تمہاری کنول ہے اور تمہاری ہی رہے گی کسی اور کی نہیں ہوسکتی اور پھراییا بھی تو ہوسکتا ہے کہ کسی نے لکھا ہواور مجھ تک نہیں پہنجا اگر جُھ تک چینے جاتا تو دیکھنا میں کیا حال کرتی اس کا مجھے کنول کی ماتوں مریقتین آگیا میں اپنی جان سے بهى زياده اس يراعتبار كرتا قفايه

میں نے کہا کہ کنول مجھے خود سے بھی زیادہ تم پر اعتبارے چرایک دن ایہا ہوائیج ہی سیج مجھے ابونے جگادیا کہ جلدی کرد کھیت چلیں جارا کاٹ کرلانا ہے آج یانی کی باری ہے پھر تھیتوں میں یانی میں ہے حارا کا نامشکل ہو جائے گا جس نے ناشتہ کیا اوریل گاڑی لی اور کھینوں کی طرف جانے لگا

میں اس سروک پر تھا جو کہ سکول کی طرف جاتی تھی میں جا رہا تھا کہ دیکھا تو کنول ایک سجاد نامی لڑ کے سے پہنچھ لے رہی تھی اس نے جب بجھے دیا تو كنول كا ماته بكر ليا ادر كنول مسكرا ربي تهي اور باته حپیرانے کی نا کام کوشش کرنے لگی ۔

MARKE IN

سوجے کدان کے پہلو میں ہمی ایک دل ہوتا ہے اگر کوئی اسے بھی بے رحمی سے یاؤں تلے روند ڈالے تو كيا كزرتى بيكى كاول تورز نے سے پہلے ايك بار ضرور سوچنا اب اس غزل کے ساتھ اجازت جاہتا مول الله حافظ

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

ہیں شاعر لوگ ہم ہے کوئی غزل کوئی شعر کوئی افسانہ من لو مس طرح ہے دردی ہے تو ٹا میرے دل کا آشیانہ رحم پھر سے ہو گئے ہیں تازہ آئی ہے تیری یاد جو مجھ سے سنا کر کی تھی آج وہ شعر براندس لو سوچتا ہوں اپنی غزل کا نام رکھ لوں تیرا نام مجرسوجتا ہول تیرانام میرے منہ سے کوئی دسمن ندین

این اس غزل میں کیا ہے ذکر تیری ہے دفائی کا تو نے ممل طرح مجھے خپھوڑا اپنا بہانہ تن لو تو نے تو کیا تھا میری آ تھوں یر آ تھوں سے دار آنکھوں کا کہاں جا کر لگا نشانہ بن لو سوچتا ہوں تیرے نام یہ غزل مکمل کر دوں تیرے کیے عامر نے ویا ایلی جان کا نذرانہ س لو

موسم يل يل <u> 기</u> ماون سادل ليسر تعمله بول 7 آڻ س 1 ہے

میں نے دیکھا اور آگے جلا گیا مجھ سے برداشت نہ ہور ہا تھا آئ ووسری بار پھر مسی نے میرا ول آیک پھول کی طرح چل ڈالا تھا شام کو میں نے کنول سے پوچھاتو اس نے کہا سی میں آپ کو دوست جھتی ہوں اور سجاد میرا

W

W

W

၇

Q

K

S

О

C

S

t

میں نے کہا کہ پھر کیوں مجھے حسین خواب

اس نے کہا میں آپ کودھی ٹبیس د کھر سکتی تھی۔ میں نے کہا جوآپ کی وجہ سے جود کھ ملے ہیں ده شاید بھی جینے نہ دیں میں کھر آھیاادرایک ہی فیصلہ کیا کہ میں اس زندگی کو ختم کروں گا میں نے جپ حاب تھرے میرے لی اور تھیتوں میں آسمیا اور جھپ کریٹے لگا تھا کہ میرا جا چو نجانے کہاں سے نکل آیا اک نے میرے منہ سے میرے مثانی اور جھے دو تھیٹر مارے اور کہا کہ تم کیوں اپنی زند کی کوشم کرنا جا ہے ہو میں نے روتے ہوئے استے جاچو کوساری بات بتا

اس نے کہا کہ اسطرح وکھوں کا ماتھ پیر کر ہی چلنا تو زندگی ہےاس طرح برولی کرتے ہوجس نے مہیں بہراستہ دکھا ہا اس کو بتا دو کہتم اس کے بناجی سکتے ہو اگر تم اس طرح زندگی کو فتم کر دو کیے تو تمبارے ابو کا کیا ہوگا جا چوکی ساری یا تیس میں نے و ماغ میں بھا لیں اور اب سوچہا ہوں کہ کیوں میں في عامر بهاني جب بھي جيھے مبوش اور كنول كي یاد آلی ہے تو ول خون کے آنسوروتا ہے ہیہ کہہ کرسی زاروقطاررونے لگابہ

يرهي سنوري كيسي لكي لا زي بنا نازهم بهيت بري بیاری ہے اگر زخم پراور زخم لگ جائے تو ویس زخم جان لیوابن جائے ہیں۔

آخر کیاں کرتے ہیں لوگ ایسامخلص ول حلی کے کیے کسی کی زندگی ہے تھیل جاتے ہیں رہیمی تہیں

اگست 2014

جواب*عرض* 113

FOR PAKISTAN

زخم يرزحم

### مبرى آخرى محبت

\_ يتحرير مقصوداحم بلوج فانبوال - 0334.0321464

شہرادہ بھائی۔انسلام وکیکم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ قار میں جس کوچاہیں وہ ل جائے تو دنیا کی ہرخوخی مل جاتی ہے اوراس کاخوخی کا کوئی بھی خوخی مقابلہ نہیں کر سکتی وہ خوشی دنیا کی ہرخوخی ہے ہو ہو کہ ہوتی ہے ایسی ہی یہ کہانی ہے کہ مقصود نے جس کے خواب دیکھے جس کوچاہا جس ہے بیاد کیااس کو حاصل کر کے وہ کتنا خوش نصیب ہے جوا ہے بیار کے ساتھ دندگی گزار رہا ہے امید ہے آپ سب کو پیندا ہے گی ہیں نے اس کہائی کا نام ۔میری آخری محبت دکھا ہے۔ ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا ہے تھے ہے ہی تو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پیتہ جاگا۔

جارہا تھا رات کے تقریبا سات بہتے ہوں گے جب میں خانیوال اسٹیشن پر پہنچ عمیا تھا میری پہلے ہے مکٹ مک نہیں تھی میں ہڑا پر بیٹان تھا اور ریلوے اسٹیشن پر چکر لگار ہا تھا اور ٹرین کے آئے کا انتظار کرریا تھا۔

آ خرکارا نظار کی گھڑیاں فتم ہونیں بچھے دور سے ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی میں نے اپنا بیک کند میں نے اپنا بیک کندھے پر لاکایا کوئی پانچ منٹ کے بعد ٹرین پلیٹ فارم پر آ کرر کی کیوں کہ خانیوال جوبھی ٹرین مرکتی ہے وہ آندھا گھندرگی ہے ٹرین میں سے ایک مفید ورد والاگارڈ اٹر ااور سب لوگ اس کے ارد گردجت ہو گئے ہیں بھی جا کر اس کے پاس کھڑا ہو گیاوس ہو گئے ہیں بھی جا کر اس کے پاس کھڑا ہو گیاوس ہو گھا ہیں ہو گیا۔

مریس نے کرا جی جاتا ہے بیجھے بھی ایک برتھ دے دواس دفت گارڈ نے بچھ سے ایک سوکا نوٹ لیا اور بیجھے برتھ دے دیا میں ٹرین کے ڈیے کراس کر کے آخر کاروہاں پیچھ گیا جہاں میرابرتھ

مرسول شیتم يجولول کے قطرے الإلى سورن کو یاغ میں # ہوا کے جیمو تکلے کوئی ورو چگايا سويا بجى پرديي کون کہنا ہے کہ محبت جہیں ملتی محبت مکتی کون ہے لیکن اگر محبت تھی ہواور انسان کے ارادے بھی ہیج ہول میں نے جواب عرض میں بہت ی کہانیاں بڑھی ہیں مکرسی رائٹرنے بیجیں لکھا کہ جھے محبت کمی آخر میں اس کی محبوبہ یا تو مر جاتی ہے یا پھراس ہے ہے و فائی ہوجال ہے قارشین جو کہائی میں آپ کو سانے جا ر ماہوں سے بالکل کچی کہائی ہے اور آ ب کو پڑھ کر مزا آئے گا بدآج بھی جھے اچھی طرح معلوم ہے 2014 میں میری گھر سے روائلی ہوئی میں کراچی

اگست 2014

جواب عرض 114

میری آخری محبت

W

W

W

၉

a

k

S

C

S

E

C

m

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

O

### SCANNED BY DIGEST.PK



W W W p a k S 0 C 0

t

m

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM ONDINE LIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

p

a

k

S

m

رکھ کرسونے کی کوشش کرنے لگا تھا ہیں تقریبا کوئی
دو مھنے اپنے برتھ پر لیٹار ہا تھر جھے نیند نہیں آرہی
تھی میں اٹھ کر جیٹے کیا اور سگریٹ لگا لیا میں
سگریٹ کے کش لگار ہاتھا کہ اپیا تک میری نظراس
سگریٹ کے کش لگار ہاتھا کہ اپیا تک میری نظراس
خیال میں تھویا ہوا تھا کہ بہلا کی شادی شدہ ہے یا
خیال میں تھویا ہوا تھا کہ بہلا کی شادی شدہ ہے یا
کنواری اگر یہ شادی شدہ نہیں تو یہ بچہ کس کا ہے
موال میرے باس کیٹی ہوئی ہے پھر پچھاس طرح کے
سوال میرے ذہن میں جویا ہوا تھا کہ نیچے بیٹھی اس
عورت نے اس کو یا ہوا تھا کہ نیچے بیٹھی ایک

W

W

W

թ

a

k

S

S

m

شگفتہ اگر اختر جاگ گیا ہے تو جھے دے دو۔
وہ عورت اسے کے نیچے دالے برتھ پر جیشی
تفی اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا ابھی میں یہ
و کھے ہی رہا تھا کہ کننے لوگ ہیں اور کہاں جانا ہے
استے میں وہ عورت اور اس کا شوہر باتھ روم کی
طرف چلے گئے جب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں
باتھ ردم تھے ہیں تو موقع و کھے کر جھے سے مخاطب
بولی۔

ہیں نے کہا تی۔ میں نے کہا تی۔ وہ مجھے کہنے گئی آپ نے کہا جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کرا تی ۔ آپ کرا چی میں رہتے ہیں ۔ تی ، آپ کا گھر کرا چی مین ہے۔

اپ ہ طرحرا پی بین ہے۔ منہیں میں وہاں کام کرتا ہون پھر میں نے یو چھا آپ کہاں جارہی ہواور آپ کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے میں نے ایک نی بارائے سار ہے سوال کر ڈالے تھے تو اس نے ہتایا۔

ہم لوگ فاہور سے آرہے ہیں اور کراچی

تھا ہیں نے اپنا بیک سیٹ کے پیچ رکھا۔ جب میں نے نظر ددڑ ائی تو میرے برتھ پر ایک کئی ہیں نے سوچا کہ اسے نہیں ایک لڑکی سورہا کہ اسے نہیں میڈم یہ اس کی آ نکھ کھلے کی تو اسے بتاؤں گا میڈم سیمرا برتھ ہے ٹرین اپنائم پورا کر خانوال میں آئی میں بھی ٹرین کے اندرادھر اسٹیشن کو چھوڑ رہی تھی میں بھی ٹرین کے اندادھر اوھر کھوم رہا تھا اس لڑکی کے انظار میں تھا کہ میں اسے کیا کہوں کہ یہ میرا برتھ ہے میں جب بھی ایک ایک کئے ہوئے برتھ کے پاس جاتا تو اس لڑکی کود کھے کرآ کے چلا جاتا میرا مطلب بیتھا کہ اس لڑکی کود کھے کرآ کے چلا جاتا میرا مطلب بیتھا کہ اس لڑکی کو د کھے کرآ کے چلا جاتا میرا مطلب بیتھا کہ اس لڑکی کی نیند خراب نہ ہوخود تی جاگ جائے گی اور میں اس سے مخاطب ہو کرا سیٹے برتھ پر لیٹ جائے گی اور میں اس سے مخاطب ہو کرا سیٹے برتھ پر لیٹ جائے گی اور میں اس سے مخاطب ہو کرا سیٹے برتھ پر لیٹ جائے گی اور میں اس سے مخاطب ہو کرا سیٹے برتھ پر لیٹ جائے گی اور میں اس سے مخاطب ہو کرا سیٹے برتھ پر لیٹ

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

O

فرین چھکا چھک اپنی منزل کی طرف روان دوال تھی میں نے اپنی گھڑی پر نظر دوڑائی تو اس وقت رات کے ساڑھے بارہ نج رہے ہے آخر کار میں اس کے پاس میا اہمی میں اس کے قریب میا ہی تھا کہ اس نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل میں آنکھ کھنتے ہی اس نے جھے سے تفاطب ہوکر کہا۔ جناب ٹائم کیا ہوا ہے۔

میں نے اسے ٹائم بتایا اور ساتھ ہی کہا۔ اگر آپ برامحسوس نہ کریں تو جس برتھ پر آپ لیٹی ہیں یہ برتھ میرا ہے۔ میری یہ بات ہنتے ہی وہ لڑکی کھڑی ہو کی اور پنچا تر تے ہی جھے سوری کی میں نے کہا۔ موکی بات نہیں۔

اس وفت میں آپ برتھ پر لیٹ گیااوراس لڑکی کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ بیال کی بیان حالے گیااوراس جائے گی لیکن تھوڑی ہی در بعد وہ لاکی مجھے ساسنے والے برتھ پر ایک بچے ساسنے والے برتھ پر ایک بچے بھی سور ہا تھا اور ساتھ ہی وہ لاکی بھی لیٹ گئی میں نے بھی سیٹ کئی میں نے بھی سیٹ کئی میں نے بھی سیٹ کئی میں نے بھی سیٹ کے نیچے سے اپنا بیگ نکالا اور سرکے نیچے

اگست 2014

جواب عرض 116

میری آخری محبت

میرے ساتھ بارہ چودہ کھنے کا سفر کیا تھا اوراس نے میرے ذہن میں ایک بھیل پیدا کروی تھی۔ آ خرکار میں تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ چلنا ہوا کینٹ اشیشن سے باہر آیا اور جھے بجھ نہیں آر ہی تھی کہ میں اب کہاں جاؤں اور کیا کروں ایک لحہ کے لیے میں موج میں پڑھ کیا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

آ خرکار میں نے ایک رکشدلیا اور جس جگہ میں کام کرتا تھا وہاں چلا گیا۔ وہاں پر میں نے کرایے پر مکان لیا ہوا تھا وہاں گئے گیا۔ مسل وغیرہ کیا اوراس کے بعد ٹی وی آن کیا اور بیٹھ میا۔ سفر کرنے کی دجہ سے کانی تھکا وٹ ہو چکی تھی ۔ ٹی وی ای طرح آن ہی تھا کہ جھے نیندآ میں۔ می میں تک کھٹی تیں است سے تھی نیندآ میں۔

میری آنکه همی تؤرات کے تین نے رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو ٹی دی آن تھا اس کو بند کیا ادر پھر سوگیا جب دوبارہ منح میری آنکھ تھلی تو میں نے کلاک کی طرف نظر تھمائی تو منح کے دس نج رہے تھے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا ادر کام پر جانے کے لیے تیار ہوگیا۔

ناشتہ وغیرہ وہاں پر میں کرتا تھا جب
میں نیکٹری میں کیاتو وہاں پر جھے میرے دوست
طفے کے لیے آئے انہوں نے میری خیر عافیت
معلوم کی اس کے بعد ہرکوئی اپنے اپنے کام میں
مصروف ہو کیاادر میں اپنے آفس میں چلا گیا۔
وہاں آئس میں بھی سار دن شکفتہ کی یاد نے
مجھے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ مجھے اس چیز کی سجھ نیک

جھے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ بچھے اس چیز کی سجھ نہیں آرہی تھی کہ دہ اچا تک میری زندگی میں کوئی الیمی اثری تاریخی کے بچھے الاس کی آئے گی جھے الاس کی آئے گی جھے اس کی جھے اپنا کہ کاش دہ جھے اپنا موبائل نمبر دے دیتی یا اس دن اس کے گھر کا میری معلوم ہوجاتا۔ بس ای سوچوں میں گم مم ایڈریس معلوم ہوجاتا۔ بس ای سوچوں میں گم مم رہتا اور ہر دفت تکلفتہ کی یا دوں میں ڈوبا رہتا۔

جانا ہے ہم لوگ لا ہور کسی شادی میں گئے ہے اور کرا چی میں جارا گھرہے ۔ س

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

C

t

اہمی ہم یہ ہی آبا تیں کر پائے تھے کہ اتنے میں اس کا ہمائی اور بھائی آگئے ہم بس یہ ہی باتیں کر پائے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے اتنا تو جان لیا تھا دہ اپنے بھائی کو دکھے کر جیب ہوگی۔

ٹرین بھی محوسفر چلار ہی تھی کرا چی آنے بیل ایمی کو بی دو کھنے کا سفرتھا ابھی بیل اس کوشش بیل ایمی کوشش بیل مقا کہ مخلفتہ ہے کہوں کہ اپنا فون نمبر جھے دے دو بیل اس کوآ تھموں ہی آ تھموں بیل اشارے کر رہا تھا کہ دو کسی طرح اپنا نمبر جھے وے مگر ایبا نہ ہوسکا بیل نے بہت کوشش کی مخر شکفتہ کا نمبر جھے نہل سکا

آ خر کا رفرین کراچی کینٹ اسٹیٹن پر پہنچ کی سب لوگ اینا اینا سامان افھائے بیجے الر رہے تھے شکفتدا دراس کا بھائی اور بھائی بھی اپنا سایان لے كرينچ اتر محمَّة فكفته بار بار مجتمع و كمير اي هي ... وه بھی اس کوشش میں تھی کسی طرح ابنا موبائل تمبر دے کراچی کینٹ اسٹیشن پر او گوں کا جوم تفا اور فلكفته آبسته آبسته اس جوم میں کنس کئی میں پلیٹ فارم پر کھڑاا ہے دیکھر ہا تھا اور وہ مجمی بچھ سے نظریں چھیائے مجھے و کیجر ہی تھی اور بائے یائے کر رہی تھی میں میں بھی ہاتھ ہلا کر اے الوداع کہہر ہاتھا وہ ممکی لوگوں کی بھیٹر میں تم ہوگئی۔ آتمول مين حجب كياب تقذير كااندهيرا کرتا ہے جوہمی آنسولیتا ہے نام تیرا میں ربلوے اشیشن پر کھڑا ایک ساکن بت تفاجیے میرے جسم میں سائس نام کی کوئی چیز ہی شہ بهوفتگفته بهبیه ای خوب صورت ا درسارت جسم ا در مونی مونی آتکھوں دالیاڑ کی تھی ۔

ا بھی میں یہ تو نہیں کبوں گا کہ جھے اس سے محبت ہوگی تھی لیکن میر ضرور کبوں گا کہ ملکفتہ نے

توکسی اور کی اما نت کھی

كل جلائي تقى بيار كى همعيں

آج میں اینا دل جلاتا ہوں

آج اس دل کولا ژ جا دُ سگا

كل تيراشبر حجوز ڇاوَل گا

W میں تھے پھر بھی یہار کرتا ہوں W W جس میں تیرے سوائمیں کوئی میں آج کی رات کا مسافر ہوں թ a k S

C

C

t

C

O

m

روز کہتا ہوں بھول جا دُ ں تجھے روزييه بات مجول جاتا بيون گانا و يك برچل ريا تها اور ميري آتكهول میں آنسو آ گئے متھے تھے میں ٹبیں آر بی تھی میں کیا کرواورا ہے کہاں ہے تلاش کرد ں ہرونت تکلفتہ کے بارے میں سوچتار ہتا تھا وہ کیسی ہوگی کس حال میں ہو گی یہ: نہیں وہ مجھے باد بھی کرتی ہو کی با حبیں ۔ بس ای کی سوچوں میں تم سم رہتا بھی بھی تقدیر ہی انسان کے ساتھ کیے کیے کھیل کھیلتی ہے

انجمی الہی سوچوں ہیں تم تھا کہ اجا تک میرے موبائل کی بل بجی جب میں نے دیکھا تو کوئی را تک تبسرتھا خبر میں نے اوکے کیا تو ایک لڑکی کی آواز آئی

جی آ ب عامر بات کرد ہے ہو۔ میں نے کہا جی جیس میں مقصود بات کر رہا ہوں آ پ کا را تگ تمبر مل گیا ہے۔ آ کے ہے اس نے سوری کر دی اور کال ڈیراپ ہوگئی میں ان سوچوں میں پڑھمیا کہ بیکون ہوسکتی ہے میں اس کے بارے میں سورج ہی رہاتھا کہ دویا رہ پھرای تمبر ہے کال آئی میں نے کال ا د کے کی اور دو بارہ پھراس نے میں کہا۔ آپ عامر بات کرد ہے ہو۔ میں نے کہا ویکھیں میڈم آپ جھے تھ ن

اوراللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ کاش ایک دفعہ بھے فيرشَّلُفته ل جائے۔

W

W

W

၇

Q

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

ای طرح و تت اینی کورفتار میں چال رہا۔ شکفت سے چھڑے موے مجھے کھ تین ماہ كاعرصة كزر جا تفامعمول كے مطابق جب ميں این فیکٹری میں گیا تو وہاں بڑا پر بیثان حال جیفا موا تھا وہاں پر میرا ایک دوست محمد تحویر میرے یا س آیا اور جھ سے یو چھا۔

مقصود میرے دوست مجھے میہ بناؤیس بڑے دنوں ہے مہیں و کیدر ہا ہوں تم پریشان اور الجھے الجھے ہوئے ہوں کیا بات ہے کھر میں تو سب جریت ہے ناں۔

میں نے تور کو کانی صد تک ٹالنے کی کوشش کی میکن تنویر بهت ضدی نفا ده این ضد بر قائم ربا۔ای نے کہا۔

دیکیمومقصود میں آپ کا ایک احیما و دست اور ایک احیما ہم راز بھی ہوں پلیز بتا دو کیا بات ہے پھرمیں نے ساری بات تنومر کو بتا دی۔

جس وقت میں بیہ ساری یا تنیں تنویر کو بنا رہا تھا اس دنت میری آنگھوں میں آنسو تھے۔اس نے بھے دلاسدد ہے ہوئے کہا۔

مقعود میرید وست تم بریثان نه ہوں اگر فلفته كوملى تم كالن بوني تو موضرور ايك ون

خیر تنویر تھوڑی در بیٹھنے کے بعد چلا می میں نے بھی آفس بند کیا اور اینے کوارٹر میں چلا گیا خیر میں نے آتے ہی ڈ کیا آن کیا اور مہندی حسن کا كانالكا با كانا كجم يون تفايه

روز کہتا ہو ں بھول جاؤں سخچیے روزيه بات مجول جاتا ہوں تيري جابت ميں رات ٽنتي تھي ون تیری یا دیش کزرتا تما

W W W P a k S O C 8 E C

m

کیوں کہ بیں اس فیکٹری میں منتی کا کام کرتا تھا میں تقریبا ایک تھنے کے بعد واپس آیا تو میں نے ویکھا کہ جارجر ای طرح کی ہوگی تھی اور موبائل سی نے چوری کر لیا تھا میں نے واسی بائیں سب سے یو جھا مگر مجھے مو یائل تبیں ملا۔ مجمع مو بائل چوری مونے کا د کوئیس تفاجتنا د کو مجمع اس سم میں میرے دوستوں کے تمبر جانے کا تھا۔ خیر جو ہوتا تھا و د تو ہو گیا اس کے بعد میں نے د ومرامو ہائل خریدا اور میرے پاس ایک اور سم تھی میں نے وہ آن کی نیجانے قسمت میرے ساتھ کیا کیا تھیل تھیل رہی تھی اجھی سم تبدیل کرنے کے بعد پھراس را تک ممبر سے کال نہ آئی ای طرح ونت گزرتاممیاا ور میں تنگفته کی یا و میں تزیمار ہااور اسيخ دوستول سيجمى الجها الجهار هنا بجهة بجرتبين آربی تھی کہ کیا کروں مجھے کھرے آئے ہوئے یا چ ماہ ہو گئے تھے۔ ای دوران عید آگئی اور عید میں انھی ایک ہفتہ رہتا تھا سب لو کون کو چھٹیا ل ملیں اور میں نے جیج ویا ای دوران میں نے نیکٹری کے مالک

ے بات کی اور اس ہے کہا۔ میں نے بھی گھر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ مقصودا پیا کرو کہتم یہاں پہنی عید کروجب باتی لوگ آجا کمیں عے تب میں تمہیں چھٹی دوں گا۔

میں نے یہ بات نہ جائے ہوئے بھی اپنے مار سے صاحب سے ہاں کر دی میں نے کہا۔
ما حب سے ہاں کر دی میں نے کہا۔
میں میں اور ایک ووسر ادوست تنویر ہی رہ مجھے تھے ۔
اور باتی سب لوگ عید کی چھٹی پہ کھر جا تھے تھے۔
آخر وہ دن بھی آ میا جس دن عید تھی سب لوگ اچھے کپڑ ہے جہاں کر عید کی تماز پڑھے جا لوگ اچھے کپڑ ہے جہاں کر عید کی تماز پڑھے جا دی سے تھے سب لوگ بہت ہی خوش نظر آر ہے تھے د

کریں میں عامر نہیں ہوں میں مقصو وہوں اور آپ
کارا تک نمبر ہے۔
میں نے کہا کہ جھے ہے ووئی کرو گے۔
میں نے کہا میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں
اور جھے ہے ووئی کیوں کرنا چاہتی ہو۔
آگے ہے اس نے بتایا کہ میرا نام سعد یہ
ہے اور میں فیصل آباو ہے بات کررہی ہوں ۔
میں نے کہا سوری جھے کوئی دوئی نہیں کرنی
ہے ساتھ میں نے کہا سوری جھے کوئی دوئی نہیں کرنی
ہے ساتھ میں نے کہا کا ہ وی ۔
ای طرح وقت کر رتار ہا اور اس رانگ نمبر ہے جھے کال کر لیتی میں تو پہلے بی ایک ٹوٹا ہوا انسان موری جھے کال کر لیتی میں تو پہلے بی ایک ٹوٹا ہوا انسان میں کردیا تھا ووسر اس رانگ نمبر نے جھے تھی کرنا شروع کے کردیا تھا۔
کردیا تھا۔

ایک دن وہ مجھ سے مات کررہی تھی تو اس نے یو جیما۔ مقصود صاحب آپ مجھ سے دوستی کیوں نہم کر ترمین کا میں سے سے دوستی کیوں

مبیں کرتے ہو کیا وجہ ہے کیا آپ کی اور سے دوئی کرتے ہوتو۔اس وقت میں نے اسے ہتایا۔ مال میں کی اور ہلیز مال میں کی اور سے محبت کرتا ہوں اور پلیز آپ مجھے تنگ نہ کیا کرو۔

اس نے کہا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے میں نے کہا کہ آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھر ہی ہوکیا آپ اسے جانتی ہو اس نے کہانہیں میں تریم سے کہانہیں

میں نے کہاتو کھر کیوں میراٹائم بھی ضائع کر رہی ہوا درا پنا بھی پلیر جھے آئندہ کا ل نہ کرتا۔ میں اسپ آفس میں ہوتا تو اس کے ایس ایم ایس اور کا لیس میں اس روٹک مبروالی سعدیہ سے بہت تنگ ہو ممیا تھا خیر معمول کے مطابق میں فیکٹری میں گیا اور میں نے اپنا موبائل چارجر پدلگا دیا اور خوومزوور وں کا کام چیک کرنے چلاگیا۔ W

W

W

p

a

K

S

О

C

لوگ سمندر کے یا تی سے نہا بھی رہے تھے۔ میں ان لوگول کو و کیھ کر اپنا دل بہلا ر ہا تھا اور د ٺ ميں اس چيز کا خيا ٺ آ ريا قفا که کاش جھےوہ فكلفته ملى هونى أورجم دونول بليي خوشي خوشي عيد مناتے انجمی میں ان سوچوں میں لم تھا کہ دور ہے ایک لڑکی آوازیں لگا رہی تھی کہ شکفت جلدی آؤمیں بہاں ہوں آواز سنتے ہی میں آگے چا حمیا

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

O

m

آیے جا کرویکھا تو شکفتذا بی قیملی کے ساتھ کھڑی تھی میں اے دیکھ رہا تھا تحراس نے مجھے حہیں و یکھا تھا میں نے اے و یکھا اور اس ک طرف بھا ک نکلا جب اس کے قریب کیا تو اس نے مجھے و پکھا تھا ابھی وہ مجھے و مکھ رہی تھی کہ بہتو و ہی مقصو د ہے جوٹرین میں ملا تھا۔

البھی وہ انہی سوچوں میں کم تھی کہ میں نے جاكر اے كے لكا ليا۔اور ياكل لوكوں كى طرح مخطے لگا کرر و نا شر و غ کر د ی<u>ا</u>۔

شُلَفته آپ مجمع جهوز كركها چلى كئ تقى ـ فتكفته بجحفية سمجمار بي تفي كه مقصود بإكل مت بنو سب لوگ ہمارا تما شہد کھے رہے ہیں استے میں اس کا بھائی آگیا اور وہ غصے میں آگے بکولہ ہو گیا اور اس نے آتے ہی ایک زور وار محیر میرے منہ یہ رسید کردیا تھا۔ اور فٹگفتہ ہے یو جھا۔

اس نے کہا بھائی بیا بک پاکل ہے اس کوند

اینے میں میرا دوست تنویر بھی آھیا اور وہ بچھے لے کر ایک سائیڈیہ ہو گیا میں چیھے مڑ مڑ کر فتكفته كو وكميدر ما تفا فتكفته كي آنكهول مين آنسو يتص تنورین بھے یو چھا۔ مەلزى كون ہے۔ میں نے بتایا کہ بیا وہی اوکی ہے جس سے

ا کیک میں ہی تھا جو اینے ار مانوں کا ماتم کرر ما تھا اس دن نہ میں نے کوئی اچھے کپڑے پینے بس سارا وِن اسي كوا ثر ميں بى رہا تھا اور مبندى حسن كے ملین گانے سنتا رہا بجھے اس دن ایک شعر یا دآیا جو میں قار مین کی نظر کریا جا ہتا ہوں ۔ وستورے دنیا کا مرتم ہی بتاؤ ہم کس ہے ملیں کس سے کہیں عید مبارک ا پنارونسی طور کٹ جائے گا بیدن آج تم جس سے ملوا نے بی ہوعید مبارک خیرعید کا دن بھی روتے ہوئے کٹ ہی <sup>ع</sup>میا ا بیک گھر والوں کی باد بہت ستا کی اور دوسرا نشگفتہ کی یا دوں میں ڈوہا رہا تھا کہ اجا تک تنویر میرے سا ہے آ گیا اور ب<u>جھے گلے</u> لگا کرسوری کی اور کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

O

M

میں کل لیعنی عید والے ون تمہیں ملنے ہیں آیا تھا اس کی معاتی حاہتا ہوں وہ اس کیے کہ کھر میں مہمان وغیرہ آتھئے تھے اور میں مصروف ہو حمیا تھا ۔ اس وقت میں نے کہا۔

کوئی بات ہیں ایسا ہوجا تاہے اس نے کہا۔ مقصور تیار ہو جاؤ ہم دونوں سمندریہ جا میں تھے یعنی سے کلفتن ۔

میں نے کہا کہ مہیں تنومر یار میں نے نہیں جا تا اس وقت اس نے کہا کہ دوست بھی کہتے ہو ا ورد وست کی بات بھی ٹبیں مانے ہو۔

خیر اس کے کہنے یہ میں نے موتی موتی تیاری کی اور با نیک پر بینه کرساحل سمندر بر چلاهمیا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلول تنور میرا دوست یہاں کراچی کا رہنے والا تھا اور میرے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا تھا ۔۔

جب میں اور تنویر سمندر پر مہنچ کو ساحل سمندر رنگ بر لے لوگوں سے سیا ہوا تھا ہر طرف خوبصورت لز کیال اورلز کے اور بیجے بڑے مندر کی لہروں سے لطف اندوز ہور ہے تھے اور کافی

نے آپ کو تھیٹر مارا تو جھے ایسا لگا کہ میرے ہمائی

نے آپ کو تہیں جھے مارا ہے اس کے دکھ کی وجہ
سے میری آ تکھوں میں آ لسونگل آئے تھے۔
فیفند بھھ سے بات کرتے وقت رور ای تمی
مقصود میں تیری یاد میں بہت روئی ہوں بہت تر پی
ہوں تیری یاد میں بل بروتی رہی ہوں آپ
موں تیری یاد میں بل بل روتی رہی ہوں آپ
ساؤ کیسے ہومیری آپ سے نون پر بھی ایک و و بار
بات ہوئی تھی مگر اس کے بعد آپ کا تمبر بند ہو گیا

تھا۔ میں جیران ہوا کہ جھ سے بات میں نے

W

W

W

၉

a

k

S

O

C

S

E

C

О

m

میرامبرکہان سے لیا تھا۔

اس نے کہا۔ میں نے تو اپنی ایک دوست کو کال کی تھی مگر وہ آپ کومل کئی لیعنی را تک تمبیر لگا تھا میں نے سو وات کی سر لگا تھا میں نے سو واتھا کہ ایک دووان شک کردل کی پھر بنا دوں کی میں آپ کی تشکفتہ ہی ہوں اور میں نے اپنا نام سعد سے بتایا تھا وہ بتا رہی تھی اور جیران پر بیتان اس کی با تیں من رہا تھا۔

اللہ نے ہمیں کیے کیے ون دکھائے اور ہم پر مجمی مل نہ پائے اور اگر ملے تو کس موڑ پر جا کر ملے تو کس موڑ پر جا کر ملے تو کس موڑ پر جا ایر ایس نے گھر کا ایر ایس نے بتایا تھا وہ ہاں سے دو بلاک چھوڑ کرمیر ےانگل ہے تھے۔
میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے انگل کے مرآ وُں گاتم جھے اس کے کہا کہ میں اپنے انگل کے مرآ وُں گاتم جھے اس سے کہا کہ میں اپنے انگل کے مرآ وُں گاتم جھے اس موقع یا کرآ جا وُں گی جب وہاں آ وُ تو جھے وُں کرنا میں موقع یا کرآ جا وُں گی ۔
بیم نے اس دن تقریبا ایک محصلہ شکفتہ سے بیس نے اس دن تقریبا ایک محصلہ شکفتہ سے بات کی اس کے بعد ہاری کال ڈرای ہوگئی اس

مل کئی تھی اور بہتو اللہ نے جمعیں طلانا ہی تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا اور دل ہی ول میں ایسے دوست تنومر کو دعا نمیں دے رہا تھا کہ تنومر

ون میں بہت ہی خوش تھا کیوں کہ مجھے میری محبت

یں محبت کرتا ہوں۔ اور اس سے پھٹر سے بھے کوئی چیے ماہ ہو مجھے ہیں اور آج اس کو یہاں دیکھ کر ہی مجھ پیدیا گل بن طار کی ہو کمیا تھا۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

شور نے کہا یہاں بیٹھو میں پچھ کرتا ہوں ہتور لوگوں کے جوم سے ہوتا ہوا اس کے بھائی کی نظروں سے بچتا ہوا قلفہ سے اس کا موبائل نمبر لے آیا تھا تنویر نے جمعے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں اس کا موبائل نمبر لے آیا ہوں اب آپ کا کوئی نہ کوئی عل تو نظے گا۔

تنویر نے جیجے شکفتہ کا نمبر دیا تو میں نے اس وفت نمبر ملایا کال کی وہ جیسے وؤر سے و مکھ رہی تھی اس نے او کے کیا اور ساتھ جی معانی ما تکی۔ اس نے او کے کیا اور ساتھ جی معانی ما تکی۔

اس نے کہا ہاتی ہاتیں میں کھر جا کر کروں گی او کے بائے اس کے ساتھ بی کا ل ڈراپ ہوگئی۔ میں نے کہا تنویر چلو گھر چلتے ہیں اس کے پچھ بی ویر میں ہم والیس آ مجئے اور تنویر مجھے میرے کوارٹر میں چھوڑ کر چلا ممیا تھا۔

اہمی میں اس انظار میں تھا کہ شگفتہ جھے کال کرے گی اور میں اس سے بات کروں گا کیوں کہ انظار کی کھڑیاں بھی بڑی ظالم ہوتی ہیں خیر میں اسپے موبائل کی طرف ہی د کھے رہا تھا تھوڑی ور بعد بل بچی میں نے تمبر دیکھا تو شگفتہ کا ہی تھا میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کال او کے کی تو آ مجھ بہت خوش ہوا۔ میں نے کال او کے کی تو آ مجھ سے بڑی بیاری آ واز میں شگفتہ بول رہی تھی سب

سوری کس بات کی
اس نے کہا۔سب سے پہلے تو میرے ہمائی
نے آپ کو تھیٹر مارا اور پھر میں نے سب لوگول
کے سامنے آپ کو پاگل کہا اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو
سکتا ہے میرا بھائی آپ کو زیادہ مارتا اور میں پیہ
کیسے برادشت کرتی کیوں کہ جب میرے بھائی

مجھے سے پہلے می جلی گئی میں یا چ منٹ کے بعد ممیا تا که کسی کومعلوم نه جو که جم ایک د وسرے کو جائے میں جب میں اندر گیا تو میری کزن اور نگلفته آپس میں باتیں کررہی تھیں ۔ مجھے دیکھے کر کزن نے اندر آواز دی اور میرا تعارف کردایا که قُلُفته میری بہت انہی دوست اور کلاس نیلو بھی ہے اے نہیں یہ تھا کہ میں تو کلفتہ کو ایک سال ہے جانیا

W

W

W

P

a

k

S

m

میں پیچھ دریہ کے لیے وہاں بیٹے کمیا اور آ تھوں می آئلمول میں تعلقت سے باتیں کرنے لگا تعلقت بہت ہی انچی اور خوبصورت اور سار ی جسم کی لزى تقى اس طرح ہماري ميلي ملاقات ہوئي شُكُفته آ وها محمنته بعیره کر جانے لکی تو بیسے الوداع نظروں ے و کھے رہی تھی اور مسکرانے لگی اس کے بعد شگفتہ تو چلی گئی اور میں نے بھی اینے انگل ہے ا جازت لی اور جلا گیا ..

میں نے آتے ہی کال کی تو شکفتہ مہت خوش

مغصوداب کوشش کرو که جلدی اینے انگل کو میرے کھر دشتے کے لیے جیجو۔ میں نے کہا ایمی تو میں نے انکل سے کسی تنم

کی کوئی بھی بات مہیں کی حمر کوشش کر وں گا کہ جلدی ہے اینے انگل کو بھیج و وں تم تموڑ اا نظار تو

مقصود جلدی کرنا ایبا نه ۶ که آپ ویر کر د و اور میرے گھر والے میرا رشتہ کسی اور جگہ کر دیں میں نے شادی کرنی ہے تو صرف آپ ہے ورند نسی سے شاوی نہیں کروں گی ۔ میں نے کہاا چھا با با تھیک ہے۔ اس کے بعد کال ڈراپ ہوگئی ۔

پھر وات کی سوئیاں این تیز رفتار کے ساتھ چلتی رہیں میں نے کئی بار کوشش کی کہ انکل ہے

نے بیچھے میری شگفتہ ہے ملا دیا اگر اس وانڈیس سمندر ید نیرجا تا تو موسکتا ہے کہ جھے میری شکفتہ بھی مجھی نیہ آئی کیکن میرے ول میں نظفتہ کے لیے کچی محبت بھی اور اللہ نے ہمیں ملا نا تقااور ہم مل کئے .. اس کے بعد ہر دن ہر روز ہماری بات ہو جاتی اور ہم ایک دوسرے کا حال احوال لے لیتے ایک ون جمعہ کا دن تھا میں نے فیکٹری ہے چھٹی کی اوراینے انکل کو ملنے چلا گیا۔

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

C

نیں ابھی راستے میں ہی تھا میں نے شکفتہ کو كال كى كه ميس اينے انكل كے كھر جار ہا ہوں اور آپ جھے۔ ملنے آجاؤگی۔

ایس نے کہا میں وعدہ نہیں کرتی مگر کوشش

میں نے کہا چلوٹھیک ہے تھوڑی ویر بعد میں اینے انگل کے گھر پہنچ گیا اورمل ملا کر کزن خرم کے ما تھ كب شب لكار باتھا كيشگفنڌ كي كال آئن . كَمْنِحُ لَكُنْ مِنْ كُفْرِستِ نَكُلُ ٱ فَيْ ہول جُھے بَادُ تہارے انکل کا گھر کہاں ہے۔

میں نے اس کواپنے انگل کا ایڈر لیں دیااور اس نے یو حیصا۔

کون کا بلاک ہے میں نے بتایا تو وہ حیران رہ کی میں نے جیرا تی کی وجہ پو پھی تو اس نے کہا۔ میں تو یہلے بھی آب نے انکل کے گھر آتی

میں نے یو چھاوہ کیے .. اس نے بتایا کہ آپ کے انگل کی بٹی میری کلاس فیلو ہے اور بہت بی انچھی دوست بھی ہے ۔ میں بہت خوش ہوؤاور میں نے کہا۔ ریو بہت ایکی بات ہے۔ وہ بولی کہ چلواس کے بہانے میں آپ کوئل کیا کروں کی ۔

پھراس بات کے بعد وہ میرے انکل کے گھر

PAKSOCIET

رشنہ دار ہی نہیں ہیں تو آپ کہاں شادی کرو گے۔ میں نے کہا انکل جی بہاں بی ایک از کی ہے میں اے پیند کرتا ہوں میں وہاں ہی شاوی کرنا جا بتا ہوں تو انگل احیما وہ جو فکفتہ ہمارے کمر بھی ا آل ہے کشف کی ووست اور کلاس فیلومیں نے کہا جي الكل وني ہے۔ انکل نے کہا تھیک ہے جیٹا میں اس کے والدین ہے بات کروں گا اگر وہ مان مجئے تو پھر آب کے ابواورای سے مات کروں گا۔

W

W

W

թ

a

k

S

О

C

B

E

C

O

m

میں بہت خوش ہوا میں نے انکل کا شکر میادا کیا اور واپس فیکٹری میں آھمیا آتے ہی میں نے تنگفته کو کال کی اور بتایا۔

میں نے الکل سے بات کی ہے الکل نے کہا ہے اس آپ کے رہتے کی بات کروں گا سے بات س كرفتكفته ببت نوش بولي-

خيروفت كزرتا ربامين ابحي اسي اميديه خفا کہ انگل کب یات کریں گے اک ون میں کمرے میں ریسٹ کرر ہاتھا کہ انگل کا فون آیا سکہنے گلے۔ بیٹامیں نے آب کے کھروالوں سے بات کی ہے اور و ولوگ تو مان تھتے ہیں انہوں نے کہا ہے ا کر آپ اس کی شاوی کرنا جا ہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض فبيس جہاں جاہیں کریں ہمیں آگر پورا اعماد ہے۔اور آپ جو کریں مے تعیک ہی کریں کے اور اہمی میں کل شکفتہ کے کھر والوں سے بات کروں گااگروہ لوگ مان مھے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا او کے انگل آپ کا بہت شکر ہیہ

انکل کی میہ بات س کر میں بہت ہی خوش ہوا اور ساتھونی میں نے فکھتہ کو کال کی کہ کل میرے انگل آئیں گے آپ کے رہتے کی بات کرنے اب دعا كرناكمة ب ك كرواي مان جامي الكفترن بجھے یقین ولا یا کہ میرے گھر والے مان جا تیں

بات کروں مگر میں بات کرنے سے ڈرتا تھ**ا** اوہ اس لئے کے میراانگل بہت ہی بخت تشم کا انسان تھا اورميريه كمر والے بہت دور تھے خانیوال میں اس کیےان ہے بھی ہات تبیں کرنا جا ہتا تھا۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

اسی سوچ میں کافی ون گزر مھیج جمعرات کا دن تما میں فیکٹری ہے فارغ ہواا ور میں فکھنتہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کد اہمی فکفتہ سے شادی کے لیے لی سے بات کروں اس ون میں نے ا ہے ول میں اراوہ لیا تھا کہ کل جا کر ایپنے انگل ے بات کروں جعد کا ون فقایس نے قلفتہ کو کال کی اور کیا۔

میں اے انکل کے گفر جار ہا ہوں رہنے کی

تنگفته بهت خوش موکی جلدی کرومقصورتا که میں اور آپ ایک ہوجا تیں۔

میں نے کہا اچھا تھیک ہے کال تم ہو گئ اور میں اینے انگل کے تھر چاہ کیا میں سب تھروالوں ے ل کر انکل کے پاس ممیا وہ نی وی نگا کر بیٹھے تع میں بھی وہاں جا کر بیٹے گیا۔انکل نے حال احوال یو حیما تو میں نے کہا۔

سب محیک یں الکل جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو انہوں نے کہا۔

کرو بیٹا جوکرتی ہے میں نے ہمت کی اور کہا انکل جی میں شادی کرنا جاہتا ہوں۔

میری اس بات یر وہ ایک لحد کے لیے تو خاموش رہے۔ پھرانکل نے یو جیما۔ بینا آپ کہاں شادی کرنا جا ہے ہو میں نے کہا انکل جی میں کراچی میں ہی شادی کرنا جا بتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا کراجی میں تو امارے کوئی

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ا وا کیاا نگل نے بھے کہا۔ آج شام کوہم نے ان کے گھر جانا ہے کیوں کہانہوں نے کہا تھا ایک ہارلز کا ملا وو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انگل کی شام کوچلیں م

W

W

W

թ

a

k

S

О

C

S

t

C

m

آخر کارشام بھی ہوگئی میں انکل اور آنٹی ہم تیار ہو کر فلفند کے گھر روانہ ہو گئے ساتھ ہی دوسری کی میں ان کا گھر تھا جب ہم بہنچ تو ہولوگ ہمارا ہی انظار کر رہے ہتے فلفند کی مین کچھ ہنانے میں مصروف تھی اس نے ایک نظر بچھے و کیھا اس کے بعد ہم اس کے والد اور والدہ سے ملے تھوڑی وریس اس کا بھائی بھی آگیا جس نے بچھے ساحل سمندر پر مارا تھا۔

وہ جھے ویسے ہی کہنے اگا اس کو میں نے کہیں و یکھا ہے جس نے کہا ہیں آپ کو غلط ہی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں تو فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور بھی کہیں نہیں گیا ہوں اور بھی کہیں نہیں ہوئا ہوں اور بھی کہیں نہیں ہوئا ہوں اور بھی کہیں نہیں ہوئا ہوں ہوئی میں نے جات کو ٹال مٹول کر دیا تھا۔ وہ لیکٹ ہوئا ہوسکتا ہے چھر کچھے دیکھے کرمشرائی اور انگل اور آئی کو سلام کیا ہم نے جاتے وغیرہ ٹی اس کے بعد شکفتہ سلام کیا ہم نے جاتے وغیرہ ٹی اس کے بعد شکفتہ کے گھر وانوں نے کہا ہم شکفتہ کی شادی کرنا جا ہے ہیں آپ نوگ کرنا جا ہے ہیں آپ نوگ کرنا جا ہے ہیں آپ نوگ کے اس کے اور انگل دی کرنا جا ہے ہیں آپ نوگ کی سرام کیا ہوں کے کھر وانوں نے کہا ہم شکفتہ کی شادی کرنا جا ہے ہیں آپ نوگ کے سرام کیا ہوں کے کہا ہم شکفتہ کی شادی کرنا جا ہے ہیں آپ نوگ کی سرام کیا ہوں کے کھر وانوں نے کہا ہم شکفتہ کی شادی کرنا جا ہے ہیں آپ نوگ کی سرام کیا جند رائی کی میں اور انگل در جاتے ہیں آپ کیا گئی در جوال کی کرنا جا ہے گئی میں آپ کیا گئی در جوال کی کرنا جا ہے گئی کرنا ہوں کے کہا ہم شکفتہ کی شادی کرنا ہو گئی ہو گئی گئی گئی کرنا ہو گئی ہیں آپ کو کہا ہم شکور کی کرنا ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

انکل نے جواب کو یا جب آپ کہو مے ہم
تیار ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ آپ شادی کی
تاریخ رکھ لیس پھرمیر ہانکل نے شاوی کی تاریخ
اپنی مرضی ہے ایک ماہ کی رکھی اس پر سب خوش ہو
گئے ۔ تاریخ مقرر ہونے کے بعد ہم لوگوں نے
اجازت کی اور واپس آ میے میں بہت خوش تھا
کیوں کہ جھے میر کی محبت کی گئی ۔
شاوی کی تیاریاں شروع ہو تمکیں تھیں میں

شادی کی تیاریاں شزوع ہو کئیں تھیں ہیں نے اپنے بڑے یون کر فالوں کو بھی نون کر دیا تھا اور دوستوں کو بھی اور خاص کر تو تنویر کو بھی کیا

تو ووستو انظار کی کھڑیا ں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں اب جھے کل کا شدت ہے انظار تھاکل کیا ہوگا اور میرے انگل جھے ایکھی می خوش خبری سنا میں مے انشداللہ کر کے کل کا دن بھی آگیا اور جھے بڑی شدت ہے انگل کے نون کا انظار تھا کہ انگل کب نون کریں میں بار بارا ہے موبائل کی طرف و کچے رہاتھا۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

O

انگل کا نون آئے ای بے چینی میں بیٹھا ہوا تفا اور دل میں بہت سارے خیالات جم لے رہے تھے اگر ان لوگوں نے انکار کروویا تو میرا کیا ہوگا پھر سوچنا ایبانہیں ہوسکتا میں تگفتہ ہے کی محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے ضرور یا گی۔

امجی انہی سوچوں میں کم تھا کہ میرے موبائل کی تھنی کی میں نے تمبر ویکھا تو تکلفتہ میری موبائل کی تھنی کی میں نے تمبر ویکھا تو تکلفتہ نے کہا۔ مقدو دمیری جان مبارک ہومیر سے والدین نے آپ کے انگل کو میر سے رشتے کی مال کر دی

نے آپ کے انگل کو میرے دشتے کی ہاں کر دی ہے اور میرے والدین نے کہا ہے کہ ہم ایک بار لڑکے کوملیں محے اس کے بعد آپ جدیما کبو محے ہم شاوی کرویں محے۔

شکفتہ لگا تار ہونے جارہی تھی اور جھے تو خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسوآ کے ہے ہیں بہت ہی خوش میں خوش تھا خیراس دن تو جھے ایسا محسوس ہور ہا تھا کہ بید دنیا بیدموہم بید پرندے سب میری خوشی میں شامل ہیں میں نے چھٹی لی اور اپنے کمرے میں آکرڈ یک آن کیا اور بیگا نا لگایا۔

ایبالگتاہے میں ہواؤں میں ہوں آج اتی خوشی کی ہے جھے۔۔۔۔۔ اور میں خود بھی خوشی میں جموم رہا تھا۔ اس کے بعد میں نہا دھو کر اجھے سے کپڑے پہن کر انگل کے گھر گیا انگل نے جھے و کھتے ہی مبار کہاد وی میں انگل کے مگلے ملا اور ان کاشکریہ

PA

سب نے کہا اے بیمول با ول نے کہا اے بیمول با ول نے کہا وو برا فہیں اگر مرق ہم میں مہا نہیں مہا نہیں کہا ہوت کیا ہوت کہا ہوت کیا ہوت کہا ہوت کہ

W

W

W

ρ

a

k

S

C

S

t

C

О

m

م نے جھے ہے ہار کیا ہا ہو جھ کر اور نے ہیں کار سمجھ کر ہے ہیں اس محکرہ دیا بہکار سمجھ کر ہم نے ہیں اسید رکئی شمی تھے ہے اور کرے کا اور وقادار سمجھ کر محمر کیا خوب محلایا تو نے ہمیں اکال ویا ہمیں اپنے وال سے اجبی سمجھ کر یا دوا کی ہمیں الیا وال سے اجبی سمجھ کر یا دوا کی بول سے اجبی سمجھ کر یا دوا کی بول سے وال بار سمجھ کر سمجھ کر یہ دوا بار سمجھ کر سمجھ کر دوا کی بول سے وال بار سمجھ کر سمجھ کر دوا بار سمجھ کر د

یری جیال جی بر کی فریا ایجا گا ہے برا میں موری ایجا گا ہے برا درد م تام ہے ای جیری ایجا گا ہے برا درد م تام ہے ای جیری ادای ہے برا درد م تام ہے ای جیری ادای ہے کی تو جد میریان جو میرے دل کی دیرائی کو جانچ بر کس کے دل کی دیرائی کو جانچ بر کس کے دل میں مجم بنا ایجا گا ہے کوئی تو ہے کہا گا ہے کہا ہے گا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گا ہے کہا گا ہے کہا ہے کہ

وو شخص تربانا ند بان اے کاش! کے الیا دو ابا اے کاش! کے الیا دو جائے اے کاش! کے الیا دو جائے

اگست 2014

جواب عرض 125

اور آخر کار وہ دن بھی آگیا بچھے دلہا بنایا گیا اور بری دھوم دھام سے میری شادی ہوئی تمام دشتہ دار بھی آئے ہوئے شخصے شادی کے بعد میں نے کرا چی کوچھوڑ ویا اور اسپے گھر پنجاب آگیا۔
دوستو جھے بہت ہی پیار کرنے والی بیوی ملی ہے اور میر اپیار بھی ہے تو دوستو یہ میری کی کادش ہے آج شادی کو ساتھ سال ہو گئے ہیں۔ میرے آج شادی کو ساتھ سال ہو گئے ہیں۔ میرے والا آئی میں تین چھول کھلے ہیں جن کے نام میں لکھنا علی میں تین چھول کھلے ہیں جن کے نام میں لکھنا میں تی میرے کہ میرے والا آئی میں آپ کی آ راء کا منظر رہوں کا اس شعر کے آئی میں آپ کی آ راء کا منظر رہوں کا اس شعر کے ساتھ اجاز ت دیں اللہ حافظ۔
میں آپ کی آ راء کا منظر رہوں کا اس شعر کے رہوئی جب میں کی جن کی طلب کرتی ہے ہوئی جب میں کی چیز کی طلب کرتی ہے دیں اللہ حافظ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

C

S

t

جب سر شام آس نے ذلفوں کو سنوارا ہو گا
جب سر شام آس نے ذلفوں کو سنوارا ہو گا
ہمیں مختل آ کھ جن کا جن اور اور اور گا
رات کو سوت ہیں کس نے تو اٹارا دو گا
مالم تنبائی ہیں کس نے تو اٹارا دو گا
مالم تنبائی ہیں شب نہر کروٹی لے کر
کوئی تو دو گا جے آس نے پارا دو گا
ہمیں نے دیکھی وہ وال دوں پہارا دو گا
آس کے یہ بارا دو گا
آس کے اور نام مارا دو گا

وہ جو مدتوں ہے اللہ تہیں یم یمی دھونڈ نیں تھکا تہیں اسے دھونڈا ہیں نے محلی علی کوئی جیموڑی میں نے بگہ تہیں

ميرى آخرى محبت

# محبت زنده ہے مبری

-- تحرير - ايم عاصم بوناشاكر - 0301.4883844

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
قاریمن میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک ایس کہانی لیے کر آیا ہوں جو کہ محبت کی اورا ہے چھوری چھے حاصل بھی کیا اور پھر نبھا تا نصیب میں نہ تھا جو اپنے ہیار کوروتا ہوا چھوڑ کرخود شہید کا مربتہ یا گیا میں نے اس کہانی کا نام محبت زندہ ہے میری درکھا ہا مید ہے سب کو پسند آئے گی ادارہ جو اب عرض کی بالی کو مدافظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ کس کی دل شکن نہ ہواور مطالبقت خفن الفاقید نوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا گا۔

کو ہے کس بل لیجے جدائی ان کا مقدر بن جاتی ہے ہمران کے پاس آنسوؤں سسکیوں آبوں کے سوا پھی نہیں بوتاوہ زندو جوتے ہیں مگرایک الش کی طرح زندگی میں بھی کس سے پیار مت کرنا جوجائے توانکار مت کرنا ہوجائے توانکار مت کرنا نہیا سکوتو چلنا اس راہ پیشا کر بینا سکوتو چلنا اس راہ پیشا کر قارئین جھے کال کرنے والوں میں ایک لڑکی قارئین جھے کال کرنے والوں میں ایک لڑکی آصفہ نکا نہ ہے بھی تھی چند بی ونوں میں اس کا اور میرا آصفہ نکا نہ ہے بھی تھی چند بی ونوں میں اس کا اور میرا رابطہ کا فی بڑھ گیا تھا۔

کے اندر کوئی دکھ ضرور ہے کی انہونی کا طوفان اس کے دل کی ستی کوخاک میں ملا کیا ہے کائی بار ہمت کی کہ اس کے دل کی ستی کوخاک میں ملا کیا ہے کائی بار ہمت کی کہ اس سے بوجہوں کہتم اداس اداس کی گئی ہوتمباری آواز میں ایک در دمحسوت ہوتا ہے۔

پھر پچھ موج کر جیب ہوجا تا ہوں کیکن ایک دن ہمت کر کے بوجے بی لیا تواس کا جواب اس کی آب

ہم ہے اک خلص کا پیار نبعایا نہ ممیا عاصم اوگ جگر والے ہیں جو روز نیا یار بنا لیتے ہیں ہی محبت میں وکوسکھ تو ملتے رہتے ہیں بھی محبت نفیوں کے کالے بادل چھا جاتے ہیں تو محبت کی موسم بہار کی طرح بسر ہونے لگتی ہے آئ کی موسم بہار کی طرح بسر ہونے لگتی ہے آئ کی موسم بہار کی طرح بسر ہونے لگتی ہے آئ کی موسم بہار کی طرح بسر ہونے لگتی ہے آئ کی موسم بہار کی طرح بسر ہونے لگتی ہے آئ

بہت ہے لوگ ایسے ہیں جوخط کتابت یافون پر ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کرتے ہیں گر اکثر لڑ کیوں کومجت کے بجائے نفرت ذلت اور زمانے کی رسوائی ہی نفییب ہوتی ہے۔ رسوائی ہی نفییب ہوتی ہے۔

دوسری طرف وہ آیک وہ ہمدرد کلفس تخف دو پر می جو آیک دوسرے کی محبت حاصل کر لیتے ہیں شادی کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت حاصل کرلی ہے۔ ان کیل میں اسے خیال ہوتا۔ سرکہ ہمراہ دوا

ان کےل میں اب خیال ہوتا ہے کہ ہم اب جدا نہیں ہو سکتے ان کو بیہ معلوم نہیں ہوتا ہے قدرت کے تھیل فرالے ہیں نہ جانے کب کہاں کس موڑ کس کلی

أكست 2014

جواب عرض 126

محبت زنده ہے میری

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

C

O

W

Ш

W

ρ

a

k

S

C

m

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

p

a

k

S

0

C

S

t

0

ONDINE DIBROARY FORPAKISTAN

PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY



W

W

W

Q

k

S

خاموش ہے نظریں جھکا کریا وی آگئی۔ من خود ہے جی بہت شرمندہ سی شام کا ونت تھا ای کھانا تیار کر چکی تھیں میں نے کھانا کھایا اور اپنے مرے میں چل کی جھےرہ رہ کرید خیال ستائے جارہا تھا کہ مہیں ایسا نہ ہوکہ میرائے دوستوں کو بتائے کہ آصفه بھے کرائی ہے۔

W

W

W

P

a

k

S

C

m

ر مھے ہے مران ہے۔ اگر اس نے ایسا سی کی کی بتادیا تو میں بدنام ہو جاؤں کی آخرائر کی تھی زمانے سے ڈرلگنا تھا آج کل تو و سے بھی سی لڑی کی کوئی بات سی لڑے کے ہاتھ آ جائے تو اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں سوچوں کی واوی کی سیر کرتے کرتے میں نجانے ک نیند کی دیوی مجھ پر مہریان ہوئی اور میں نیند کی آغوش

ں بہانے سے مجی ہوتے نہیں ہیں کم کتے امیر ہوتے ہیں غریب کے آنسو کئے آگئی نماز اداکی اور ناشتہ بنانے پکن میں طنی اتنے میں میری دوست بمیراجھی آئی۔

ميلوآ صفيسي مو-؟ ہاں بس شکر ہےتم سناؤ۔

ادمو با با کهونو واپس چلی جاؤر

تہیں سیری جان بیٹھو ا کھٹے ناشتہ کرتے ہیں تمبیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا بس آ ب کی اک امانت بھی وہ ديينة آلي جول به

مد كبت موت ال نے ايك كاغذ جي تھايا اور وایس چلی گئی اک کے جانے کے بعد میں نے کاغذ کِیاس کُز ہے کو کھولاتو گلاب کی دوجار پیچاں زمین پر مركمتيں اصل میں وہ كاغذ كا تكڑا ایک لیٹر تھا جس كی تحريم يحمد يول مي

اسلام علیم ۔ جان سے پیاری آصفہ جی کسی ہو امید ہے کہ خیریت عافیت ہے ہو کی آ صفہ جی جب ہے تم بھی سے فکرائی ہو جھے نجانے کیا ہو کمیا ہے میں ا پناون کا چین اور را تول کا سکون کھو چکا ہوں جا گئ بیتی اس کی زبانی سنتے۔

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

نہ تول میری محبت اپی ول کلی ہے شاکر و کھے کر میری چاہت کو اکثر ترازو ٹوٹ جاتے ہیں میرانام آصفہ ہے بچھے ہے بیادے کمر میں نمرہ جھی کہتے ہیں میری پیدائش نکانہ کے شہر کے یاس ایک گاؤں میں ہولی میرے تین بھالی ہیں دو بیرولی ملك بوت بن اورايك ايف ايسى كرد باب يس نے ایف اے کے امتحال دیے ہیں بیے میر محتقر سا تعادف اب میں آپ کوائے اداس ہونے کی وجہ

آنو نبيس تفية الجمي تك ميري أتحصول بيس بچھے روتے ہوے وہ تجا کر گیا خوابوں میں ویکھے جو انمول سے سپنے اک بل میں توڑ کے وہ چلا تمیا میری ہر بات ہے مسکراتا تھا جو ناجانے کیوں وہ جیمور کر چلا عمیا دن کا چین اور راتول کا سکون رشتہ میرا ہر خوش سے توڑ کر چلا می كُولُ يُوجِهُو كَه مجھے بتائے وہ آج ثاكر وہ مجھے کس کے سمارے چھوڑ کر چلا کیا بران دنوں کی ہات ہے جب میں میٹرک کے امتحان د ہے کر فارغ ہوئی تو آیک ون ہمار ہے بیڑوس میں محفل میلا و کا نظام ہوا ہمیں جعبی دعوت دی گئی! می نے بھے کہاتم جاؤ آئی شیم کے کھر تحفل میلاد ہے کیکن میں نے جانے سے انکار کرویا ای کے یار بار السرارير جلي تي جب ان كامن كيث كراس كيا توسحن میں بینے وگ نے مجھد کیھر بھونکناشروع کر دیا۔ میں ڈر کے مارے والی حمیث کی طرف کی تو

بد حواس کے عالم میں کیٹ کے یاس کھڑے لڑکے ے عمرالتی اس نے میرے بازوے پیڑتے ہوئے کہا کہ میڈم مسجل کے وھیان سے میں شرم کے مارے بہت مشکل ہے سوری کے الفاظ اوا کریائی اور

اگست 2014

جوا*ب عرض* 128

محبت زندہ ہے میری

علیے تم ال کر یہ آرزو باق ہے آرج آئی ہو سامنے آک اجنبی کی طرح ساتھ میری ملاقات بھی رہ میں اک سافر کی طرح بین جیوں تم تو ہمسٹر چن کی میری. قسمت بین جبائی تھی تنہائی ہی رہ کی میری. قسمت بین جبائی تھی تنہائی ہی رہ کی میرے باس بیا ہی کیاہے تنہاری یادوں کے سوا میرے باس بیا ہی کیاہے تنہاری یادوں کے سوا کی تھی تو باتیں ہی رہ کی میں ہوا مید ہے کہ عافیت اسلام علیم ۔ آصفہ جی کیسی ہوا مید ہے کہ عافیت ہوگی اس سے بل بھی آپ کوایک لیٹر لکھے چکا ہوں مگر آپ کوایک لیٹر لکھے چکا ہوں مگر آپ کوایک لیٹر لکھے چکا ہوں مگر آپ سے نے کوئی جواب نہ دیا پلیز اس بار میر سے لیٹر کا

W

W

W

p

a

k

S

O

C

C

E

O

m

مابوس مبیں کردگی۔فقط آپ کا جائے والا احمد۔ بجھے اس باراس کے ساتھ تمیسرا یہ بھی بہت غصہ آیا میں نے اس کے ساتھ ہی ایک لیٹر فکھا جس کی تحریر گیچے دول تھی۔

جواب ضرور ویتا میں انظار کروں گا امید ہے اس بار

اسلام علیکم ۔ مسٹر احمد صاحب میں آپ ہے معذرت جا ہتی ہوں کہ اتفاقا آپ کے نگرا کئی تھی مگر آپ ہے میر ہے آپ نے بیر ہے آپ نے اشارہ علیا ہے میر ہے دل میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ابھی دل میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ابھی بیار وجمیت کے چکر میں نہیں آ نا کیونکہ میں نے ابھی اپنی تعلیم ممل کرنی ہے امبید ہے کہ آپ میری بات بجھ اپنی جوں کے ادر آئندہ وجھے ڈسٹر بنہیں کرد ہے۔

خط لکھ کر میں نے میسرا کو دیے دیا ساتھ اس کی بے عزتی بھی کر دی کہ آئندہ اس کا لیز نہیں لا کر دینا ۔
میسرا جھ سے فقا ہو کر وہ لیلر لے کر چلی گئی دودن تک سمیسرا جھ سے فقا ہو کر وہ لیلر نے کال کی تو اس نے انجار نہ کی تیسرے کھر میں تین میس سے کال کی تو اس سے نہ کی تیسرے دن تھے میں میسرا کے کھر گئی اس سے نہ کی تیسرے دن تھے میں میسرا کے کھر گئی اس سے اپنے نازیبا الفاظ کی معافی مانگی چند دنوں کے بعد احمد واپس آرمی میں چلا گیا۔

ون گزرتے ملے ماہ رمضان شروع ہوگیا میں نے بورے روزے رکھے خوب ول جوئی ہے W

W

W

၇

a

K

S

О

C

S

C

اب تو مجھے ایسا گاتا ہے کہ مجھے تم سے بحبت ہوگئی ہے آپ کو لینر کھتے وقت جھے ایک ڈرجم ہے کہ آپ نکارنہ کر دواس کے بل میں نے گئی بارآپ کو لینر لکھنے کی کوشش کی گرآپ کے انکار کا ڈرجیرا حوصل تو ڈریتا کی کوشش کی گرآپ کے باتھوں مجبور ہو کرآپ کو اپنی وفا اور پچی محبت کا لیقین ولاتے ہوئے محبت ہمرا لیئر لکھ رہا ہوں امید ہے کہ تم میرے محبت ہمرا لیئر لکھ رہا محبت ہے دوگی آصفہ میں ساری زندگی تمبارے سنگ محبت ہو گئی تمبارے سنگ محبت ہو گئی تمبارے سنگ محبت ہوگئی ہوا ہوں محبت ہوگئی ہوا ہوں محبت ہوگئی ہوا ہوں محبت ہوگئی ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر مجھوا ہے قابل مجھوتو محبت کا جواب محبت ہے تی اس محبوت میں اس محبت کی تواب محبت ہوگئی ہو یو میری جان آصفہ آئی لو یو میں تم سے متنا رہی تو ہیں تم سے متنا رہی تھورے لیٹرکا منا ہوں دسلام آپ کے محبت ہمرے لیٹرکا منا رہی تا ہوں وسلام آپ کے محبت ہمرے لیٹرکا مناظرا تمدینا ز۔

اس کالیئر ہڑوہ کجھے اتنا خصہ آیا ہیں اسے ہی منہ پرتھیٹر مارنے گئی کہ ہیں اس سے کیوں ٹکرائی تھی خیر میں نے اس کے لیٹر کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تھوڑا سااحمد کا تعارف کرواتی چلوں احمد ہمارا ہمسایہ تھا اور آری میں جاب کرتا تھا ان دنوں احمد کی ڈیوٹی تھی یہ دبی احمد تھا جن کے گھر میں میابا دہیں گئی تھی اور ڈوگ سے ڈر کر میں احمد سے ٹکرائی تھی۔

چند دنوں کے بعد احمد نے دایس جانا تھا اس نے پھراکیک لیٹر سمبرا کے ہاتھ دیا جس کی تحریر پچھے ہیں تھی۔۔ تم سے مل کر بھی اک حسرت باتی ہے

اگرت 2014

جواب*ع ط* 129

محبت زندہ ہے میری

W Ш W թ a k S C کسی نے سی جی کہا تھا کہ انتظار کی گھڑیاں بہت ہی

ے دیدار کے لیے تر سنے کلی کان کسی کی آواز سننے *کو* چل رہے مقصدل میں اک انجائی می خوشی تھی۔ کل رات برسی دیرتک منتظرتيري بيانكاه ربي دہ میری روب سے بے جر میرے دل کوجس کی جاہ رہی۔ پیچهدور یاں پیچه مجبور با<u>ل</u> جب بھی ملے ی کیے عمرر ہے ساتھ جسی ہرفتدم كياخوب اس كى ادار بي مجمحے جب بھی آیا بھی آیا بھی وہ وعدہ جواس نے تبیس کیا يهليآ ندهيان چليس پير میکھید بریک چھرمدہم صیارہی جس رائے پر بھی مجھے وه جِلاً حميا تفاخيموژ كر میں لا ک*ھ*مٹاؤں وہ نشان یا مير ے سامنے وہ راہ رہي ندميكت موت لفظكوني نه مختلناتے میت کوئی جوآ خری ب**ل تیرے**لیوں پیھی ميريه ساتجدوه صدارتي وقت تھا كەڭررنے كا نام ىي تىس كے رہا تھا

مشکل ہوتی ہیں۔ میرے لئے بیا یک ایک بل صدیا بن کر گزور ہا تھا کھرا دیا تک خیال آیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کسی غیر کے لیے اتنی بے چین کیوں ہوں جس کا نام سنا کوارہ نہ تھا اس کا انتظار کر ہی ہوں آ صفہ تجھے کیا ہو گیا ہے میں خود ہے بی سوال کر رہی تھی تو کیوں اتنی بے چین ہے دل نے آ سند سے کہا آصفہ تختیے محبت ہوگی ہے تحقی پیار ہوگیا ہے اس سے جس کیلئے تو مسیح سے بے

عبادت کی اللہ تعالیٰ ہے اینے گنا ہوں کی معافی یا تکی كيونكه كهيس خودكوتمام ديناسيه كنيجار جهتي كلى .. اب عیدالفطر قریب آرہی تھی ایک دن میرانے بٹایا کہ احمرعید پر گھرنہیں آر ہامیں نے اس کے گھرانہ آنے کی وجہ یو پھی توسمیرا ہو لیا کہ وہ کہنا ہے اگر آصفہ بات کرے کی تو آؤں گااورا گرنہ کرے تو میں ادھرہی عبيد كرلون گاب

W

Ш

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

Ų

C

منظے لگاتے ہیں دشمن کو بھی سرور میں ہم بہت برے ہیں مگرنیک کام کرتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو ایک یار بات کر کیتی ہوں پھراحد عید برگھر آجائے گا اگر میں نے بات نہ کی تو عید برولیں میں ہی کرے گا اور اس کے گھر والوں برکیا گزرے کی جن کا اکلوتا بیٹا عید کے دن بھی محمرنه بوگا بيسوچ كريس في عيد سايك دن يهل

مبلو اسلام علیم ، تی کون کہاں سے مس سے بات کر بی ہے احمد نے ایک ہی سالس میں کی سوال کر ڈالے میں نے سب سوالوں کا ایک ہی جواب ویا میں آصف بول كيسے بور ميں تھيك بول آپ كيے بور میں بھی ٹھک ہوں اچھا یہ بناؤ کھر کب آرہے ہو جی آئے کا ارادہ تو تہیں تھا چھٹی تو کل کی ل کئی تھی مراس وقت اسلام آباد ایک دوست کے بال ہوں بہاں ہی عيدكرنے كاارادہ تھا۔

اب میں شام تک گھر آ جاؤں گااس کے ملاد واحد نے کوئی شکوه شکائت ند کی حمی اور کال زراب کردی اب ج نجانے کیا ہو گیا بار بارسورج کی طرف دیکھتی اور شام مونے کا انتظار کررہی می کب شام ہواور کب احدا ہے ۔ نہ جانے آنکھوں آنکھوں میں کیا اشارے ہو گئے تم نے مکرا کے دیکھا ہم تبارے ہو گئے نجانے احمہ ہے بات کرنے بیکے بعد مجھے کیا ہو حمیا تھا میرے اندر کی کیفیت بدلنے گئی میں سی کے دیدار کے لیے بے جین تی ہونے لگی تھی آئکھیں کسی

اكست 2014

جواب عرض 130

ONLINETHBRARY

FOR PAKISDAN

محبت زندہ ہے میری

m

والے کو بی منزل کتی ہے۔ پیرسوچوں کی وادی کی سیر کرر بی تھی کے موبائل زیدانشروع کر ویانمبر دیکھیا تو احمد کا تھا اسلام علیکم

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

t

C

O

m

نے چلنا شروع کر دیا نمبرد کھا تو احمد کا تھا اسلام علیکم کہا اور کہا محتر مہ عید مبارک میں گھر آگیا ہوں خیر مبارک اچھا کیا جوآ مسے میں نے سے کے کیا ہے آپ بتاؤیاں بتاؤیھی احمد بول پڑے میرے لیوں پر سکوت ساطاری ہو گیا میں توضیح سے علاوہ کوئی لفظ

سوت ما طاری ہو میاس و سامے سے معادہ دی سد ادائی نہ کر کی وہ سلسل ہولے جارے ہے تھے ہال آصفہ جان بناؤ کیا سے کیا کہنا چاہتی گئی -

پلیز جان بتاؤنہ پلیز مگر میر ہے لیوں پرتو جیسے

الے لگ کے ہوں آخر کار میں نے کال ڈراپ کر
وی انہوں نے دوبارہ کال کی میں نے بزی کرکے
سیل اوف کرویا میں چار پائی پردیوار کے ساتھ فیک لگا
کر سو بچے جاری تھی اس کے میالفاظ پلیز جان بتاؤ
پلیز جان بتاؤں نہ پلیز جان بار بارمیرے کا ٹول میں

کون کرہے تھے۔
میں دل ہی دل میں خوتی ہے پھو لے نہ مار ہی
مقی ان کے بیالفاظ بہت انتھے کیے تھے ان کا بار بار
جان کہنا میرے لیے خوتی کی نوعیت تھی دو مرے دن
عید تھی عید کے دو دن بعد میں نے خود ہی اے کال کی
میں اس کی حبت میں بہت آ کے نکل چکی تھی اس نے
کال اٹینڈ کی حال احوال کے بعد میں نے اظہار محبت
کرنا جا با مگر ہمت نے ساتھ نہ دیا اور احمد نے خود ہی

اظہار محبت کردیا۔
پھر میں نے بھی اپنی تمام تر ہمت اکھنی کر کے
اپنے دل کا حال کہد دیا ہوں جماری ستی محبت کے
سمندر مین چلنے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
ہماری محبت بھی پرواز چڑھنے گی احمد اور میرے گھر
والوں کے ساتھ تعلقات الاتھ تھے گر پھر بھی ہمیں پت
تھا کہ وہ جماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں کے
احمد اپنی چھیا ہوری کر کے واپس چلے ہے۔
ادر میں پھراس کی رائیں و کیمنے گی اور تنہارہ گئی

چین ہے و ماغ نے کہانہیں نہیں یہ مجت نہیں ہے محبت تو تو رولا دیتی ہے ہنتے ہتے گھر اجاز دیتی ہے محبت تو دن کا چین ادر راتول کوسکون چین لیتی ہے محبت تو حدائی دیتی ہے محبت کا راستہ تو بہت ہی دشوار ہوتا ہے محبت کرنے والے تو ساری زندگی آ ہوں سسکیوں میں گزارتے ہیں اور روناان کا مقدر ہوتا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

ول نے کہا آمنیہ کھے بھی ہو تھے محبت ہوگی اسے جب جب محبت ہوتو موسم نزال بھی موسم بہارلگا ہے انہانی ی خوتی موسل ہوئی ہوئی سے جب ہوال کا انہانی ی خوتی محبول ہوئی ہے۔ ہس سے محبت ہوال کا دیرار کرنے کو جی جارتا ہے اس کا نام ان کوخوتی ہوئی ہے۔ اگر تھے احمد سے محبت نہیں ہے تو کیوں اس کے لیے اتنی ہے جین ہے کیوں بار باراسکو یا وکررہی ہوگائی دمر تک ول ود ماٹ کی جنگ جاری رتی آخر کار احمد نے اپنی شکست کا اعتراف کرلیا اور دل جیت گیا۔

و ماغ نے بھی کہدویا ہاں آصفہ تخفیے احمہ ہے محبت ہوگئی ہے اور میں دل ہی دل میں احمد کو کہنے گئی آئی لو بواحمہ ۔ آئی لو بواحمہ ۔ میری جان ۔

چھی تھی اس کی عبت میری ہر ادا میں وہ محسوں نہیں کرتے ہے ال کی ادا ہے خواب دیکھے میں نے ہر پل اس کے خواب دیکھے میں نے ہر پل اس کے میں نے بر بل اس کے میں نے بر الگ بات ہے میں نے برب بھی اظہار محبت کرنا جابا ہے ہے الگ بات ہے میں نو مر میا ان کی عبت میں میں نو مر میا ان کی عبت میں کیوں نہ پراھا جنازہ میرا ہے الگ بات ہے وہ نو اتر میے دل میں میرے شاکر میں ان کے دل میں میرے شاکر میں اور سے میں دل ہی دل میں احمد سے محبت کر چکی تھی میں اور ہی دل میں احمد سے محبت کر چکی تھی میں اور ہی دل میں اور سے میں اور ہی میں اب ان را ہوں کی مسافر بن چکی میں میں جن کی کوئی میزل ہی نہیں بس چند کسی نصیب میں جن کی کوئی میزل ہی نہیں بس چند کسی نصیب میں جن کی کوئی میزل ہی نہیں بس چند کسی نصیب میں جن کی کوئی میزل ہی نہیں بس چند کسی نصیب میں جن کی کوئی میزل ہی نہیں بس چند کسی نصیب

2014

131 39-19

مخت زنده عيرتي

ہاہر نظنے ہے منع کیا تھا احمد کی اس بات پر میری ایک شہری نے کہا کہ تم کون ہوتے ہواس کورو کئے والے کیالگتی ہے تمہاری احمد نے کہا یہ میری بیوی ہے ساری سہیلیاں میرے منہ کی طرف ویکھنے لگیس میں محمر بھاگ گئی۔

W

W

W

P

a

k

S

C

8

m

پر کیا تھا یہ بات شام سے پہلے ہی سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پینیل کی که آصفه اور احمد نے شاوی کرلی ہے میری ماں نے مجھ سے یو چھامیں نے چ بچ نتادیا پھراتداورمیرے کھروالے ا کھٹے ہوئے بات کو مزید پھیلانے اور جھکڑے نساد ہے نیخے کے لیے دونوں گھرانوں نے طے کیا جوہونا تقاوه ہو گیااب قدرت کا فیصلہ بچھ کراس رہنتے کو قبول کرلیں پھرہم دونوں ایک ہو گئے بہت خوش تھی ہمیں پیارمحبت میں کئی تشم کی قربانی نہیں ویٹی پڑی ہم خود کو خوش قسمت بیجنے کے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسویں کرنے کے ہماری محبت دن بدن بروان چڑ مصے لکی تھی احمہ کی چھٹیا ختم ہو تیں اور احمہ واپس چلے گئے میرے مسرال والے میری بہت عزت کرتے ہتے ميرابرطرح سيدخيال ركحتيين بهت خوش تعي احمدكي پھو پھیاں اکثر کہتی تھیں احمر تو حور لے کر آیا ہے ہیں ببت خوش ہو کی تھی۔

دوا کا بہانہ بنا کر زہر دے دیا شاکر
اس کے بن جینا بہت مشکل ہے
اب عید منانا بھی بہت مشکل ہے
اب عید منانا بھی بہت مشکل ہے
وہ ساتھ ہے تی قبی بہت مشکل ہے
اب مانسیں لینا بہت مشکل ہے
وہ سل تو کبنا لوٹ آ دائمہ
تہباری آ صفہ کا جینا بہت مشکل ہے
وہ اس کرن آ ہے تو ہم جا کیں ہے
پھر ہمیں رو کنا بہت مشکل ہے
پھر ہمیں رو کنا بہت مشکل ہے

و یکھتے ہی و یکھتے دومال گزر کے اورایک بار پھر جدائی ختم ہوئی اوراحمد پھرعیدالاخی پر کھر آھے جاندرات ہم سلے احمد نے بچھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا بچھے آج بھی فخر ہے کہ میں نے ایسے انسان سے محبت کی ہے کہ جس کے اداوے پہنتہ تھے نبیت صاف تھی مگر قسمت میں جدائی تھی ہوہمیں مل می اگر قسمت میں جولکھا جائے وہ تو مل ہی جاتا ہے قدرت کے فیملے کے آسمے تو کوئی کاوٹ حائل نہیں کرسکنا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

O

اس طرح ای نے جانے کی اجازت دے دی
ختی بجر میں کسی کی شابی پر جانے کے بجائے اپنی
شادی کروا کے والیس آگئی تھی ہم بہت خوش ہے کہ ہم
نے ایک دوسرے کو پالیا ہے اپنا جیون ساتھی جن لیا
ہے مگر جمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری خوشیاں عارضی
شابت ہوئی ہماری محبت کو زیانے کی بداظر کئے گی اور
تاری محبت دشت کردوں کی نظر ہوگئی۔

اور میں تنبا ہوگئ شادی کے بعداحمہ نے روکا تھا کہ کس کے گھر زیادہ نہ جایا کرد ایک دن احمد آئے بوئے تنے اور میں مبیلیوں کے ساتھ جارتی تھی آئے سے احمد ملے پوچھا کدھر جاری ہو میں نے تو آپ کو

جوا*ب عرض* 132

محبت زنده ہے میری

اگر 2014

رای میں جسب مجی اس کی بادا تی اداس ہوجاتی ہوں کیا کروں مجھ تبیں آئی .. یہ ہے میری داستان محبت ۔ یہ غزل احمد کے نام۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

C

O

m

ول میں وروسانے والے کیے ہو جھے کو بہلانے والے کیے ہو آتی نبیل جھے نیندراتوں کو مجھے تنہائی میں یادآ نے والے کیے ہو میں نے جنول کی حد تک محبت کی تم ہے محبت کی لاج ندر کینے والے کیسے ہو کھائی تھیںتم نے تشمیں ساتھ نبھانے کی فسمول کوتو ڑے جانے والے کیے ہو تم نے کہا تھاسا تھ ووں گا مرنے تک اینی بات بیقائم رہے دالے کیے ہو قارنين ميرا ببلانمبر بندجو كميا بي تمام دوست

دوہارہ رابطہ کریں قار تین کیسی ہے آصفہ کی کہائی۔ قار میں جو دوست بہن بھائی اس تربی کو پڑھے اس ہے رکوسٹ ہے کہ وہ احمر کے حق میں وعاضرور كرين مين جومجمي لكستامون سيح لكصتامون اوربيابك سی کہانی ہے ہاں اس میں اضافی الفاظ و النے اور ترتب وے کے لیے مجمالفاظاتو ضروری ہوتے ہیں میری دعا ہے اللہ آصفہ کو صبر عطا فرمائے .. آمین ۔اور ہمارے یاک وطن کو وغمن اور وہشت کردوں سے یاک کرے تمام ووستوں ہے دعا ہے کہ میری ای جان کی صحت کے لیے بھی وعا کریں۔قار نمین میرا موبائل سیل چوری ہوگیا تھا جوحضرات جھ سے رابط كرتے تھے وہ دوبارہ رابط كريں مجھے افسوى ب ميرے دوستوں كا رابطة تم ہونے كا بليز ميرا نيا تمبر ہے ایک بار رابط کریں مجھے بہت خوش ہو کی آپ کا خيراندليش بمائي .. عاصم بوڻاشا كر چوك ميتلا۔

اہے بیارکو یانے کی خوش کمی کہ جھے میری منزل ال کی ہے ہم ایک ہوئے کمر والے راضی ہو محے مشکلیں آسان ہو منیں جن کا سامنا محبت میں کرنا پڑتا ہے مجھے پہائبیں تنا کہ اللہ کے قانون اور اس فضلے کے آھے سب نے بس ہیں۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

ہوا کھے یوں کہ احمد جب چھیا بوری کر کے واپس آرمی میں مکیے تو بات روز کرتے تھے ایک ون ساری دان انتظار کرئی رہی ان کی کال نہ آئی آخر کار مسبح اذان کے وقت میں سیل اوف کر کے سومنی محی سورج نکل آیا میں ابھی تک سور بی تھی اجا تک میرے کانوں میں مسید کی آواز یری اعلان کیا تھا میرے ليے قيامت تھا اعلان تھا كەفلال كابيا احمر ناز ايك وهما کے میں شہید ہو گیا ہے میت آر ہی ہے جنازے کا اعلان بعديس كيا حائے كا بين جلدى جلدى كرے ے باہرآئی تو پورامحکہ ہمارے کھر جمع تھا ای ابوہمی آ کیے تھے میں سب کے گلے لگ کرزار و قطار رور بی تحتی لوگ مجھے حوصلہ دے دے تھے ..

ہارے گھر قیامت کا مظرفھا برآ کھ اشک بہا ربی تھی ہرفر دکوا حمد کے جانے کا دکھ تھا آخر تھر کا اکلوتا تفادن کے میارہ ہے احمد کی سیت آمٹی سب احمد کی میت ہے لیٹ کرروتے رہے میں بھی اس ہے لیٹی اور رونی رای میں روتے روتے بے ہوش ہو چی کھی جب بجھے ہوش آیا تو میرے احد کومنوں مٹی تلے ویا کر سب لوك واليس آهيك تنه.

میں نے ہوش میں آتے ہی محررونا چلا ناشروع کرویا فقامیں اپنی قسست کودوش دے رہی تھی میں پھر ا کیلی رو کئی کئی وٹو س تک میں نے کھانا بینا حجموز و یا تھا مِسِ ایک کام تھا رونا بس رونا پھرمیرے سسرال اور ميك والول نے بحص مجها يا كه بني تحمی فخر ہونا حاسبے کے تو ایک شہید کی بیوی ہے تیراشو ہر مراکبیں وہ زندہ بالله فرآن مين فرمايا ب شهيدزنده يمم اس مردہ ند کھو میں ای طرح صبر وشکر کر کے زندگی بسر کر

2014

133 Pr 12

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN

Some ship was

## ميري عيدلهولهو

-- ترير - محمد خان المجم - دياليور - 135 ph.0347,6373

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم ۔امیدہے کہ آپ خیریت ہے ہوں ہے۔ ماہ جنوری میں جواب عرض میں میری تحریر۔زہر ۔کی اشاعت کو آپ نے ممکن بنایا جس کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں عیدالفطر کے موسعے پراپنی آپ بیتی ۔میری عیدلبولبو۔ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جول ای تارے میں ہی جگددے کرشکر ہے کا موقع دیں امید ہے سب کو پہند آ ہے گی تمام قار میں کومیری طرف ہے دلی عیدمبارک قبول ہو

ادارہ جواب عرض کی بالی کو مرتظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرو ہے ہیں تا کہ کسی کی دل تھنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیدوار ہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے یہ تو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند چلے گا۔

آتکھیں نہ برتی ہیں نہ رکتی ہیں ایک شع تھی ول کی جو برسوں پہلے ایک عید نے بجھا ڈالی ہرسال ہی میرے دل پران دنو ں قیامت گزرتی ہے دہ چوڑیوں کی کھنگ وہ قاتل سارنگ حنا جھے زہرگئتی ہے یہ سب چزیں زخم زخم کرتی ہے جھے ہرعید معلوم نہیں میں کس روشنی پر گامزن ہوں۔

ون کے اجالے میں بھی جگنوں پر کھنے کی ضد کرتا ہوں ماضی کی افتعاء ممبرائیاں میری ہرعید کی تمناؤںکواس قدر کیوںاوھورا کردیتی ہیں ۔

کاش بھے کوئی الہام ہوتا کاش میرے معصوم جزیوں کی اس قدرتقسیم نہ ہوئی جانے اپنے سامنے کتی تحبیتیں فناہ ہوئے دیکھیں لیکن پھر بھی دل اپنی دسترس میں نہ رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے سریلے میں نہ رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے سریلے میں تا ہے من میں ساہیجا۔

دل کیوں اینے بس میں نہیں ہوتا آخر دل میں اتنی انفرادیت ہوں ہے نجانے کیوں مجھے اب شہر کی رکیٹی باز اردل سے خوف آتا تفاعید کی شاپٹک اب

کر دار محمد خان البجم۔غزالہ۔ عمیر میرے شہر میں بیرونفیں کیسی ہربشر کی کیا آرزوہے کہادل نادان نے مجھے چکے سے البجم تو کیا جانے اپنے ان بازار دں کی سج وضح تیری تو ہرعید ہے لبولہو تیری تو ہرعید ہے لبولہو

سیکن انسانی سوچ سے جنگ کر کے تر اور کا نماز بھی ادا کر ہی ٹی رات کے دس نج کر چند سیکنڈ ہوئے ہوں ہے میں گھر آ کز سکون سے کمرے کی جیمت پر سونے کے لیے لیٹ کمیالیکن شاید آج نبیند کی دیوی جھے سے روٹھ چنی تھی ملکی ہلکی ہوا چل رہی تھی مجھے نہ جانے کب میرے ماضی میں لے گئی۔

PAKSOCIETY

W

Ш

W

p

a

k

S

m

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

### SCANNED BY DIGEST.PK

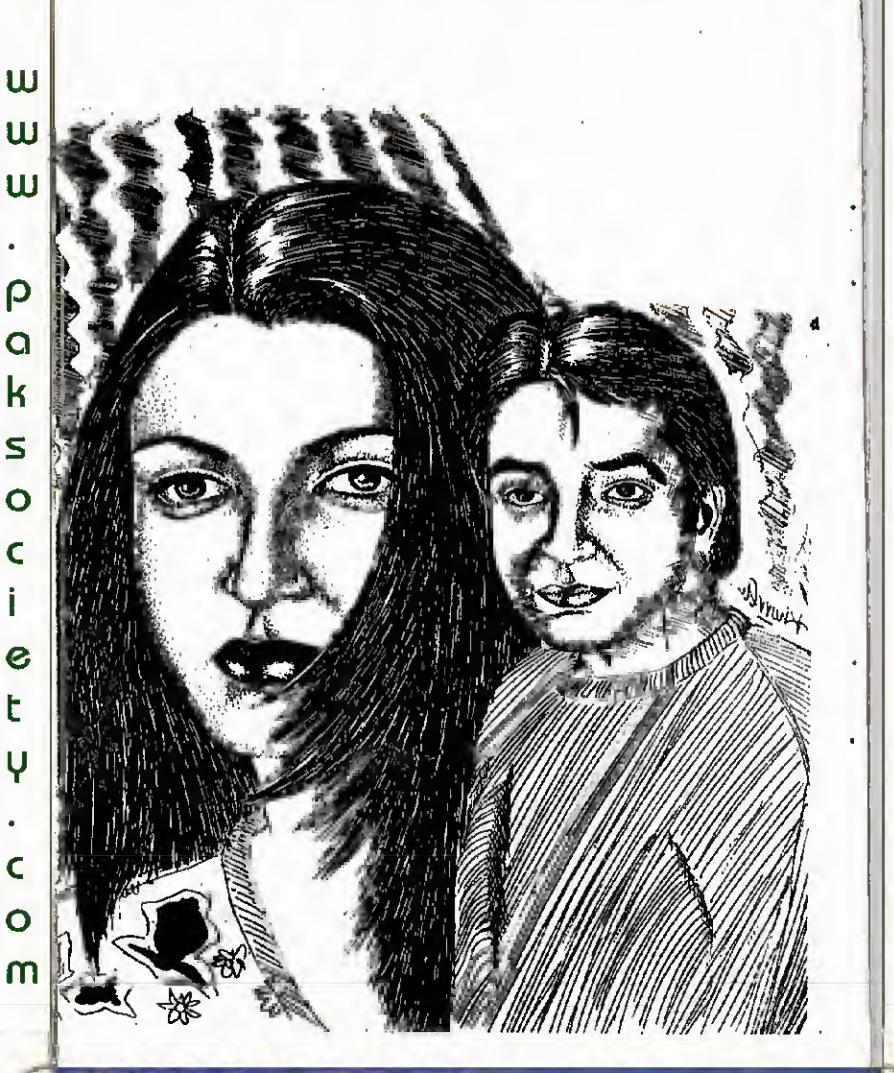

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM ONEINE HIBRARY FOR PAKISTAN



W

W

k

S

کانی ون باقی میں وو تین ون عیدے سلے چلیں مے شاپنگ کرنے کے لیے تھیک ہے عز ل جان جیسے تمہاری مرضی۔

W

Ш

W

p

a

k

S

m

انتهائی احساس دل تھی اور جواب عوض میں شائع ہونے والی میری کہانیوں اور شاعری نے اسے میری فین بنا دیا تھا اکثر ہمارے گھر آ جائی تھی ایک محلہ تھا ہمارا اور گھریلوسطع پر بھی ان سے کائی استھاتی میری آ پی کی متھے وہ ال دنوں تھرڈ ایر کی سٹوڈ نٹ تھی میری آ پی کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی ہم لوگ کائی ہار ایک ساتھ ویالپورشہر مجے تھے۔

البتہ بیر مہلی عید کئی کہ ہم سب نے ایک ساتھ عید کی شائبک کا پلان بنایا اوئے یار غزل اب تو ستائیسویں سر پر آگئ ہے صبح ضرور جا میں مے شائبک کے لیے اوئے تھیک ہے۔

اوے یا آج پہلی دمضان المبارک تفاییں مسلح کی نماز کے بعد پکھ در سویا رہا پھراٹھ کرشہر جانے کی تیاری کرنے ہی ہی تیاری کرنے بھی نرول کر تیاری ہو رہی تھی کری بھی نرول کی خبر لیتی ہوں کہ تیاری ہو رہی ہی دول کہ تیاری دول کی خبر لیتی ہوں کہ تیاری دول کی خبر لیتی ہوں کہ تیاری دول کی خبر لیتی ہوں کہ تیاری دول کے دول کے بیاری اتنا کہہ کر آئی غزل کی طرف بردھ کمی اور غزل کے آنے کا ویت کرنے لگا تھا۔

تقریبا آوھے مجھٹے بعد آلی اکبی ہی ہوت آلی ہے اُلی ہوت آلی ہے۔ کیا ہے اُلی ہا گئی ہے۔ کیا گئی ہے۔ کیا لیکن اُلی ہی بی بی می کئی ہے۔ کیا لیکن اُلی ہی بی اُلی ہی گئی ہے۔ کیا گئرن ان کے محمر آیا ہوا تھا اس کے سماتھ گئی ہے جلو بھا کی کوئی بات نہیں ہوتے اور اور جس بی وصوندو کیس مے عمیر جسے بحصر شاٹ سمالگا آئی نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے ججھے جلدی سے بازار کاسنگل وے دیا۔

میرے تو جیسے سارے خواب ہی ٹوٹ مجے تھے ۔ بدولی کے ساتھ میں آئی بازار کی طرف بڑھ مجے آئی ۔ نے اپنی ہر چیز خرید لی لیکن میراول نہیں کر رہا تھا کچھ فرل خرید نے سارابازار چھان یارا مگر جھے فرل

ز ہر بن کر ڈی ہے وہ حادثہ وفا اور محبت کونگل میاجب بھی عید آئی ہے میرا دل چا ہتا ہے میں کسی اسے جہال جمھے میری وہ ابوعیدیا اسے جہال میں چائی قدرے ونہ آئے تاروں بھری دات میں بلکی بلکی چاتی قدرے کرم ہوا میرے زخوں کی تہد میں اختثار نہ پھیلائے آئیں میں اختثار نہ پھیلائے آئیں درگریں۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

O

لین میں بھرتا ہول صرف ان عید لحوں میں وکھ ہمیشہ خاموش ہوتے ہیں دکھ مجھڑنے کا نہیں ہوتا الیکن ان ٹوٹ جانے والے دشتوں کا ہوتا ہے جو عمر ایکن ان ٹوٹ جانے والے دشتوں کا ہوتا ہے جو عمر بھر کی رفاقت کے بعد بل جرمیں ٹوٹ کر بھر جاتا ہے ہاتھوں میں قلم بھی یہی وکھ تھاتے ہیں تخلیقات اور وہ میں لفظوں کی بہی تم ہی تو قلم کوروانی و سے ہیں۔

یں لکھ رہا ہوں گر ہر سوچ پر پہرہ ہے کیوں کہ وکھ بہت گہرا ہوتا ہے زندگی کی خوشیاں چھن جا تیں تو اوراق ہی اوراق ہی تو اس میری لا اوراق ہی تو اس میری لا محدود سوچیں احساس زیست کواور بھی الجھار ہی تھی ۔ آبلہ پاتھا گریے تھکن ہی میشی تھی

ہراک یاد ناگن جیسی تھی سلسلہ تم فاصلہ کد کب سے ہیں ابھی تو جھنی بہت زندگی تھی بنیا ہر سے بہت مشل اپر ساری کا ئنات بھیلی بھیلی تھی مراہم خزال جب سے بڑے ہے الجم موسم بہار تب سے روشی تھی

غرال یار رمضان المبارک آدیے سے زیادہ گرر چکا تھااورتم ابھی تک فاموش ہواس کا نام غرالہ تھا لیکن یک فاموش ہواس کا نام غرالہ تھا تھالیکن میں ہمیشہ اسے بیار سے غرال کہ کر پیکارتا تھا کیوں کہ وہ میری شاعری کی غرالوں کی ول سے ویوالی تھی۔

ایک دن میری ڈائری پڑھتے ہوئے اس نے ایک غزل پر بچھے ڈھیروں میا کمیادویں تنب ہے میں نے اسے بیار سے غزل کہتا شروع کر دیا ہے بارا بھی

ميري عرولبولهو

138 PA 12

اب ایبانہیں تھا عیدسر برآ گئی لیکن میں نے فرن کی ہے۔ خیال یار سے سارے موسم خزاں ہوگئے تھے میری زیست ناتواں میں محبتوں کی جومعراح مقی وہ تنہائی کا زہر بن رہی تھی کیا میں فزل کی محبت میں میر لورتھا ما صرف لڑکین کی ناوانی تھی۔ میں میں میں ان کا تا ہو کی کیا میں فزل کی محبت میں میر لورتھا ما صرف لڑکین کی ناوانی تھی۔

W

W

W

թ

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

میں میر پورتھا یا صرف کر کہن کی نادانی تھی۔ کیا میری مدعید عشق اور جنون جیسے جانکسل راستوں کا انتخاب کر چکی تھی یا مجھی جھے اپنی ذات کا انتساب اور لکھیا تھا۔

کیا غزل کومرف میں نے چاہا تھایا اس نے بھی بھے بھی جاہا ہے جاہا ہے وہ تو بھی جاہا ہے وہ تو میں نے جاہا ہے وہ تو مرف میری خرروں کے عکس کی دیوانی تھی اس کے دل میں قدشا یر عمیر تھا۔

آج میری تخلیق کے ہزار ہاباب اور کھل میے سے کون می عید کیسی عید یہ عید تو میرے لیے کڑی آز مائٹ تھی میں حساس تھایا محبت میراسر مایا حیات تھی کہال عشق کا ملحوم اور کہال میری دل اور میرا تلم میری ہرموج کی غزل کو چاہ مرتی تی دل سفاک ہے یا محبت جرم ہے۔ یہ دی تی دل سفاک ہے یا محبت جرم ہے۔ یہ

میری عیدایی ذات ہے، کی گر رہی تھی دردوائم کی لہریں کئی غز لوں کوجنم دے رہی تھیں ادر میری ہر غزل بے دونق می ہورہی تھی ہاں غز ل ہمارے کھر آتی رہی کئیں وہ غز ل غز الدعمیر بن رہی تھی۔

ہاں آج عید ہی تو تھی لیکن میری عید لہولہوتھی میرے خواب ٹوٹے کس نے دیکھے میری ہر غزل میری کس نے دیکھے میری ہر غزل میری محمد آئی کس نے دیکھی میں کھل کے روجھی ٹبیں سکتا تھا میری محبت پروان چڑھنے سے پہلے ہی لوٹ چک تھی میری میری شاعری لہولہو ہوئی المحتقبیم ہورہ سے تھے میری غزل میری نہیں ہیں ابنانہ تھا شاید۔

آج میری تنہائی سے یہ عید روتی ہوئی وہ غزل میری سوچوں میں الجھی ہوئی

نظر نہ آئی آئی کی ضد کرنے پر میں نے چند ایک چیزیں اپنی خریدیں اور ہم لوگ شام سے پہلے ہی وائیں کھر نوٹ آئے تھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

S

C

اس دن غزل شام کوبھی ہمارے کھرنہیں آئی تھی جھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ساری رات بے چینی میں مزار دی۔

صح الجمی نماز پڑھ کے آیا تھا کہ سامنے غزل اپنی و هیر ساری شاینگ آئی کو دکھانے آئی ہوئی تھی میری یاد میں ہر دانت کم رہنے والی وہ شجیدہ می لڑکی آج ہر سوچ سے بے نیاز ایک شوخ چنجل مزاج کے ساتھ بوی رکیس می نظر آرہی تھی۔

میں قریب ہے گزراتو میں نے سلام بھی ٹیس بلایا اور میں اس کی اچا تک اس بے رخی پرتزپ کررہ عمیا آئی بیرساری شاپٹ عمیر کی پیند کی گی ہے میں نے آج تو مزہ ہی آئمیا۔اف آئی ڈمیرساری چیزیں آئی عمیر بہت اچھا ہے میں جو بھی کہتی ہوں جھے لے کردیتے ہیں۔

آپ کیا کیا خرید پرلائے ہیں آپی نے اپنی اور میری چیزیں غزل کو دکھا نیں اٹھی ہیں بہت اٹھی ہیں سوری آپی تمیسرنے جھے اتنے پیار سے شاپٹک کیلیے کہا اور میں نہ جا ہے ہوئے بھی اٹکار نہ کر سکی۔

ہم پھرکسی دن اکھے بازار جائیں ہے اب میں چاہ میں چاہ میں چلتی ہوں انتخا کہد کر غزل اپنے گھر چلی گئی آج ستائیسویں کی رات تھی ہر گھر میں اچھے اچھے کھانے بن رہے ہے تھے آئی نے بھی جھ سے یوچھا کہ ہم کیا بیا میں تو بی ایک کیالیں آئی دیکے میں نے کہا کہ جو آپ کو انتہا گئے پکالیں آئی دیکے میں خرل کو بہت می کرد ہا ہوں۔ دیکے دیکے دیکے اس کو بہت می کرد ہا ہوں۔

کیکن وہ ۔۔ وہ تو شاید عمیر کے خوابوں کی رائی بن رہی تھی شام کو پھر غزل سویاں کیکر ہمارے کھڑآئی تو سر سری سیا مجھے ہیلو کہا حالانکہ پہلے جب بھی آئی تھی کوئی نہ کوئی ہواب عرض لے جاتی یا بھی میری شاعری والی ڈائری لے جاتی تھی۔

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PA - CHETY.COM OMENE EBRARY FOR PARISEAN

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIETY

ساتھ نہ دیاارے بھائی کدھر ہو پچھ کھالو دیکھویا ہر کون آیا ہے آپی نے جھے آواز دی تو میں نے اپنی آئکھیں زیر دئی اور چوری ہے صاف کرلیں باہر لکلاتو چکرا کر گرنے لگا۔۔

W

W

W

P

a

k

S

C

C

m

وہ غزل بی تھی جو بلیک ساڑھی میں میچنگ شوز میچنگ جوڑیاں میرے ساسف کھڑی مسکرار بی تھی ہیلو عید مبارک میری آ واز گلے سے نہ نکل رہی تھی لیکن وہ ہرقم سے بے نیاز آپی سے گلے ل رہی تھی۔ گلے آج تو ال بے بنس کے ظالم رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی اچھایار میں چلتی ہوں آپ لوگ بھی آئے گا

ہارے گھراورآ ہے بھی آٹاس نے بچھے خاطب کر کے کہدیا آج وہ غزالہ کہدیا آج عزالہ عمیری غزال تھی آٹا ہی ہوتا ہے عزالہ عمیر تھی لیکن کیا دل کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کیا محبت اسے بھی آج تک اس سوال کا جواب نیل سکا کیا پیار یکھرفہ بھی ہوتا ہے۔

مری خاموتی میرے دل ویران کو اور بھی ویران کو اور بھی ویران کر رہی تھی ادھران کے ویران کر رہی تھی ادھران کے میر چلیس آئی سنے کر گئی تھی ادھران کے میر چلیس آئی سنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بھی جاؤ میرا موڈ نہیں ہے۔ بھی جاؤ میرا موڈ نہیں ہے۔ او کے تھیک ہے آئی چلی گئی۔

مرای ایسا لگ ر باتھا کہ جیسے میری ہرغزل منی جا رہی آئی ایسی میری ہرغزل منی جا رہی ایک ایسی ایک ایسی ایک آخ منا دن تھا کہ بیجھے اپنی بھی شاعری الجھی نہیں لگ رہی تھی فعصہ سے ڈائری صوفے یہ بین دی کھی فی وی آن

ہوہ خیال ہے کہ یا خواب کوئی جو جو میرے ا ضطراب میں ہے کھلی ہوئی اے عید بیام کو کی ان کا بھی لا دے اس فرال کے تصور میں ہریادے بھی کوئی روشی کرے میرے گھر میں میرے ول میں میرے فوبوں کی شع ہے ہر عید پر بجھی ہوئی وہ میں میری دستری ہے ہو نگل گئی الجم دیا میں فوشیو کوئی بجھری ہوئی اجم حید نظاوی میں خوشیو کوئی بجھری ہوئی آجے عید الفظر تھی وہ عید جو بچھڑ ہے ملائی ہے آجے عید الفظر تھی وہ عید جو بچھڑ ہے ملائی ہے لیکن مجھے ملے بھی پچھڑ گئے۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

جوآ کینے گھر میں ہجنے سنور نے کے لیے تھان میں دکھائی و سے والا اپنائی تکس روح فرساداستانوں کوجنم دے رہاتھا چہی محبت کا تصورریت اور کانچ ہی تو موتا ہے جوشکسہ دنی کا احساس دلاتا ہے۔

میں اپنے کرے میں بند تھا لوگ عید کی تیار ہوں میں اپنے کرے میں بند تھا لوگ عید کی تیار ہوں میں خوب کے جوئے تھے۔ اچا تک آئی نے درواز ہ کھولا ارے بھائی کیا ہو گیا ہے نو نج رے ہیں انٹھوشیو کراوادر نہا کر کپڑے تبدیل کر دمیں نے تہمارا ڈرلیس ایک ہفتہ پہلے ہی ڈارٹی میں کر دار ہے ہواٹھو معلوم تھا کہتم کوئی نیا ڈرلیس تیار بیس کر دار ہے ہواٹھو شاہاش آئی نے بحث زیردی اشھنے پر مجبور کر دیا بے مثاباش آئی نے بخت زیردی اشھنے پر مجبور کر دیا ب دئی سے شیو کر کے نہالیا و نیا داری بھی رکھنی تھی نماز عید میں چند منٹ باتی تھے۔

مسجد جاآ عمیا بھی جائی گلیاں وہرا نیوں کا منظر پیش کررہی گئی برخوشی مرہم ی تھی احساس عید ختم ہو گمیا تضافی زخیداد! کی چند ایک دوستوں سے ملا اور سیدھا گھر آ عمیا پھروہی اپنا کمراا بی تنبائی ٹی چاہتے ہوئے گھر آ عمیا پھروہی اپنا کمراا بی تنبائی ٹی چاہتے ہوئے گئی ڈی وی آن کردیا جینل جینے کررہا تھا کہ اچا تک عطا الند خال جیسی حمیاوی کے در د بھری آواز نے میر سے دل زخموں کواور بھی ہواد ہے دی۔

ڈھولامناؤ ناایں عیداں آو پہلے پہلے۔ میں بھر عمیا ٹوٹ میارو نا جا ہائیکن آنسووں نے

PAKSOCIETY

OCIETY'I PAKSOCIT

کین دل کوآج تک کون مجھاسکا ہے۔ اب بیرآنسو جھے قسمت نے دیئے ہیں یا میری خاموش محبت نے ان ہی چیزوں کوسوچتے میرے ہالوں میں چاندی اثر رہی ہے۔ لکک نیم کی نیاز رہی ہے۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

Ų

C

m

کیکن ڈندگی نے اوران عیدوں نے جھے میرے سوال کا جواب میں نہیں دیا اب تو تلم سے خون آتا ہے اور آگا ہی ہے کہ موت دور آگا ہی ہے کہ موت کی آغوش میں ہی سکون ملے گا۔

چلتے چلتے اپنی غزل کومیری بیلہو خید اور اس کی خوشیاں بھی بہت بہت مبارک ہو۔خدا جافظ۔ قار کین کیسی کئی میری کہانی اپنی فیتی آراء۔۔۔ ضرور نواز ہیے گا کرتا تو اس ہے وحشت کی ہونے تلقی تھی بجیب کا اضطراب تھا زندگی تاراض تھی دل خفا تھا ندرویا جاتا نہ مسکرایا جاتا تھا۔ مسکرایا جاتا تھا۔ تقریبا ایک تھنٹے بعد آئی واپس آگئی غزل کے محمد ہے اور جو پرکھآئی نے بتایا تھا وہ میری ساعتوں کے سے اور جو پرکھآئی ہے۔

تفریبا ایک سے بعدا پی واپس کی عزل کے گھرے اور جو پہلے آئی نے بتایا تھا دہ میری ساعتوں کے لیے لیے دی تھے بھائی غزل کے گھر کانی مہمان آئے ہوئے تھے آج عید کے موقعہ پر ہی عمیر کے مال باتھ مالگ کیا تھا گائی عمیر کے مال باپ نے غزالہ کا ہاتھ مالگ کیا تھا گائی ویر پہلے مالگ تھے تھے گرآج غزالہ کی تقلی ہو چکی تھی ور پہلے مالگ تھے تھے گرآج غزالہ کی تقلی ہو چکی تھی وہ دو آئوں بہت خوش ہیں ان کی عید کی خوشیاں تو دو بالا ہو چکی ہیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

اور ناجائے آئی کیا کیا گہا گہا دبی اور میں آئی کو صرف اتنائی کہد سکا کہ ہاں آئی بیتو اٹی اٹی قسمت ہے آئی میر ہے جذبات غزالہ کے لیے بھی تھی ۔ بھاگ کر جھے ہے لیٹ کی اور جم وونوں جی بھر کے روئے ارہے بھائی بس میں اپنے بھیا کے لیے جلا ہی جا ندی وہن کا وی جو غزالہ ہے بڑھ کو خوبصور تی ہوگی بہن کیا جائے خوبصور تی ہے مرفقہ کو محبت کا تعلق شام کے سائے ڈھل محمد ات ہوگی پھر محبت کا تعلق شام کے سائے ڈھل محمد ات ہوگی پھر

دن ہو گیا۔ اور مجروفت کا سلسلہ چلتے چلتے آج سمات سمال بیت مجے عمیر اور غزالہ کی چند ماہ بعد شاوی ہو گئی اور میں تب ہے آج تک ہرعید کولہولہو منا رہا ہوں نہ جانے کب تک ایسار ہے گا۔

پھولوں میں اب مہک ہے کہاں رنگوں میں اب دھنگ ہے کہاں فزاں بھی بدلے ہوئیہ بھی بدلے الجم اپنی اسی اب قسمت ہے کہاں فاصلے صدیوں پہمچیط ہوں کہ لحوں کے دل کے کرب کی شدت ہر موسم میں یکساں ہوئی ہے میں اپنی محبت کا بحرم ہوں میں نے ہر عمید کوخو ولہولہو کیا ہے کاش میر اول خزالہ کے لیے نہ دھڑکا ہوتا اور نہ ہر عمید لہو ہوئی

تمساوه

اک تازہ مُنایت ہے کن لو تو منایت ہے اس کو خو منایت ہے اسک شخص کو دیکیا تھا تاروں کی طرح ہم نے اسک شخص کو جاپا تھا اینوں کی طرح ہم نے اسک شخص کو جہا تھا کہا ان کی طرح ہم نے وہ شخص قیامت تھا کہا ان کی کریں ایمی وائیں وائیں کم ان اس کی کریں ایمی رائیں کم ان اس کی کریں ایمی رائیں کم ان اس کی کریں ایمی رائیں کم ان کہ تھی رائیں کم ان کہ تھی رائیں کم ان کا تھا اور زلال میں مہادی کری ہوا تھا اور زلال میں مہادی کری ہوا تھا ہور زلال میں مہادی کری ہوا تھی رکھیں کہ المامی ہوا تھی کری ہوا ہوں کہ اس کا شادائی تھا ہوتی ہی اگر دیکھے مو جان سے وال بارے تھی کری آئر دیکھے مو جان سے وال بارے تھی کری شاہت تھی کری شاہت تھی کری شاہت تھی کری شراحت میں شراحت میں شراحت میں ایک دن اپنی کی طرح مولا ان کری طرح نوالا نواوں کی طرح مرجا اکٹن کی طرح نوالا نیواوں کی طرح مرجا اکٹن کی طرح نوالا نیواوں کی طرح مرجا اکٹن کی طرح نوالا نیواوں کی طرح فروا

PAKSOCIETY

F PAKSOCK

# تلافى

#### \_\_ تربير ـ ساحل ابزو ـ ويراالله بإر ـ ph,0345.5913898

شنرادہ بھائی ۔السلام وعلیم ۔امید ہے کہ آپ خبریت ہے ہوں ہے۔
یس آپ کی برم ادب میں ایک بار پھر لکھنے کی جسارت کرر ہاہوں جس کا عنوان ہے ۔تا نی ۔امید ہے یہ تخریر بھی پہلے کی طرح جادب عرض کی بالیسی نے مطابق میاراور تمام قار مین سبق آموز ہوگی کیوں کہ تخریر ہی پہلے کی طرح جادب عرض کی روشی ہے ہم سب اجا کر ہیں میں جانتا ہو کہ جواب عرض میں صرف اوسٹوریاں کی جاتی ہیں مگر بہتر مربیحی اتوادب کی شاخ ہے ۔
ادارہ جواب عرض کی بالی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شائل تمام کرداروں مقابات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تھن انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار ہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا گی ہے ۔ باتو آپ کو برخصنے کے بعد بی پہنے گیا۔

برور بہالدین۔علاؤالدین۔ کردار جماالدین۔علاؤالدین۔ جماالدین ایک جانباز سپاہی تھا ایک تیر سے اس کی ہلاکت ہوئی تو اس نے وم تو ڑتے وقت

ا پنے ایک سماتھی ہے کہا کہ میرے پاس ونت جیس تم میرے ہوی بچوں کا خیال رکھنا ۔ W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

جماآلدین نے آخری انفاظ کے اور اس کی ساری گردن ایک طرف کو جمک کی بیسالار ہندوستان کے ایک بوڑھے اور اس کی سے ایک بوڑھے بادشاہ جلاالدین کا داماد تھا جمتیجا علاوالدین کی ملک کا گورنر عمال کی ملک کا گورنر تھا اس کے پاس سات ہزار کی مختصرفون تھی جس کی مدد سے دہ بہت ہیتیا ہوا تھا ۔

جماالدین بھی اس کی نوج کا ایک نیک! نسان میں جماالدین بھی اس کی نوج کا ایک نیک! نسان میں جس نے اپنے اس بادشاہ کی خاطرا پی جان قربان کر دی علاؤالدین ایک دن تخت پر جیشا کہ اس نے ویکھا کہ اس کے بوڑ ھے اور پر جیز گار پچا کی فرم روی کی وجہ سے سارے ہندوستان میں لوث مار کا بازار گرم ہے جگہ جگہ بغادت اور بے چینی چھیلی ہوئی ہے گرم ہے جگہ جگہ بغادت اور بے چینی چھیلی ہوئی ہے

وہ اب بھیروں میں ایبا الجھا کہ اپنے جانار ساتھی جماالدین کے بیوی بچوں کو بھی بھول کیا۔

اس نے تنگ آگر اپنے دربار کے وزراء سے مشورہ کیا کہ آخر ان خرابیوں کی وجہ کیا ہے پچھ نے مشورہ دیا کہ آخر ان خرابیوں کی وجہ کیا ہے پچھ نے مشورہ دیا کے کھانے پنے ادر عام اشیاء سنتی کر دی جا کیں تاکہ کم شخواہ پر سپاہی بحرتی کئے جا کیس اس کے باس کی مدد سے ہر باس کی مدد سے ہر طرف امن دامان قائم ہوجا گا۔

ووسرافیصلہ یہ کیا گہا کہ سمارے ملک میں شراب پر یا بندی لگادی جائے جو تئی خرابیوں کی جڑہے باوشاہ خود بھی شراب بیتا تھا مگر اس نے ملک ادر توم کی بہتری کے لیے توبہ کرلی اور ہندوستان میں شراب بنانے بریا بندی لگادی ۔

سب سے پہلے اس نے اپنے شراب کے برتن توڑے اس طرح دیکھادیکھی لوگوں نے اپنے شراب کے ذخیرے گلیوں میں بہادیے اس ناپاک شے سے نحات حاصل کرنے کے بعد ۔

2014 -- 1

W

W

W

p

k

S

C

S

C

m

140 188 12

1641

### SCANNED BY DIGEST.PK

W m

W W p k S 0 C S t 0

W

W

P

k

S

کڑی گئی دیکھنے میں تو وہ ٹھیک لگتے تھے گر ہر باٹ کے پدیڈے میں سوراخ کر کے اسے موم سے بند کر دیا گیا تھا۔

W

Ш

W

P

a

k

S

О

C

C

E

C

O

m

اس طرح سوراخ عام عادی کوتو دکھائی نہیں دیتے تھے مگر علاؤ الدین کی عقابی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ندرہ سکا قانون کے مطابق اسے سزا سائی گئی سزاسنتے ہی دکاندار کارنگ پیلایز گیا۔

مر بادشاہ کے خوف ہے اس کے منہ ہے آہ بھی نہ نکل کی دو طاقت ورسپا ہوں نے اسے قابو کیا اور آیک نے اسے قابو کیا اور آیک نے تیز دھار چھری ہے اس کی ٹا تک ہے یا و گوشت کاٹ کرتر از وہیں رکھا اور چپا ولوں کا وزن اپورا کردیا دیکھنے دانوں کے لیے بیداییا خوف ناکسیق تھا آئندہ کوئی دکا ندار کم تو لئے کا تصور بھی نہیں کرسکتا دہاں کھڑے گئی لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے ہیں جانتا دہاں کھڑے ہر ابہت خت ہے۔

بادشاہ نے پورے جاہ دجلال سے کہا تگر میں نظر میں قانون تو زنا سب سے بڑا جرم سے یادر کھنا جوتوم اپنے قانون کا احتر ام نہیں کرتی دہ خوش ہونے کے بچائے بستی میں گر کرمٹ جاتی ہے سزا کے بعد بے ہوش دکا ندار کو علاج کے لیے سرکاری ددا خانے پہنچا دیا گیا اس کے بعد علاؤ الدین نے اس خاتون سے بوجھا کہ بتاؤ تمہارا شو ہر کہا کا م کرتا تھا۔

حضور میراشو ہرآپ کی فون میں ملازم تھا آپ کی جان بچاتے ہوئے ۔۔جان بچاتے ہوئے ۔۔یہ کہد کر عورت کے ہونٹ لرزنے گلے علاؤ الدین نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا پھر خود پر قربان ہونے والا دہ ساتھی یا دآ گیا۔

بادشاہ اپنی غفلت ہے اس قدرشرم سارتھا کہ زندگی میں بہل بارایک غریب ہے آگھ ندمالا بایا آخر اس نے آگھ ندمالا بایا آخر اس نے آگھ ندمالا بایا آخر کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا ہاں میری بہن تیراشو ہر مجھ یہ بی قربان ہوکر میرے کندھوں یہ ذمہ داری ڈال کر یہ بی قربان ہوکر میرے کندھوں یہ ذمہ داری ڈال کر

بادشاہ نے سوئی دھا گے ہے لے کرکھانے ہے کی اشیاءاور استعمال کی ہرشے تک کی قیمتیں مقرر کر دیں جو پہلے کے مقابلے میں کانی کم تقیس یوں لوگ کم روپیوں میں ہنمی خوشی زندگی گزار نے لگے ..

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

ال طرح علادًالدین نے زبروست فوج تیار کر لی دوسری طرف کم تو لئے دالے ادر منظے داموں نیچنے دانوں پر کڑی مزامیں مقرر کر دی گئیں ایک دن بادشاہ کھانے کی تیاری کررہاتھا۔

ایک غریب عورت رو تی جینی شاہی کل پر آئی
اور حاکم وقت سے ملاقات کرنے کی ضد کرنے لگی
در بانوں نے ڈانٹ ڈپٹ کراسے خاموش کر دیااور
بادشاہ کو خبر دی خاتون کیا ہے علاؤالدین نے اس
عورت کو بلاکر پوچھا حضور میں ایک غریب عورت
موں بیوہ ہوں اور محنت مزدوری کرکے اسپ دو بچوں
کا پیٹ پالتی ہوں امارے پڑوس میں ایک خوشحالی
خاندان رہتا ہے جن کے پون سے ہر روز لذینہ
کھانوں کی خوشبو آتی ہے۔

ایک ہفتہ پہلے میر سے بچوں نے بریانی کھانے
کی ضد کی تو میں نے چرجہ کات کات کر پچھ پسیے
بچائے اور ان سے بریانی پکانے کے لیے چاول
خرید ہے تقریبا دو پسے کے پونے ددمیر چاول آتے
مگروہ ڈیڈمیر نکلے میں نے دکان دار سے شکایت کی تو
اس نے میری بے عزتی کر کے جھے دھکے مارکردکان
سے نکال دیا عورت نے اپنی داستایں ختم کی۔

بادشاہ نے ضبے ہے آگ بگولہ ہو گیا اور فورا بھیں بدل کرخانون کے ساتھ ہو گیاد کا ندار کے پاس جانے کے بجائے پہلے خانون کے کھر گیا۔ اس ہے ایک سے ہے ہے او ھے چینل کے جاول

اس نے ایک نے سے ادھے چینیں کے جادل منگوائے وہ واقع ہی پاڈ کم نکلے تھے اب بادشاہ نے سپاہی جیج کر دکا تدار کو طلب کر نیا اس طرح غریب عورت کے گھر عدالت لگ کی ادر باہر کی ٹوگ جمع ہو گئے دکا تدار کے باٹول کا معائدہ ہوا تو اس کی جالاک

#### SCANNED BY DIGEST.PK

غم کی وہ آگ اشکوں ہے بجھائی ہم نے آئ تم نیالی ٹھوکر لگائی کہ مزہ آخمیا تیرخاطرون کاسکون رات کی نینڈ گنوائی ہم نے اس زمانے میں بیار کر کیا کمٹر دھوکہ دیتے ہیں

W

W

W

P

k

S

C

m

وس ہراک موڑ پہول ناوان کو یہ بات سمجھائی ہم نے دل کی ہراک تمنا کو بھول کر صرف تیری یاد میں زندگی گزارنے کی شم کائی ہم نے نج گن وہ متع تیری آ ہول سے شاہد اس کے دل کی چوکھٹ پہ جوجلائی ہم سے متابدر فیق سہو کمیروالہ

تھے ہے گئے کی کوئی راہ اکائی کمیں بائی میں بائی میں بائی ہو آئے کا نہ کہا کہ بیری کوئی ہو انہ ہو ہو انہ کا نہ کہا کہ بیری دورہ کوئی ہو انہ کوئی ورم اسلامی میری یا دورہ کوئی ہوئی گئی بائی مالیت دیکھ تو آ کر ایوئی آئی اول تیرے افتی میں مینی گئی بائی بائی میں مینی گئی بائی بائی میں مینی گئی بائی بائی ان کی بائی دو ان دائے گئی دو ان دائے گئی دو ان دائے گئی دو مائی کی دو ان دائے گئی دو مائی کی دو ان دائے گئی کوئی دو ان دائے گئی دو ان دورہ کے گئی دو ان دورہ کے گئی دو ان دورہ کے گئی دورہ کئی دورہ کئ

برماد

فریاد کسی سے کیا کریں ہم کسی کو کیا دامثان سائیں ہم اک اپنا تو دی تی جی جو جا گئی ہم اس کی بید کسی کر کیا ہٹائیں ہم دل ہی تی جو زائرن سے پرر تن ان زخوں کو کیے کیے بیانی کی ان زخوں کو کیے کیے بیانی کی ول میں گئی تھی جو آئی کی کی کیا بیانی کی اس میں جاتا کسی کو کیا بیانی کی ہی چورے بدل بدل کر اس ونیا اس طحق ایں اگلے اس چیرہ کسی کی اس ونیا اس طحق ایں اگلے چلا گیا جو بی پوری نہ کرسکا۔ بادشاہ کا ملال دیکھنے سے تعلق رکھا تھا چند لیجے تو قف کے بعد کہنے لگا تلافی تو شاید میں نہ کرسکول مگر تمباری اور تمہا ہے بچول کی زمدداری اب میرے اوپر

W

W

W

၇

a

K

S

О

C

C

علاؤالدین حکی کو بعض مورخوں نے بڑا سخت حکمران لکھا ہے مگروہ مجھتا تھا کد سزا کا مطلب انتقام مہیں ہے بلکہ مجرم کورائے راست پر لانا اور ووسرے لوگوں کوعبرت دلانا ہے۔

اس نے ہندوستان کے ہیں برس کا پرامن اور خوش حالی دور عطا کیا ہے اپنی سلطنت میں الیسی قور قبل جاری کی ہیں ہیں ہے ملک میں ساوات کا دور دورہ وجائے اور کمز دروں اور طاقتوروں میں کوئی فرق ندر ہا کھانے پینے کی اشیاء اور استعمال کی ہر چیز کے فرخ مقرد کرد ہے۔

وہ واھد با دشاہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو مرکھا ۔ تو ۔

قار ئین یہ تھی ایک چھوٹی سی تحریر جو ایک تاریخ کے جعرلوں سے لی گئی لفظوں کی سطہ بیان کیا گیا۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں کیوں کہ آپ کی تقید میرے لیے جیت کی خوتی ہے۔

ساحل ابزوڈ برااللہ بار بلوچستان ..

غزل اک امید تھی جودل ہے بھلادی ہم نے اینے ار مانوں کوخود آگ لگادی ہم نے پیار کل بھی تھااور آج بھی ہے رہے گائم سے ناجانے کیوں تھے پانے کی حسرت مٹادی ہم

تیری بے رخی نے بھڑ کائی تھی جو آتش غم

جواب عرض 143 اكت 2**014** 

تلاقي

## دل ہواوریان

-- ترير - عامر جاويد ما شي - ph,0300,7146494

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدے آپ خیریت ہوں تھے۔
ایک مال اپنے جیٹے کی خوشیال چین کراس کو کیادی ہے تنہائی مایوی پریشائی یا پھراس کے بیار کی یادی ہی ایک مال اپنے جیٹے کی خوشیال چین کراس کو کیادی ہے تنہائی مایوی پریشائی یا پھراس کے بیار کی اور یہ نے یادی جن کے میں نے یادی جن کے میں اور کہائی کا نام دل ہواور ان رکھا ہے اپنی جیسی آراہ سے ضرور لواز سے گا اور دل مقامات کے نام ادارہ جواب عرض کی پالی کو مدفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی ہیں شام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد سے بین تاکہ کسی کی ول شکی نہ ہواور مطابقت محض انقاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ وارتیس ہوگا۔عام جاوید ہاتی۔ چوک اعظم لید

کروار میرسلاطین،شهربالوعلی زلیخا مارا شاداب بورسے تعلق نقا وہ ہمیشہ محارا شاداب بورسے تعلق نقا وہ ہمیشہ گاؤں میں رہے تھے جب کہ ای جان کوشہر کی زندگی بیندشی وہ گاؤں کی عورتوں کو نقارت کی زگاہ ہے ویکھتی تھی ابو میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی جبکہ والدہ کو غریبوں سے الرجی تھی دعونت ان میں کوث کوث کوش کر بھری ہوئی تھی ۔

امی جان کا اپنا ایک الگ مزاج تھارتم ان کی تھٹی میں نہ تھا یہی وجہ تھی گھر کی مائمیں اور دیبات کی عورتی ان سے ڈرتی تھیں۔

بجھے والدصاحب کی عادات پیند تھیں سب کے ساتھ پیارومجت سے بیش آتے ہے اس کی مزارع ہوں ماتھ پیار کے من کانے تھے ایستی کے من گاتے تھے میرسلاطین میرے بھائی ہے۔

میرسلاطین میرے بھائی تھے۔ جب انہوں نے گر بچو پیش مکمل کی تو والد صاحب نے علی تعلیم کے لیے انہیں لندن بھیج دیا ان کے جانے کی دجہ سے ساری بستی اداس ہوگئی وہ ہردل کی دھڑ کن اور ہرکمین بستی کی جان تھے۔

وفت رفتہ رفتہ گزرتار ہااور ہمیں میرسلاطین کے لوٹ آنے کا انتظار تھا یہاں تک کے نوکر ہمی ان کی آمد کے منتظر تھے وہ روز ہی اپنی گفتگو میں میرے بھائی کا اجھے لفظوں میں تذکرہ کرتے جس سے محسوس ہوتا تھا کہ سلاطین کی یاد ایک لیجے کے لیے بھی ان کے دلوں سے محتوب ہوتی۔

بلاآخر وہ مبارک اور خوشیوں بھری ساعت آن پیچی ۔ جب میرے بھائی میرسلاطین کو اینے وطن وابس آنا تھا ہم نے بڑی ہے جینی ہے اس گھڑی کا انتظار کیا اور اس کو لینے ائیر پورٹ جیلے گئے گھر میں میرسلاطین کا انتظار بڑے والبانہ انداز میں کیا جا رہا تھا یوں لگا جیسے نگا ہوں نے ان کی را ہوں میں بھولوں کی جیاں بچھادی ہوں ۔

محت کے جذبات نے بھی بھی کے چبروں کو کھلا دیا تھا خاص کر ہماری پرانی خاد مدکی بٹی شہر بانوتو کھلا دیا تھا خاص کر ہماری پرانی خاد مدکی بٹی شہر بانوتو کھنار ہوئی جارہ کی خوشیاں اے لگ کئی تھیں شہر بانو بھائی ہے دو تین برس چھوٹی سے دو تین برس چھوٹی سے کھی بہین میں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے

اگست 2014

جوابعرض 144

دل ہوا دیران

W

W

W

၉

a

k

S

m

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

C

O

### SCANNED BY DIGEST.PK



W

W

p

a

k

S

W W a k S 0 C E C

سسی پر طاہر نہیں کیا ابھی مناسب ونت نہیں آیا تھا وہ والعدہ کے مزاج سے بخو بی واقف تھا کہ ای غریبوں سے سے من اس کو سے تقریب بھانا سے سے من قدر نفر سے بھانا ہے کی قدر نفر سے کرتی ہے وہ ان کوا پے قریب بھانا ہمی بہند نہیں کرتیں ایک غریب ملازمہ کی جی کو بہو بنانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔

W

W

W

P

a

k

S

C

8

O

m

شبر بانول بھی بھی مال کے ساتھ ہاتھ بھانے
آ جاتی تھی وگر نہ وہ زیادہ تر اپنی رشتہ دار عور تول کے
ساتھ کھیتوں میں بی کام کرتی تھی اسلے روز جب وہ نہ
آئی تو میری سلاطین کواس کی تخت کی محسوس ہوئی پچھ
در بعد بی وہ باہر کھیتوں میں نکل گیا و ہال شہر با نول
اور اس کی ہم عمر لڑ کیال کھیتوں میں کیاس کی چنائی
میں مصروف تھیں۔

میرسلاطین نے کھالسی کر کے شہر بانوں کومتوجہ کیا وہ بہانے ہے آم کے پیڑ کی طرف آگئی جہال سلاطین کھڑ ااس کی توجہ کامنتظر تھا۔

شہر بانوں تم گھر نہیں آئی کیوں ۔کھیتوں میں کام کرنا تفااس لیے ۔کیا ضرورت ہے تہہیں کھیتوں میں کام کرنے کی کس قدرمشکل ہے بیکام گھنٹوں جھکے جھکے کمرفیز ھی ہوجاتی ہے۔

امال کا حکم ہے۔ میں کبید دونگا امال کوکل ہے تم کچن میں امال کا ہاتھ بھاؤ گی۔

ا گلے دن جب شہر بالوں ماں کے ساتھ آئی تو میری والدواس وقت ناشتے کے لیے کچن میں آچکی تھی انہوں نے ماں کے ساتھ بٹی کو آتے و کیھا تو تیوری مربل ڈال کر بولیس تواس کے کارن آج تم کو بھی دیر بھولئی ہے آئے میں۔ میں ۔۔ کیوں سی کہد

ہاں مالکن ۔اس نے دیر کرادی کل کھیتوں میں سارا دن کیاس چنتی رہی میلی چیلی ہور ہی تھی میں نے مارا دن کیاس چنتی رہی میلی چیلی ہور ہی تھی میں نے کہا تھانہا دھوکر صاف کیٹر ہے بہن لو میلے کیٹر ہے ہے مالکن ناروض ہونگی۔

مالکن ناروض ہونگی۔ مجھے نہیں غرض ریم میلی کچیلی رہے یا نہادھو کر مجھے تو شروع ہے ہی اس کا ماں ہمارے کھر کا انتظام سخصالتی تھی اور میے ہی ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔
ای جان کو اس کا ہمارے ساتھ کھیٹا پہند مند تھا کین زلیخاں اس قدر کا م کی عورت تھی کہ اس کے بغیر ہمارے گھر کا نظام ہی نہیں چلتا تھالہذ و زلیخال کے ہمارے گھر کا نظام ہی نہیں چلتا تھالہذ و زلیخال کے ہوتے ہوئے مال سارے فکروں ہے آزاد تھی اپنے حولی کمرے میں آرام فر ما تیں ایسے میں ہم بیچے حولی کے بڑے الن اور برآ مدے میں دھاچو مچاتے کی گھرتے ہماری والدہ کا کمرہ و دوسری جانب تھا شورشراما کی وشیر سبنہیں کرتا تھا وہ دن کے بارہ جبے تک سوتی رہتی تھیں کوئی آ واز ان تک نہ جاتی تھی۔

W

W

Ш

ρ

Q

k

S

О

C

S

C

میری سلاطین کوآئے ہوئے دودن ہو گئے تھے ۔ رمیان گزر مدودن رشتہ داروں اور ملنے والوں کے درمیان گزر گئے اسے شہر بانوں کی طرف آنکھا تھا کر دیکھنے کا موقع ہی منطق تیسر ہے روز کچن میں اپنی پہند یدوڈش سرسو کا ساگ کی فرمائش کر نے امال زلیجا کے پاس گیا تو شہر بانوں ویاں موجود تھی وہ کھانا پکانے میں اماں کا ہاتھ بنھا رہی تھی ۔

اس نے میرا دیا ہوا سرخ رنگ کا موث ذیب سن کیا ہوا تھا اس لباس میں وہ شنرادی لگ رہی تھی میرے بھائی نے اسے دیکھا تو دیکھا ہی رہ گیا اس نے اسے دیکھا تو دیکھا ہی رہ گیا اس نے امال سے پوچھا امان میلڑ کی کون ہے ارے کیا آپ نہیں پہچا نے اسے میشر بانوں ہے زلیجانے حیرت سے کہا۔

جانتا تو ہوں تکر پانچ سال بعد اونا ہوں شہر بانوں بہت بدل کی تھی ہداب وہ بیں رہی جس کے ساتھ ہم بچپن میں کھیلا کرتے ہتھ کہتے ہیں عشق پر زور نہیں ہدوہ لمحہ تھا جب اس کی صورت میرے بھائی کے دل میں ساگئی تھی۔

وہ لندن میں رہ کرآیا تھااس کے نز دیک آقاور خادم کا فرق مٹ چکا تھا اس کیجاس نے شہر بانوں کو اپنی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کرلیا تا ہم اس خیال کو

PA

اخلاع ضروري كهاين بثي كوقا بومين ركھواس كاانجامبرا مونیوالا ب زمیندار کا میجد نبیل مجرتا بمیشد ایسے معاملات میں غریب کی بیٹی ہی خسارے میں رہتی ہے امال زلیجانے میں بریا بندی نگادی۔ اب وہ کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ممرے تکلی تھی اس صورت حال ہر پر بیٹان میرا بھائی زلیخا کے کھر جلا ممیا وہ بچین میں آکثر وہاں جاتا تھااس کے لیے ما گھراجنبی مدتھا۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

C

О

m

اب دولوں کھر میں بیٹھ کریا تیں کرتے اور امال ز لیجا ہمارے گھر ہوئی تھی جلد ہی پر وسیوں کوتشو لیش نے کھیر کیا اور انہوں نے زلیفا سے شکایت کی وہ بیاری بریشان موکی سب سے زیاوہ ڈر ماللن کا تھا اس سے سیلے کوئی نمک مرج لگا کرید بات ماللن کے

اس نے ای ہے کہا ماللن آپ کے علم ہے جیل شہر یا نوں پر یا بندی لگاوی ہے اور وہ کھرے باہر ہیں <u>نکار کی لیکن مالکن میکن امی جان سنے میرنگاتے</u> ہوئے یو جیما ۔میر ساطین کو میں روکوں میدمیری مجال مبیں ہے آیے ان کوروک <sup>سکتی می</sup>ں کہ دہ شہر بانو ل کو ملتے میرے گھر نہ آیا کرے میں فیج سے رات تک آپ کی خدمت میں مصروف ہوتی ہوں چھھے شہر بانو تھر براکیلی رہ جائی ہے تو میرسلاطین وہاں جارے

مجھے نہیں معلوم تھا تکرکل پڑ وسیوں نے کہا ہے اس لييآب كوآ گاه كرديا ب-تھیک ہے میں بندو بست کرنی ہوں اسطے ون امی نے ماموں کونوں کر کہ کہا کہ میرسلاطین کوائے گاؤ ل لے جاد است مجمدون وہال رکھوا سے یاس مامول نے یو چھا تو وہ نظر نہیں آر یا تھا ای نے کہا تھیتوں کی طرف جاؤشاید وباں ہواسے کھٹی فضا میں کھوشنے پھرنے کا بہت شوق ہے ماموں نے سارا علاقہ جیمان ماراان كولبين نظرندآيا والبس آميجة كه بهانجاصا حساتو

اس ہے غرض ہے کہتم صبح تڑ کے آ جایا کروابھی تک ناشته تيارنېيں ہوااور بياتن بيلم صاحبہ كيوں بن كرآ نے کی ہےاہے کہوائے آیا میں رہے خدا جانے میہ ویبات کی چوکریاں ذراجس کے بات کرلوتو اینی اوقات بھول جائی <u>جن</u>ں۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

8

t

C

ارے بیکیا لگتے مجھے لگا کر آخی ہے بیہ ہاراور بندے س کودکھانے ہیں زلنخا کنٹرول میں رکھوا ہے بوے برنکال رہی ہے تیری بنی۔

ہ اماں زلیخا ایک مجھدار عورت تھی اس کھریے۔ اماں زلیخا ایک مجھدار عورت تھی اس کھریے۔ ادب آ داب اور مال کے مزاج سے خوب واقف تھی سجھ کئی کہ آج کے بعد شہر یانوں کواوھر نہیں لانا ورنہ باللن ناصرِف خوب بے عزتی کرے گی بلکہ ستی سے فكلوا دي كي صاف ظاهرتها بينا جوان موتو السي حسين لركيان خطرے كى محتشال بن جاتى ميں-

میری ماں اپنے بیٹے کی سوٹ سے واقف سمی وہ ابيا كوئي خطره مول بين لينا حامتي تفي اس ليےانہوں يرتشمر بإلو كأكمر مين واخام منوع قرار د سع ديا -

جب ميري سلاطين كوينة حيلاتو وه بخت مقطرب موا والده کی ضدی طبیعت کو جانتا تھا منہ کو آنے کے بجائے وہ کھرے باہرشہر بانوں سے ملنے لگا تھیتوں میں اس کوشہر بانوں سے یا تیں کرستے ہوئے کون روک سکتا تھا بدز مین اس کے باب داوا کی ملکیت سمی اوروالده بإہر شجانی تئیں۔

وونوں كاعشق درختوں كى حيصاؤں تلے اور نهر کے کنارے پروان چیمٹر نے لگا تھا۔

آپی میں سر گوشیوں میں باتیں کرتے مگر میر سلاطین کی سکایت کا باراند تھا کیوں کیہوہ اس سے محبت کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ان کی شامت نهآ جائے شہر بانوں کا والدفویت ہو چکا تھا اور بھائی کوئی بھی ندیقا ایک بوی بہن تھی جو دوسرے گاؤں میں بیابی تھی عزت کا مسئلہ تب بنما جب باپ اور بھائی حیات ہوئے تو گاؤں والوں نے زکیجا کو

ہے میخر چہ ماللن نے اٹھالیا اورلڑ کا بھی تھیک تھا زلیخا نے حامی جرلی۔

W

W

W

P

a

k

S

C

m

اور کیا جارہ تھامنع کرتی تو مصیبت میں پڑتی خدا جائے آ مے شہر بانوں اس کا کہا مائی ہے یا مبیس رسوائی کے ڈریے فورا بینی کی شادی پر رضا مند ہوگئی جب شہر بانو ن کوعلم ہوا تو وہ خوب رو کی تمراس کی کون سنتا یا چج دن کے اندر اندرشہر بانوں کا نکاح علی سے ہو کمیا اور اس سے ملے کہ میر سلاطین کھر لوٹنا میری والدونے شہر بانوں کی رحستی کروا وی وہ بے جاری ہللتی سسکتی

دیں روز بعد ماموں نے اجازت دی تو میر سلاطین کھر لوٹا کیکن جس کے خیالوں میں ہورات ون بسر کئے متصورہ اینے کھر سدھار کی تھی میرسلاطین کو پیتہ چلاتو جیسے دل ہندہونے لگااس کو یقین نہ آ یا کہ اس قىدىرجلدى كىياجوشېر بانول كوپيا گھرد دىسر \_\_ گاؤل چانا کرد یا گیا میرسلاطین نے شہر بانوں کو کھیتوں ہیں دُ هوندُ المَّكَرُ وه اسب كهيں نظر نه آئی يا گلوں کی طرح وہ گاؤں میں اس کے نقش قدم تلاش کرتا تھا۔

ادھرشہر بانوں روتے روتے بے بیوش ہوگئ تھی کیوں کہل کے منہ ہے چرس کی بوآ رہی تھی اور اس کا ظرزتمل جانورول جبيها تفايندره ون بعدوه اينے كھر مال ہے ملنے آئی شو ہرساتھ آیالسی طرح میرسلاطین کوخبر ہوگنی اس نے گاؤں کی ایک لڑ کی کے ذریعے شہر بانوں تک پیغام پہنچایا کہ مجھ سے نبیر کے باس ملے یہ ار کی شہر بانوں کی گہری مہیلی سائم بھی اس نے جب یہ پیغام دی<u>ا</u> توشیر بانوں بے قرار ہوگئ اتفا قا کھانا کھا کر اس کے شوہر پر نبیند کا غلبہ طاری ہو گیااور وہ حاریانی پر کیٹے ہی سو گمیا۔

شهر ما نول نےموقع تنیمت جا نااور گھرہے نگل کرنبرے کنارے بیکی وہاں آم کے درخت کے نیجے ميرا بهائى اس كالمتظرفقا\_

یه دونول ابھی یا تیں کرنے نه یائے ستھے کہ شہر

کہیں بھی تہیں ہے نہر کی طرف دیکھوامی نے بے چين بوكركها مامول دو باره ميئے تو وه شهر بانول كيراته باتول میںمصروف تھا۔

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

مامول نے قریب جا کر باز و سے پکڑ لیا اور کہا میرے ساتھ آؤ چھرشہر بانوں کے ساتھ نخاتب ہوئے وو کھے کی چوکری مالک کے بیٹے کے ساتھ میتھی ہے ہے والوف چلا جا اینے کھر ورنہ آیا کو جائتی ہونہر میں بهنگوادی کی اس طرح تفاظب برمیرے آ ذر مصطرب ہ و یے مگر حداد ب انجمی واقع تھی مامو ہے کوئی تلخ بات نەكى خاموشى اخياركرلى ب

الطخ روز والده كے علم ير ماموں كے بفراہ ان کے گاؤں کیلے ملئے وہاں جا کرخوب شکوہ کیا کہ ماموں جان غریوں کی بھی عرت ہونی ہے وہ بھی انسان ہوتے بیں آپ کو اس طرح شہر بانوں سے مخاطب حبيل ہونا جا ہے تھا ہم ہيں جانے صاحبر ادےان محمنیالوگوں کوہم جانتے ہیں کہان ہے س طرح پیش

ا بنی ای ہے چھے سیھواب چلو گھرا بن کزنوں فرح اورافشال ہے ملو یا یج سال پہلے وہ چھوتی تھیں جب من المدن محمة عقراب ماشاء الله بردي موكى بس ممرمیرسلاطین نے توجہ ہی نہ دی وہ شہر یا نول کے خيال مين ڪھويا ہوا تھا ماموں اين بيني ڪا رشتہ وينا حاشتے تھے سیکن رشتہ تو اس صورت ہوتا جب ول

ادھرای نے زلیخا سے کہا کہ میں نے تمہاری بنی کا رشتہ و حوند لیا ہے لڑکا میٹرک یاس ہے اور میرے بھائی کے متی کا بیٹا ہے بہت شریف ہے اور مرائمری سکول میں نیجر ہے تیری بنی پانے جماعت یاس ہے دونوں کی جوڑی تھیک رہے کی میں تیری لڑکی کی شادمی کا تمام خرجہ اٹھاؤں کی اس رشتے کو قبول کرنولز کاکل آ جائے گااس ہے ل لیناوہ تم کو پہند آ ئے گا غریب کی بیٹی کی شادی اور جہیز بروا مسئلہ ہوتا

بانوں کے شوہر کی آنکی تھل گئی شہر بانوں کونہ یا کرا دھر

ادهر وموندا يروسيول سے يو جماتم في شهر بانوں كو و يکھا ہے انہوں نے کہا ہاں وہ اس طرف نہر کی طرف جار ہی تھی علی ادھر چل ویا نہر کے کنار ہے اس نے میر سلاطين اورشهر بإنون كوابك ساتصه باتنس كرتے ويكھا شہر بانو رو رہی تھی شوہر نے نزدیک پانچ کر اے

مخاطب کیاتم یہاں کیوں آئی ہواور کس کے ساتھ بیٹمی موكم چلومن تبهارابنده بست كرتابون \_ W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

شهر بانول خوف زوه موکل وه کانب رای ممی بو مرکی صورت مروحشت برس رای می اس نے ممر جانے کے بچائے شہر میں جملائک لگانے کورجیع ی ده آنا فانانهر میں کودگی د دنوں مرد تیرنا جائے تھے کیان علی نے کہاائے نو جوان اگرتم نے میری بیوی کو بچانے میں نہرمیں چھلا تک لگائی تومیس تم کومعاف نہیں کروں ما اے مت بیانا ورنہ میں اس کے کلڑے کر دوں گا اورتمبار بساته ويحى نمث لون كار

میرسلاطین نے اس کی ایک نہ کی اس طاقتور ویماتی نے میرسلاطین کومضوطی سے این بازودل ميں جگڑ ليا اوزاس وقت تك آ زاد بند كيا جب تك شهر بانوں یا تی میں ڈوب کرغائب شہوگئی۔

اُس سانح کا میرے بعانی بر ممبرا اثر یزا صدیے سے اس نے اسے ہوش کھو دیتے وہال ويهاتى جمع موسمة جنهول في ابا جان كواطلاع ديوده جاكرايين كم مم بيني كولي آئے كچھون تك بھائي كم م رہے کمانے یمنے کا نہ ہوش تفاساری ساری دات نیند آنکھوں میں نہ آتی وہ جا گئے رہتے نیندکوسوں دور تقى مسلسل جاممنے يهان كى حالت تباه موكى ليول ير بس ایک نقره نقا که اے کاش اسے بھایاتا میری آتھوں کے سامنے وہ موت کے مندمیں چکی گئی۔ شهر بانون کا شو ہر فرار ہو کر نہیں رو بوش ہو گیا ميرا بمانى بيصدمه ندسهد سكاده نيم يأكلوكي كيفيت ميس جلا کیا آج اس سانے کو پندرہ برس ہو محق بال بر

طرح کا علاج کروایا پر وہ ٹھیک ٹبیں ہوئے ہوش وحواس سے بریانے ہوتے محصے بہال تک کرنہا اوالونا سکیڑے بدلنا بھی ترک کردیا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

О

m

اب وہ نہر کے یاس کھیتوں میں درختوں کے یے کم س بیٹے ہوئے ہیں کی کو چھٹیں کہتے نا گالیا ویتے ہیں ناں چھر مارتے ہیں کسی کوستاتے نہیں پھر مجمی لوگ ان کو یاکل کہتے ہیں جب اسے پیارے بھائی کے لیے یا کل کا لفظ ستی ہوں تو دل پر چھری چل جاتی ہے دل جا ہتا ہے کہ نہر کی گہرائی ہے شہر یانو س کا خاکی چیرا لکال کر لے آؤں یا پھرای کو مجھوڑ کر کہوں کیا طاآپ کواہے بینے کا دل وران کر کے ان کو کیا کہ سکتی می ان کا دل بھی جوان بینے کی وجہ ہے وران

ہے۔ بچے ہم طن عشق وہ مرض ہے جس کا علاج کسی طبیب کیے باس نہیں اے اينے ينے كا بيار برداشت كيون تين جوا تھا كه ده غريب هي اس كي تين إيها تبين كرنا ها بين تها كيول وه وه جمي تو ايك انسان محي اس كويشي بوراحق تعالي ي مرمنی ہے زندگی گزارنے کا اپنے بیٹے کو بیجانے کے کیے کسی کی نہ ندگی کا ننوں میں پروکر پھیلمی حاصل مہیں موا-قارتيل كيك لكي ضرور بنانا-

غزل

کو اتا سانے کا کیا ن کانے کا کا فاكده رل عارا مقدر حريل خوابوں میں آنے کا کیا 1 وتت پھول ہم کو جمیر نہ تھے کفن پر پیول خِرحانے کا کیا قائدہ میں اگر مل نہ سکو ہم سے جنازے ہے آنے کا کیا فائدہ 

اگست 2014

جواب عرض 149

دل ہواوریان

# دولت کے پیجاری

\_\_\_ ترير \_الله وقد يوم إلى \_ ph,0308,7896495

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیکم۔امیدہےکہآ پ خیریت ہے ہوں ہے۔ میں اپنی دوسری کہائی دولت کے پیجاری لیے آپ کی برم میں حاضر ہوا ہوں میری کہلی کاوش سائل پہ آ ڈو ہے شاکع کرنے پر میں ہے حدمشکور ہوں ادارے کا بیں ان قار مین کا کیے شکریہ ادا کردں جنہوں نے میری ہے حد حوصلہ افزائی کی ہے اورامیدان سب کومیری پہکہائی بھی بہت پیندآ نے گی اپنی قیمتی آرا ، سے ضرور آگا و کرنا

ادارہ جواب وض کی بالسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرواروں مقامات کے نام تبدیل کرویئے ہیں تا کہ کسی کی ول شکن نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر : مدوار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے میتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہتہ جلے گا۔

شاہد علی ۔ حنا۔ ۔۔۔ حنا کتنی کھٹن میری ، کروار زندگی ہے ہزاروں مسیبتوں میں گرفتار ہول سینتکو وں دکھ در دخمیل رہا ہوں پھر بھی تیرا انتظار کررہا ہوں۔

اب بولویس کیا کروں کہاں جاؤں کس سے فریاد کروں اسے کا گھی تو میری محبت کا گھی تو مجرم محبت کا گھی تو مجرم رکھا ہوتا اسے لڑکی کاش تیرا نام جنا نہ ہوتا تیرے تیرے رخساروں میں اتنی آ کجے نہ ہوتی تیرے ہونوں پر کھلنے والی مسکرا ہث میں اتن دکھنی نہ ہوتی

تو میں بھی بھے اسنے قریب سے ویکھنے کی جسارت نہ کرتا اور حسن کے اس پیرئن کو اک فریب بچھے کر اور حسن کے اس پیرئن کو اک فریب بچھے کر دھتکار دیتا۔ کاش بچھے پیتہ ہوتا۔ حنا لوگ بچھے کہتے ہیں کہ بیس بہت خوش قسمت ہوں کیا خوش تشمی بہی ہے کہ چپ چاپ ایس میں بیا جاتے رہوں اور اس کی آ رہے بھی دوسروں تک نہ بھی یا ہے۔

میں خوش رہتا ہوں اس لیے کہ کہیں میرے اندر کے مم میرے چہرے میری آنکھوں سے عیاں نہ ہو جا نیں حمالیں اپنے عموں کومسکر اہنوں کے یردے میں چھیا لیتا ہوں کول کہ میٹم جھنے بے حد عزیز ہیں اور جو چیز جھے بیاری ہو ہیں اے لوگوں کی نظروں سے چھیالیتا ہوں۔

حنا آج میرے پاس سب کھ ہے مگرتم سبیں ہو یمی بات جھے پر بیٹان کر جاتی ہے میں اپنی اداس کا سبب کسی کو بتا ناشیس جا بتا۔

میں کس سے کہوں کہ بیٹے اندر کے دکھم اور ورد چین نہیں لینے ویتے حنا یہ م تو اس وفت ختم ہوں گے جب میری زندگی فنا ہوگی۔

اس لیے میرا دل روتا ہے اور میں مسکرا تا ہوں اب اصل کہائی کی طرف آتا ہوں ۔ افعاد میں مال

میرانام شاہد علی ہے اور میر انعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے والد آ ری میں جاب کرتے تھے جب میں پیدا ہواتو گھروالوں کی خوشی کی انتہانہ

اكست 2014

جواب عرض 150

دولت کے پیجاری

W

W

W

p

k

S

m

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

C

O

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

P

a

k

S

0

C

S

t

Y

0

ONLINE LIBRARY FOR PAKISEAN

PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY

W

W

ဂ

a

k

S

m

کیوں کہ میرے کزن کی شادی تھی اور ابو بھی شرکت نہیں کر سکتے ہتے اورا ی کا جانا بھی مشکل تھا کیوں کہ گھریس چھوٹی بہن کا مسئلہ تھا اس کو چھٹی ائی مشکل تھی خیر میں نے جلدی جلدی کپڑے سلوائے اور وہ دن بھی آئمیا جب ہم نے لا ہور روانہ ہونا تھا..

W

W

W

P

a

k

S

C

m

قیملی کے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے اس شاوی میں شرکت کرنی تھی ہم سب کزن وغیرہ ایکھٹے ہی لا ہورروانہ ہوئے تھے۔

یہ پہلاموقع تھا کہ میں لا ہور جار ہاتھا کیوں
کہ بڑھائی کے ووران میروسیاحت کے موقع
بہت کم ہی ملتے ہیں اور انجی میری عمری کیا تھی ہم
شام کو لا ہور انگل کے گھر پہنچ کئے گھر والے نے
خوب مہمان نوازی کی مہمانوں کا رش بہت زیادہ
تھا اور آج مہندی کیہ رسم اور ہماری طرف مہندی
بر میوزک پروگرام لازی ہوتا ہے جس میں فیملی
کے لوگ ہی شریک ہوتے ہیں سائی تڈسسٹم جدید
طرز کا ہوتا ہے۔

رات گیارہ بجے پردگرام شروع ہو ا اور پردگرام کے لیے ووگروپ بن گئے مردوں کے گروپ کا انچارج جھے بنایا میا جب کہ لڑکیوں کے گروپ کی انچارج کا نام بن کیا جارہا تھا۔

لوگ کافی تعداد میں بنع ہو گئے اور اب پروگرام کا آغاز ہونے والا تھا بچھے آئے پر بلایا گیا اور میں سے اپنے پر بلایا گیا اور میں کھے کہنا چاہا کہ ایک خوبصورت ولنشیس نہی نما چرا میری نظروں کے سامنے جلوہ افروز تن جسے و کھے کرمحسوس ہوا کہ حسن اس پر آگر ختم ہو کیا ہو میں اس وقت شروع کرنا چاہتا تھا کہ بے اختیار میرے لبوں پر بیرگانا آگیا۔

کیا حمیس پتہ ہے آے کاشن میرے دلبرآنے والے ہیں ربی کیوں کہ بیں ان کی پہلی اولاد تھا۔میرے بعدمیری چیوٹی بہن کرن بی تھی ہم دو ہی بہن بھائی والدین کی کل کا ئنات بیقے۔

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

0

جب میں پاپنج سال کا ہوا تو گاؤں کے سکول میں واخل کروایا گیا پڑھا کی میں کافی تیز تھا اس وجہ سے سکول والے میری تعریف کئے بنانہیں مدہ سکتے مضلیکن ایک ہات سکول والوں کی نظر میں اہم تھی میری آ واذ بہت سریلی تھی۔

سکول میں کوئی بھی پر دگرام ہوتا تو اس میں میری شمولیت ضرور ہوتی تھی کیوں کہ آ واز قدرت کی طرف سے فنکار بنائے جاتے پیدائتی ہوتے ہیں۔ جاتے پیدائتی ہوتے ہیں۔

یوں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا کہ میں میٹرک میں پہنے گیا اب میٹرک میں پیچر بورڈ کے تھے اس وجہ سے ول لگا کرخوب محنت کرنی تھی کیوں کہ دالدصا حب کا تھم تھا تم نے بڑھ کھو کر بڑا افسر بنا ہے میں بھی ریٹائر ہو جا دُس تو گھر کا نظام چلا نااس میڈگائی کے دور میں مشکل ہو جائے گا۔

بی احساس فر مدواری تھا کہ اگر پڑھ لکھ کر کہتے بن گیا تو والدین کا بڑھا ہے کا سہارا بن جاؤں گا میں میہ بتانا مجول گیا کہ ہماراتعلق بنڈی بھیاں سے سے زمین بھی کوئی خاص نہیں ہے بس والدکی تخوا بر بی گزارا ہوتا ہے۔

میں آینے امتحان کی تیاری مین تھا کہ ایک دن ای نے تکم دیا کہ بیٹا شاہرتم اپنے نے کیڑے سلائی کروا لو اسکلے ہفتے تمہارے گزن عامر کی لا ہور میں شادی ہے جس میں تمہاری شرکت لا توں ہیں۔

کیوں کہ تمبیارے ابو کو تو چھٹی ملنا مشکل ہے اور اس وجہ ہے آپ کا جانا ہے حد ضروری ہے در نہ تمبیارے تایا ابو ناراض ہو جا میں گے۔ میں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود

اگست 2014

جواب عرض 152

وولت کے بجاری

رات کانی بیت کی اور برد کرام جاری تھا کیوں کہ ہرکسی کا دل جا ہتا تھا کہ وہ گانا گا ہے اور اب محفل کا اختام ہونے والا تفا کہ سب نے فرمانش كر دى منى كه شابدا ورحنا مل كركانا كالحيس

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

Ų

m

حنانے فوری رضا مندی ظاہر کر دی مگر مجھے كوكى ايبايكانا ياد ندتها جوجوهم دونومل كركاسكيل حنا کی شرت سمی که گا نامجمی میری پیند کا ہوگا ۔

میں نے مامی بحرلی جوہوگا و یکھا جائے گا کم از کم محبوب کی تظروں ہے تو مذکروں تالیوں کا شور بلند بواا در کا ناشروع ہو کیا۔

يدد نيار ب ندر بير بي الدم كهال محبت ك زنده رب كي زندەرىيكى - - زنرەر بىكى اور میں خو وکو ہواؤں میں اڑتا ہوامحسوس

كرنے نگا تھا اور بيسوچ كرياكل ہور ہا تھا كەشايد مہ گانا ہم وونوں کے لیے بی گایا کما ہو۔

اور ایبامحسوس مور ما تھا جیسے سی قلم کی شوننگ ہور ہی ہو پھرول میں خیال آیا کہ فلم تو صرف فلم مول ہے اس کا حقیق زندگی سے کیا تعلق ہے للم تو

ب و وسروں کومتا ترکرنے کیے ہوتی ہے۔ ُ اہمی انہیں خیالوں میں مو گفتگو تھا کہ ایچا نک ما تک ہر علان ہوا کہ شاہد کر دپ نے موسیقی کا میہ یروکرام جیت لیا ہے حنا کروپ کی تمام لڑ کیاں یریشان کمزی تھیں اور میں ایل جگہ پریشان تھا عمیوں کہ میچھ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور پھن ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔

. میں آئیں خیالوں میں کم تھا کہ میرے کزن نے آواز وی شاہراب سوجاؤ اینے کمرے میں جا کر مجمع پرات کے ساتھ بھی جانا ہے۔ اور پھر بية اس وقت جلاجب جھے لسي نے آواز دی سبح ہو گئی ہے جلدی جلدی تیار ہو جاؤ

کلیاں ند بچھا ندرا ہوں میں ہم دل کو بچھانے والے ہیں میں نے اس کا نے کو اس انداز ہے گایا کہ لوگ بے اختیار مجھے دادو ہے کھے کیول کہ چھوٹی ی عربیں گانے کواس طرح ترغم کے ساتھ گانا کوئی آ سان کا مہیں تھا۔

W

W

W

ρ

Q

K

S

O

C

S

t

C

اس کے بعداس حسینہ کا نام ایکارا کمیا تو پہ چلا كداس ويمن جاناكانام حاسب اس كى جال كيا غضب کی تھی مجروہ ناز وگڑے کے انداز میں سیج پر جلوه افروز ہونی کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ

کیون کہ وہ تھی ہی حسن کی دیوی اور بیرتو تعیب کی بات مولی ہے حبت کس کے جھے میں آئی ہے اور اس نے سے کا ناپڑھا۔

آجا جن آجا ۔۔میرے الجھے جن آجا ۔۔میرے پیارے جن آجا۔اس کی آواز کا جادو تما کہ میں خوابوں کی دنیا میں کھو گیا جے وہ مجھے ہی بلار دی ہواوراس نے میگا نا مرف میرے کیے ہی . كايا بهواور مجھے بوش تب آيا جب مجھے دوبارہ استج یر بلایا کمیا اور میں نے بیگا نا پڑھا تھا۔

بہارد پھول برساؤ میرامجوب آیا ہے۔میرا محبوب آیا ہے۔۔ میرامحبوب آیا ہے۔اس حسینہ نے جب تظریل ملائی او میری آواز میں و واسحر آ کمیا کہ لوگ میرے ویوائے ہو گئے جیسے میں حنا کاد موانہ تھا میں گا ناحم کرنے کے بعد باہر آ حمیا۔ كيوں كەميں اس كابيا مناكر كے بے قابو بھى ہوسکتا تھا کیوں کہ اس ہے جل مجھے کی چزنے اتنا منا ترخبیں کیا تھا لیکن حنا کو د کھے کرول بے قابو ہور ہا تھا یا ہر بلکی بلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم کا ٹی خوشکوار تفااوریبی موہم پریمیوں کے کیے آئیڈیل ہوتا ہے مگر میں تو تنبا تھا میرامحبوب تو محفل کی جان

أكست 2014

جواب*عرض* 153

وولت کے پیجاری

ا جا تک منا میرے کمرے میں آگئی سوجا کوئی خواب ہو گا نکر حقیقت کی دنیا میں اسی ونت کوٹ آیا جب اس نے آواز دے کر کہا شامد تمہیں تو بخار ہے تم تو ابھی ہے ابھی تک لمبا سفر کرنا ہوگا۔اور اس میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس شرت په کھیلوں کی پیا بیار کی بازی جبيتون تو تح<u>ھ</u>يم يا وُن ہاروں تو <sub>جيا</sub> تيري اور جو بات میں کہنا جا ہنا تھا وہ حنا نے کہہ کر

W

W

W

P

a

k

S

m

پھر جنتے دن میں لا ہور رہا حنایے ساتھ را لطے میں ریا اور ہم دونوں نے محبت کی تھٹن راہ یر چلنے اور سنگ جینے مرنے کے عبدو پیال کئے۔ پهريس واپس کفر آهمياليكن دلّ ميرا لا ہور میں ر ہ کمیا تھا و ہی گھر جہاں میرا سب چھے تھا ا ب بجھے کھانے کو دوڑتا تھا اور جب دل ا داس ہوتا تو حناہے فون پر ہات کر لیتا تھا۔

ميرے دل كا يو جھ بلكا كر ديا تھا۔

جب زیادہ بریثان ہوتا تو منا سے ملئے لا ہور چلا جاتا اور ہم ووٹو ب یاد گار کی یارک میں ال کیتے ہتے اس طرح زندگی کے دن کمٹ یہ ہے تقے اور میری محبت میں دن بدن شدت آر ہی تھی ۔ اوراب تو جینامشکل ہور یا تھا پھرمیٹرک کے پیر آ گئے اور میں نے کسی ناممی طرح طرح میشرک باس کرلیاتھا۔

اب تو کالج جانے کی تیاری کرنے لگا تھا کیول کہ کا لج کا ماحول آزاد ہوتا ہے جہاں یا بند بول کا خوف حبیس ہوتا سکول کی زند کی تو ایک محدود زندگی ہوئی ہے پھر لا ہو رآ کر شادی کا یروگرام بنا اور حنا ہے کمی گفتگو ہوئی کیوں کہ کھر والياسي يارتي مين مصروف يتقه اورجمين ايك دوسرے کے قریب ہونے کا موقع مل کیا۔ ہاری محبت ہوس سے یاک تھی اس میں

بارات کے ساتھ سب نے جانا ہے۔ میں نے ناشتہ کیا اس دوران میری کزن کے ساتھ حنا بھی نظر آئی تو جیسے میرے سم میں جان پڑ گئی ہون میں اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے یاساساون ہو اور پھر حنا میرے یاس آگئی جی شَاہدا ہے بہت اچھا گاتے ہورات کوآپ کی آواز کے سحر نے سب کومتاثر کیا اور بے شک آپ لوگ بی انعام کے حق وار تھے میری طرف ہے مہار کہا و

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

S

C

ہوآ ئندہ کے لیے بھی بیسلسلہ جاری رکھنا اس کا انتاکہنا تھا کہ میری آتھوں میں آنسو جاری ہو کیجے جو حنا نے و کیھ کر کہا واہ شامد کیا خوشی انچھی مہیں کلتی۔ میں نے کہا حنامیں جیت کر بھی ہار گیا ہوں اور تم ہار کر بھی جیت کئی ہوتم نے میرا سب م کھھ جرا نیا ہے ۔۔ مطلب میں تمہیں کونی چور نظر آئی ہوں اور ہات کیا ہے شاہدیتا ؤیس تمہاری مدد

حنا اب تو تمہاری مد د کے بغیر کیچے بھی ممکن نہ ہوگا بچھے صاف صاف بناؤ میں پہلے ہے پریشان مول چلوچھوڑ و میں نے آپ کا کیا چرا یا ہے حناس تو آپ کوننگ کرر ہا تھاتم ۔۔۔ کدا جا تک سی نے حنا کوآ واز دی اوروه با ہر تیلی گئی ۔

میرے لب خاموش ہی رہے اور پھر سب لوگ بارات کے ساتھ روانہ ہو تھے ہم جس گاڑی میں تھے مناہمی ای گاڑی میں تھی۔

را ہے میں ہاتوں کا سلسلہ جاری کیکن دل کی بات كمب عفل مين كى جانى بدائة مين كارى ر کی تو میں نے حنا کی کرنز اور حناکے لیے کو لڈریک كاانتظام اورانبول في شكر بيادا كيا \_

پھر ہم لوگ ولبن لے كر لا ہور آئے سفر كى تعکاوٹ کی وجہ ہے صحت میچھ خراب ہو گئی تھی اور میں ممرے میں آرام کی غرض سے لیٹ کمیا کہ

<u> جوارعوش 154</u>

دولت کے پیجاری

جسمول مبيس روحول كاناطه تحا أور اليي محبت بيس

ساتھ کہیں جا رہے ہواور تمہیں واپس آنے میں م کھے دن لگ جا تیں گے میں نے گھر والوں کو بڑی مشکل ہے راضی کیا اور لا ہور کے لیے رخت سفر

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

t

C

m

حنا كومينار ياكستان كى طرف بلايا كيول كه وہ بھی کمرے سے کسی تہیلی کا بہانہ بنا کر آئی تھی بارہ یجے وہ آئی اور اس کے یاس سفری بیک تھا میں نے ایمرجنسی بلانے کی دجہ ہوچھی تو سینے لکی شاہر کھر والے کسی بھی صورت جاری شادی کے حق میں نہیں ہیں کیوں کہ میری مطلق بچین میں میرے کز ان ہے طے ہے اور کھر والے اس شادی کے حق میں مہیں ہیں لہذہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لوگ اب شادی کر لیں مے میں کھر واپس اب میں حا وُل لي ۔

اس کا فیصلہ ہن کومیں چکرا سا گیا کیوں کہ اتنا برا فیصله کرنا کوئی آسان کام تبین تھا کیوں کہ میرے استے وصائل کہاں تھے اور اگر شاوی کر بھی لوں تو گزارہ کیسے ہوگا۔

میں نے اس کواس یات بر رضا مند کیا کہتم ني الحال كمروايس ڇلي جاؤييں گھروالوں كو بھيجول کارشتہ کے لیے اگرتمہارے کھردالے ند مانے تو پھریہ قدم اٹھا تیں سے وہ ضد کی کی تھی کہنے گی سوج اوا لیے موقع زعر کی میں بار بارسی آتے ہے ند ہوکہ بعد میں ایبا موقعہ ہی ند ملے ۔

بجهے اس پر بھروسہ تھا اور پھروا پس گھر جھیج دیا اور میں بارے ہوئے جواری کی طرح واپس آھمیا تھر آ کرا ہے والدین کوئسی ندنسی طرح راضی کیا منا کے گھر رشتہ کے لیے جیج ویا میرے گھروالے شریف انبان بنے انہوں نے ساری صورت حال ان کے آ میے واضع کر وی کہ ہمار ہے بچوں کی خوشیوں کا معاملہ ہے ورنہ ہم اس یوزیشن میں نہیں کہ قوری شاوی کر دیں عمر بیجے کی ضد کے آگے

ذہن میں کوئی بھی خیال نہیں آسکتا کیوں کہ جس کو چھولیا جانے وہ دیو تامبیں ہوتاعشق جب حدے بڑھ جائے تو صبر کا کا نہ لبریز ہو جاتا ہے جسکے مسلکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

اور اب میں نے اپنا آخر فیصله کرلیا که حنا ہے شادی کی جائے میں نے حنا کوائے فیلے سے آگاہ کیا اور وہ اپنے گھر میں بات کرے کی میں نے ایے کمر والول سے بات کی ان کا پروگرام بن گیاا می کینے لکی بے شرم پیتمہاری عمر ہے شادی کی بحرحال میں نے ان کودشتی وے کرمنالیا۔

جن لوگوں کی اولا د ایک ہی ہوان کو بلیک میل کرنا آ مان ہوتا ہے کیوں کہ گھر والوں کے بر صایعے کا سہارا میں ہی نتا اور بجبوراان کو ہاں کرنا یر ی تھی اب حنا کے جواب کا انتظار تھا کہ و فا کی و یوی کب لب کشانی کرتی ہے۔

منانے اپن ای سے بات کی کہ میں شاہد ہے لو کرتی ہوں اور ای سے شاوی کرنا جا ہتی بوں ای بنے اس میہ کہد کر خاموش کر و یا کہ تمہاری بچین میں منتی تمہارے کزن سے ہو چکی تھی اور سے فیصلہ بروں کا ہے اور اس کو ماننا مجبوری ہے لہذا آئنده شايد كا يام مت لينا ورند - - بين كلى مرفى کیا نہ کرتی اور کسی ہے محبت کر بیٹھی ہے اب اس ہے شاوی کی وهمکی دیے رہی ہے معاملہ احساس نوعیت کا سے لبذہ آ سے محتدے دماغ سے سوجیس ورنه بيكوني غلط قدم الفعالي كي

حنا کے ابوکو غصہ تو آیا اور اب صبر کے علاوہ كوئي جاره بهمي نه تقاجوان جين كوۋانٽنا كوئي آسام کام نہ تھا ویسے بھی لوگ آج کل این محبت کو یانے کی خاطراین زندگی کا و یا کل کروییج ہیں۔ حنا خاموش رہی اور مستقبل کے پلان بنار بی تھی اس نے فوری مجھے کال کی کہتم جلدی ہے لا ہورا جا وَ اور گھر والوں کو بنانا کہتم دوستوں کے

اگست 2014 ·

جواب *عرض* 155

ONEINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دولت کے پیجاری

مجيور ہول۔

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

S

t

C

O

حنا کے باپ کے دوٹوک کہد دیا کہ آپ لوگ اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کرتو تع کررہے میں آپ لوگ ہمارے میار کے نہیں ہواور آئندہ یہاں مت آٹا ویسے بھی حنا کارشتہ ہم نے بھین میں بی کردیا تھا۔

حنا کے سامنے شاہر کے والدین کی بے عزتی ہوئی وہ صرف خاموش رہ کرآنسو بہاتی رہی جاتے وقت حنا نے شاہد کی ای ہے کہا آپ لوگ قلر نہ کریں میں گھروالوں کو منالوں کی شاہد سے میں خووہی رابطہ کرلوں گی۔

پھرای طرح میرے والدین بے عزت ہو کر گھروا ہیں آگئے پھرانہوں نے حنا کے مگلیتر سے مات کی کہ ہم لوگ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے فوری تیاری شروع کروٹی شادی سے مہلے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں ایک ماہ بعدر شتی ہوجائے گی۔

یہ جبر حنا کو لمی تو اس نے دوسرا قدم اٹھانے کی کوشش کی اور جس وقت اس کا نکاح تھا اس نے کوشش کی اور جس وقت اس کھالیس میہ تو اچھا ہوا کے گھر میں لوگ موجود تھے فوری اس کو ہیتال لے جایا گیا جہاں ڈکٹروں کی ہروفت کی کوشش کے باوجود حنا کی زندگی نئے گئی۔

حنانے مجھے کال کر کے ملنے کے لیے لا ہو بلایا تو میں فوری طور پر گھر والوں کی رضا مندی کے بغیر ہی چلا گیا وہاں حناسے ملاقات ہوئی تو حنا کیا ای نے کہ ابیٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ کی شاوی ضرور ہوگی۔

میں ان کی لیمین وہانی کے بعد گھر والہی آممیا اور گھر والوں کو دوبارہ حنا کے گھر جانے کی ورخواست کی پہلے تو ابو غصہ ہوئے مگر پھر میری خوش کیلیے ان کے گھر دوبارہ جانے پررامنی ہو گئے

حنا کے گھر والوں نے کہا کہ جمنیں سوینے کی مہلت ویں جم بعد میں اس کا جواب ویں محے میرے گھر والے خوش جوا کے خوش جوا کہ چنوں میں تھی خوش ہوا کہ چنوں وہ مان تو گئے جیں میں نے رابطہ کرنے کے لیے حنا کوفون کیا تو اس کا نمبر بزی تھا مسلسل وو کھنے تک پھراس نے کال اخید کر کے صرف اتنا کہا کہ اس وقت میں بزی ہوں بعد میں کال کروں گی ۔

W

W

W

P

a

k

S

E

m

ول کود کا ہوا کہ جھے سے زیادہ اس کوکام عزیز جی اور سے علادہ کی بات جو ہیر ہے علادہ کی کی بات شیس مانتی تھی غصے میں دو بارہ فون کیا تو کہنے گی شاہد میں مجبور ہوں میں نے تمبار سے خاطر گھر چھوڑ نے کا فیصلہ کیا مرنے کے ذہر کھایا مگر میر سے گھر والے کسی صورت مانے کو تیار نہیں جی بلکہ میر سے والدین نے جھے قرآن کا واسطہ دیا ہے میں اپنے کڑن سے شادی کرفوں نہذہ آئندہ شاہد میں اپنے کڑن سے شادی کرفوں نہذہ آئندہ شاہد میں میں اپنے کرن سے شادی کرفوں نہذہ آئندہ شاہد میں جوج کرکہ جاری قسمت میں ملن نہیں تھا اور فون ہندگردیا۔

مچر چندون بعد میرے کزن نے مجھے بتایا کد حنا کی شادی ہوگئی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش خرم زندگی گز ارر ہی ہے۔

یہ من کر میں ہے ہوتی ہوگیا اور جب ہوتی
آیا تو خود کو ہپتال میں پایا اک لاغر اور ہے ہی
انسان کے دوپ میں ہر سوگرب بن کرب بنہائی بن
تنہائی تنی ائد میر ابنی اند میر اندروشنی کی کوئی امیدنہ
وصال پار اب کیا کروں کہاں جاؤں کس کو اپنا
کہوں کس پر اعتبار کردں کون میرے دکھوں کا
مداوہ کرے کا میرے آنسو کیوں گرتے ہیں
میرے ول کو چین کیوں نہیں ہے میں کس کو دوش
ووں اپنی قسمت اپنی غربی کا یا اپنی سادگی کاوہ
پرائے ولیں میں دالیسی کا کوئی موقع نہیں ہے اک

أكست 2014

*جواب عرض* 156

دولت کے پیجاری

W

W

W

p

a

k

S

О

C

E

C

m

بحیفری وستی

پل مجر میں علی ان سے بدا اور گئے اور ہم سے فا اور گئے اور ہم سے برائے اور گئے اور گئے اور استوال سے المبار نہ کرنا ہے آئے اور اوستوال سے المبار فوشیاں ملتی ہیں زندگے اور اوستوال سے کا بہا فا ممارے فویب ان ایک اور ایک اور کے کیا بہا ایک کرنے کے اور ماؤں کا بہا ایک کرنے کے اور ماؤں کا بہا ایک کرنے کے اور ماؤں کی ایک کرنے کے اور ماؤں کی ایک کرنے کے اور ماؤں کی کی کی کی آزارائی کی کرانے کے اور ماؤں کے اور ماؤ

#### آخري ملاقات

آس ہے اک امید ہے وہ آئے گاضر ورآئے گا۔
کیلن پرتو خواب ہے جانے والے کب لوٹ
کر آتے ہیں اگر انہوں نے آنا ہوتا تو جاتے ہی
کیوں زندگی اک سیراب ہے ورو ہے ساز ہے
آ واز ہے حنا میں تمہارا انظار کر دیا ہوں اور جب
تک جسم میں روح ہے انظار کروں گا اور کہیں ویر
ند کرنا یہ نہ ہوکہ جب تم آؤ اور ہم ہی نہ ہوں زندگی
کا ویا بیجنے ہے پہلے ہی لوٹ آؤلوٹ آئلوٹ آئ

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

t

C

قار تین کرام بیقی شاہد کی داستان پس نے جس نے جس کو ساوہ الفاظ میں بیان کرنے کی تاکام جسادت کی ہے قصور کون ہے اور کس کو دوش ووں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کی دائے کا منتقر۔

الله و ته چو بان عمیر جیولری عاقل بازار پینژی نمیاں -

وفاؤل كاصله

یں خواب بن کر اے نیز میں وکھائی دول وہ میرا قرب جا چاہے تو میں جدائی دول کی اس طرح ہے وہ میں جدائی دول کی اس طرح ہے وہ ایک اور میں اس طرح ہی اس طرح کی میں اس کی اس کی اس کر وفا رخیس کے ہم کی دنیا میں ہما کر وفا میں ہما کر وفا میں ہما کر وفا میں ہما کر وفا میں می کی نہ ہم کی تیے ہے اپنا بنا کر وفا میر گزار دیں کے تیے بہار میں ہم کی خیل اپنا بنا کر با کی دیا ہم کی تیے ہے بہار میں ہم کی اس کر دوا دیے بات کی اس کر دوا دیے بات کی اس کر دوا دیے دوائے کو زار منز اور کیا دیے دو اگر کی دیا تھا ہی کی دوائی کی دیا دیے دو بانک کر دوا دیے دو بانک کر دوائی کی دیا دیے دو بانک کر دوائی کی دیا دیے دو بانک کر دوائی کر دوائی کر دیا دیے دو بانک کر دوائی دیے تو دار کیا دیے دو بانک دو دیے دو بانک کر دیا دیے دو بانک کر دوائی دو بانک کر دیا دیے دو بانک کر دوائی دو بانک کر دیا دیے دو بانک کر دیا دیے دو بانک کر دوائی دو بیت تو دار کیا دیے دو بانک کر دوائی دو بیت تو دار کر کر دوائی دو بانک کر دوائی دو بیت تو دوائی دو بیت تو دو بانک کر دوائی دو بیت تو دوائی دو بیت تو دوائی دو بیت تو دوائی دو بیت تو دو بانک کر دوائی دو بیت تو دوائی دو بیت تو دوائی دو بیت تو دوائی دو بیت دو بیت تو دوائی دو بیت دو بیت

وفا کی ریت

م آئے او عارے ول میں اجا تک ..... می او ع

# زندگی سنوارد یے مولا

#### \_-ىحرىير-عابدشاه جزانواله 0300,3938455

شنراده بهائی۔السلام ولیکم۔امیدہے کہ آپ خیریت ہول گے۔ میں اپنی پہلی کاوٹل کے شائع ہونے کے بعد بیچر برجس کا نام میں نے زندگی سنوار دے مولا۔ رکھا ہے امید ہےا ہے یا ہے کرمسب بہن بھائی قار تین کوخوشی ہوگی سیکہائی سچی ہاورمیری بہل سٹوری پا ہے کرجو میری ذاتی سٹوری تھی جن بہن بھائیوں نے داد دی میں ان کا تہدول سے شکر گزار ہوں آخر میں تمام جواب عرض يزحنه لكصفه والول كوسلام

ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظرر کھنے ہوئے میں نے اس کہانی میں شائل تمام کرداروں مقامات کے نام تبد میل کرو سے میں تاکیکسی کی دل شکنی ندہواور مطابقت محض الفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائز ذمدوار ہیں موگا۔اس کبانی میں کیا کھے ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد ہی ہے جاگا۔

سنا وَا عِي سنوري تو وه عجم يوں سانے لکی۔ میرا نام کرن ہے ہم تیں بہنیں اور سات ہیاتی ہیں میرے مال باب غریب لوگوں کی زمین کھیکے پر کاشت کر کے گزرہ کرتے تھے۔

ہم سب اینے ماں باپ کے ساتھ تھیتوں میں کام کرتے تھے میں اپنی دو بہنوں سے چھولی تھی میری بروی بہن کی شاوی کی ڈیٹ رکھوا دی گئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ گھر میں شغل میلہ تو کے گیا میری بہن کی شادی تایا کے بیٹے ہے ہوئی وہ مجھی بھی ہم ہے ملنے بھی آئی تھی اور پھرتین سال کے بعد اے طلاق موکنی اس نے تیوں طلاقیں الھٹی و ہے دیں تھی۔

مچر میرے باپ نے میری جبن کی شاوی لهین اور رکه دی اس آ دی کی بیوی مرکی تھی اور اس کا کھ اپناتھا میری بہن نے بہت ضد کی کدایا جی جے مت بیا ہویں نے مملے ہی بہت دکھ سے ہیں۔ اس کی شادی سی بوز ہے آ دی سے ہور ہی تھی

تو آغاز سفر بیس بی لب کیج کہتے ہیں پیار کا انجام برا ہے بیار بھی کیا چیز ہے جسے ہوتا ہے اسے جینے سی کے قابل مہیں چھوڑ تا ہے ای طرح ایک دن میں سور یا تھا میرے موبائل کی بل بار بار بھھ رہی تھی میں نے جب کال انتیاد کی تو آگے ہے ا کیاڑ کی کی آ وازتھی میں نے ۔ ہیلوکون؟

اس نے کہا بھائی میں نے آپ کی سنوری برهی آب بهت احیما لکھتے میں کیا آب میری سٹوری میکنیس سے ۔ بٹس نے کہا جی بٹس نے مہل بار سٹوری لکھی ہے میراا تنا تجربہیں ہے آپ کسی اور

پھروہ بولی بھائی میرا کوئی بھی نہیں ہے میری سٹوری آپ لکھ دیں تا کہ کوئی مجبور ہو بھی تو اتنا نہ جتنی میں ہوں میری کہائی یز ھے کرتمام لڑ کیا لائے ا بی زندگی بر با دمت کریں۔ پھر میں نے نا جا ہے ہوئے جسی اس سے کہا

W

W

W

p

a

k

S

C

m

Ш

Ш

ρ

a

K

S

O

C

8

C

## SCANNED BY DIGEST.PK

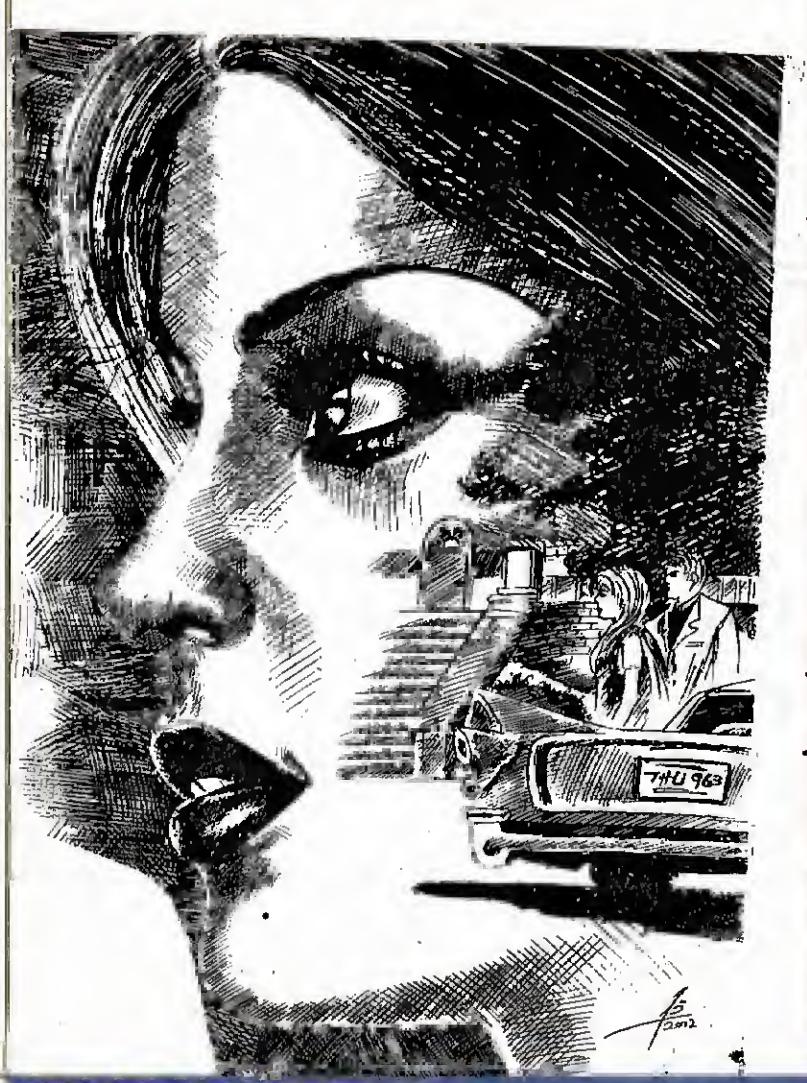

S C t

m

W

W

W

k

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

ONDINE HIBRARY FOR PAKISTAN



W

W

W

p

k

S

میری بہن بہت اذبت ناک زیم گی گر ار دہی تھی۔
اس کی ساس نے و کھے لیا کہ اس کے طعنے
سننے پڑیں کے چرخدا نے میری بہن کی س لی اور
ایک بیاری می جی اے دی اور میری بہن ہی بین کی اس
بہت خوش ہو کی مجرخدا کا کرنا یوں ہوا کہ میری بہن
کی جی اللہ نے واپس نے لی بہن نے جب سنا تو
کی جی اللہ نے واپس نے کی بہن نے جب سنا تو
بہوش ہو گئی جب اے ہوش آیا تو اس کی بیش کو
دفنایا گیا تھا وہ اس کا آخری و یدار بھی نہ کریا گئی تھی

W

W

W

P

a

k

S

О

C

C

O

m

میری مبهن کا شوہراس کا بہت خیال رکھتا تھا پھر پچھ ماہ بعد میری مبهن پریکنٹ ہوگئی میری مبهن اپنی جنی کو بھی بھول گئی تھی اسے بہت خوشی تھی ایک دن اس کی ساس اسے ایک پیر بابا کے پاس لے گئی انہوں نے اسے پہنے کو تعویز دیئے ایک تعویز کلے بیس باند ھاسو میری مبہن نے بیر جی کے کہنے پرعمل کیا میر کی مجمن نے ڈرتے دن گزارے اور پھرای جاکر لے آئی میری مبہن بہت خوش تھی۔

ذا کئر نے بتایا کہ بیٹا ہوگا میری بہن بہت خوش ہوئی کہ اب اس گھر میں عزت ہوگی خیر ایک ماہ رہی پھر میر ابہنوئی اسے نے گیا پھر پچھ ماہ بعد میری بہن کوخدانے بیٹا دیا بیٹا پیدا ہواتو کچھ ہی دہر بعد وہ بھی چل بسامیری بہن کی کود دوسری بار اجڑ

پھراس کی ساس اسے پیر بابا کے پاس کے گئے
پیر بابا نے پوچھا کہ بیدائش کے دفت اس کے گئے
کا تعویز اتارا تھا اس کی ساس نے کہانہیں ہیر بابا
نے غصے سے کہاتم نے خود اس کی جان لی ہے وہ
مرتانہ اگراس کا گئے والماتعویز اتارد یا جاتا ہیں نے
کہاتھا کہ پیدائش کے وقت اس تعویز کواتارد ینا۔
کہاتھا کہ پیدائش کے وقت اس تعویز کواتارد ینا۔
پھر میری میمن کی ساس نے آگر اسے بہت
مارا کہتی کہ سے با نجھ ہے اس کے اولا دنہیں ہوگی میں
مارا کہتی کہ سے با نجھ ہے اس کے اولا دنہیں ہوگی میں
اسے بینے کی اور شادی کھ واؤں گئ میری مین کو

جس ون شاوی تھی ۔اس ون میری ہمن بھاگ تی پھراسے کھیتوں میں سے پکڑ کر لائے اور زیروتی اس کا نکاح کر دیامیری بمن روتی رہی اس کی کسی نے ایک نہ تی پھرابیا ہوا کہ میری بمن رو روکر پاگل ہوگئ پھر پنتہ چلا کہ وہ آ دمی اسے تعویز پلاتا ہے اور جلاتا ہے اس طرح اس پہ تعویز وں کا وارکر کے اس نے اسے کمل پاگل کر دیا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

C

اس طرح وفت گزر<del>نا</del> آیا ہم آئیم کر ھے تھے کہ وہ پاگل ہے اور اب کھینیں ہوسکنا وہ پاگل کو قبول کر جیٹھا ہے ایک دن میری امی اسے ایک ہیر بابا کے پاس کے گئی اس نے کہا آپ اس کا علاج کروا میں بیڈھیک ہوجائے گی۔

پھرمیری ای اسے ایک سرکاری ہو پیٹل میں کے ڈواکٹر نے آپی کو انجکشن لگایا اور آپی کو انجکشن لگایا اور آپی کو انجکشن لگایا اور آپی کو انجکشن لگا تو وہ تھیک ہو گئی اور بھی بھی اسے ایک انجکشن لگا تو وہ تھیک ہو گئی اور بھی بڑے اتواس کی حالت بہت بگڑ جاتی تھی۔ وورہ بھی پڑتا تواس کی حالت بہت بگڑ جاتی تھی۔

کھر میرے ابو نے میری دوسری مبن کی شادی رکھ دی اس کی شادی رکھ دی اس کی شادی کی خوشیوں میں ہم اپنی مزدی مبن کا دکھ بھول مسلے ستھادر شادی کی تیار یوں میں لگ مسلے شھے۔

میرے والدین نے حسب تو بیق میری بہن کو جیز دیا اور شا دی اپنے انجام کو پینی میری بہن کا شوہر بہت اچھا تھا میری بہن کو بہت خوش رکھتا تھا شادی کے جیے ماہ بعد اس کے سسرال والوں نے اپنا رنگ وکھا ناشرو ہے کردیا تھا۔

میرا بہنوئی میری بہن کا بہت خیال رکھتا تھا اپن ساری سیلری لاکر میری بہن کے ہاتھ پدر کھتا تھا میری بہن بہت خوش تھی اس کی ساس کو یہ بات بہند نہ تھی کہ میرا میٹا اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھے اس نے میری بہن کی روٹی تک حرام کرر کھی تھی اس کے پاس بیسے ہونے کے باوجود بھی وہ بھوکی ہی رہتی تھی

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIETY

محمروالوں کوراضی کر کے اپنی جیجی کارشتہ دیا میری شاوی کی ڈیمٹ رکھ دی گئی میری کھر والے شاوی کی تیار یوں میں لگ مجھے تھے۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

E

Ų

C

O

m

میری شادی والے دن میرے بھا کی کا نکاح تما پھر بھے کاشف اینے ساتھ لے مجھے جہاں وہ توکری کرتے تھے پھر جو جو اس نے وعدے کئے تھے سب بچ کر دکھائے تھے وہ خود ہی جھیے کہتا کہ کرن پیار کیا تو تم سے کیا ہے اور مجھے بھی مت چھوڑ کر جانا کرن بخصے مت چھوڑ نا خدا کے لیے ہیں تیری بناخبیں تی یا دُن گا وہ ہروفت سیجھے پیار کرتا میں خو د کو د نیا کی خوش نصیب عورت میجھنے لگی تھی ۔

میری شادی کو ایک سال گز رگیا ہمارے گھر اولا د نه ہوئی میرا شو ہر مجھے کہنا حوصلہ رکھنا خدا کیپ ندا کی دن دے گا ہر دفت مجھے تجھتا رہتا اس کے یار میں کی نہآئی میں اس سے چوری روثی رہتی دفت گزرتاممیا میری شادی کا دوسال ہو تھئے اولا و نہ ہوئی پھریس نے علاج کروانا شروع کردیا جہاں کوئی بناتا میں جاتی تھی ادر بیروں کے یاس بھی ڈ کٹروں کے یاس بھر بھی کوئی آس نہ ہوئی پھر آ ہستہ آ ہستہ میرے شو ہر کا روبی بھی بدلنا تبروع ہو

میری ساس مجھے طعنے دیتی کہ جس بیل یہ بونے نہ لکیں اے جڑے اکھاڑ کھینگنا جا ہے طرح طرح کی با تیں سنتی رہتی اور دہ پر طرح کا حکم بھے پہ کر آن میں برداشت کرنی رہتی بھی خود مارلی مجھی میرے شوہرہے مروالی تھی۔

ی جس رونی رہتی دفت گزرتا رہا جس دعا کرتی رہتی تھی سارا دن ملازموں کی طرح کام کرنی رہتی پھرایک دن میرا شوہرآیا اور کہنا تیار ہو جاؤ تیری ماں کے کھر کھے چھوڑ کرآتا ہوں۔

بخصيمين جانا ومال كهنا جيلول ورند بهبت ماروں گا اور وہ بچھے مارنے نگا اگر میں اپنے اوپر

مہیں پید تھا کہ کیا جال چلی جارہی تھی میر ہے ہنو آ کارویہ بھی بدل ممیاوہ جو ہروقت اے حوصال کی دیا كرتا تغااب سيد هے منہ بات بھی نہ کرتا تھا۔

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

S

t

C

میری بهن گھر کا سارا کام کرتی تھی پھر بھی اس کی ساس تندیں اس ہے لڑتی رہتی کھانے کو بھی تر ساتر ساکے دیتی تھیں دہ دن رات روتی رہتی پھر اگر دہ پہنے کہتی تو اس کے شوہر کو بتا آل کہ بیاتو اب ہر بات بیلاتی رہتی ہے پھرمیرا بہنوئی اے زبروی ہارے کھر چھوڑ حمیا۔

چر دس دن بعداس کی طلاق بھیج دی میری بہن بہت روتی پھرمیری شادی کی بات چکی ایک لڑکا جومیرا کزن تھا وہ ہمارے کھر آتا تھا وہ بچھے اشارے کرتا تھا ہیں اس کی ان حرکتوں کی دجہ ہے بہت تنک محل کہ میدوز ہارے کھر آ جاتا ہے۔

ا یک دن جھے کہتا کرن میں تم سے جہت پیار كرتا ہوں ميں نے يو جھا كہتم شادى شدہ ہو وه كينے لكاميس في الى يوكى كوطيلاق دے دى بادر تم ہے۔شادی کروں گا آگریش کبھی اس ہے بات نہ کرتی تو وہ رونے لگتا تھا۔

ہم تو این در بہوں کا د کھنیس بھول یا رہے ہے پھر ان مردوں پر کیسے اختیار کریں پھروہ روز آتا اور بچھے ویکھٹا رہتا ایک دین اس نے چھر ک نکانی اور بھے کہا اگرتم نے میرا بیار تبول ند کیا تو تیرے سامنے جان دے دوں گا۔

میں نے کہا کا شف ڈھیک ہے میں نے تم یہ اعتبار كرليا ب اب مجهي بهي ند ميمور نا كبتا مين ساری و نیا تیرے لیے جھوڑ دوں گا تمر تھے تہیں تیمور وس کا اس نے بہت وعدے کیے بہت سمیں کھا تیں میں اے بیارے کا تی کہتی تھی۔

ہمارے پیار کو دوسال گزر گئے ایک دن اس نے بمارے کھر رشتہ بھیجا میرے کھر والوں نے کہا کہ بدلے میں رشنہ دوتو ہم ویں تھے کانٹی نے اپنے

اگست 2014

جواب*عرض* 161

زندگی سنوارد یمولا

ابميت ندويتا تفايه

ہرونت اپنی ہوی کے بیٹھے لگ کے مارتا اور میکے چھوڑ جاتا تھا میری بہن کے ہاں بیٹی ہوئی است بھی و میکھنے نہ آیا میری بہن کو میرے بھائی گندی گالیاں ویتے مگروہ روتی رہتی تھی۔

W

W

W

P

a

k

S

C

C

m

پھروہ آ دی آ یا اور سلح کر کے میری بہن کو لے گیا تھا پھرمیری بہن کو خدا نے بیٹا ویا اور پھر اس نے ہارااور بھیج دیا۔

پھر خدا نے ایک اور بیٹی دی میری بہن ہر دنت روتی رہتی تھی نجانے ہم تینوں بہنوں کے نفییب میں اور کتنے و کھ تھے ایک دن میری ساس آئی اور جھے لے گئی میر اشو ہر بھی ساتھ آیا تھا وہ بھی معافیاں ما تانے لگا پاؤں تک کو ہاتھ لگانے لگا میں چلی گئی پھر جھے پتہ چلا کہ ان خصلت کیا تھی۔

میراشو ہر بچھے کہتا ہ اپنا زیور دیے دو میں چھ کر کاروبار کرلیتا ہوں میں نے دیے دیا چھر کہنے لگا ماں اس کو چھوڑ آئر جو پہلے وعد کے تسمیس دورنجانے کیا کیا کہتا تھا اب اچا تک بدل جانا بچھے پہتہ چل ممیا

ایک ون میں پچھ لیٹ اٹنی تو گھر میں کوئی ہمی نہ تھا میں بہت حیران ہوئی پجر وہ سب لوگ آئے ادر میرا شو ہر کہنے لگا تم حاؤ میں دوسری شادی کرنے والا ہول تھے میں طلاق بھیج دوں گا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤل کی میری ساس

ہونے والے ظلم کی بات کرتی تو وہ کہتے کہ ہم شاوی کریں کے ندرونی ویتے ندآ رام کرنے ویتے تھے تم با تجھ ہواورتم سے اولا دہیں ہوگی ..

W

W

Ш

ρ

Q

K

S

O

C

S

C

0

میں نے اسے اس کے وعدے یا و کروائے پھر کہنے لگا وہ پیار نہیں تھا تم کس بھول میں ہو ہیں نے تم سے شاوی کسی مطلب کے لیے کی تھی اور پیار نہیں کیا تھا وہ مطلب میری پہلی بیوی کو طفاق نہیں وی تھی وہ چھوڑ می تھی کہ تم کھسرے ہواس لیے ہیں نے تم سے شادی کی تھی۔

اب میں پھرشادی کروں گاتم سے بیار نہیں تفا مطلب تھاتم جاؤ میں طلاق بھیج دوں گا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل تئی کاشی نے جھے جیتے ہی ماردیا تھامیر سے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔

جو ہرونت میرے گیت گاتا تھا اتن جلدی کیسے بدل گیا تھا مرونو ٹائم ماس ہوتے ہیں پھرا ک ون میری ای آئی اور جھے تنیں کر کے لے گئی کہتی بٹی اور کتناروئے گی چل میرے ساتھ پیافالم لوگ تسی کے نہیں ہوتے ہیں۔

میں اپنے ماں بآپ کے گھر چلی گئی پھر میری بڑی بہن بھی تھی اور اس سے جپھوٹی بھی آگئی اور میں بھی میرے بھائیوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا میری بھائی طعنے ویتی کہتی کہ آگئیں منحوسیں کھانے کو مگر ہم سارا دن کام کرتی پھر بھی بھابیاں اور بھائی لڑتے رہتے تھے۔

پھرمیری بڑی بہن کی شادی کر دی اس آدی کی بہن آئی اور ووگواہ تھ میر ہے یا موں اور چاچو اس کی ایک بیوی مرگئی تھی اس میں سے ایک اس کا پاگل جٹیا تھا پھر اس نے میری بھالی کی بہن سے شادی کی اس میں سے ادلا و نہ ہوتی پھر اس آدی سے میری بہن سے شادی کر دی گئی و دسرے دن وہ عورت میری بہن سے شادی کر دی گئی اس نے میری وہ عورت میری بہن سے لڑنے تھی اس نے میری بہن کا جینا حرام کر ویا تھا دہ آ دی بھی میری بہن کو

زندگی ستوارد یے مولا

جواب عرض 162

اگرت 2014

WWW PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY
RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

پہلا اور آخری پیار جو تھا کا ٹی نے ایک بار بھی حال نہ پوچھا کچھون بعدائ نے طلاق بھیج وی ۔ میری ونیا بھی اجڑ گئی روتی رہتی ہر وقت ریخے ہر وقت اس کی یاد ستاتی رہتی نہ کھانے کا ہوش نہ ہے کا بھائی کھا نا ہیں دیت تھی ۔ میں بھی لوگوں سے ما تک کر کھا لیتی تو بھائی نے بھائی کو بتا یا تو پھر بچھے مار بڑی تھی ۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

t

O

m

ماں باپ وقت ہے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تھے بیٹیوں کے تم نے ان کو بہت جلد بوڑھا کر دیا تھا ہمیں دیکھ کر ماں ہر وقت روتی رہتی میں کاشی کاشی کرد کرر ونا شروع کرویتی اور پھر میری حالت الی ہوگئی کہ میں نیم یا گل ہوگی تھی۔

میری بہن کو بھائی طعنے ویتے کہتے جا چلی جا ایک اور بچہ آفت لے کر اسے پیدا کر کے وے میری بہن روتی اور پھر ہم متنوں ماں بیٹیاں سارا دن کام کر تیں اور بھالی نے بھی کام کو یا تھ مبیں نگایا تقابس ساراون لڑائی کرنے کو تیار رہتی تھی۔

میری ماں کولوگ کہتے کہ ہم سکم کروا ویتے بیس تم اپنی بردی بینی کو بھیج وومیری بہن نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کھر مارے گا میرے پاس جینے کا سباراہے اولا دمیں تو جی لوں گی ۔

پھرمیری ماں نے میری بہن کی بات مان کی اس مان کی کہ اس کے گھر مہیں بھیج سکتے جو ظالم استے ظلم کرتا ہے ۔ پھر میری بہن سارا دن کام کرتی اگر پچھ دیر کے لیے اپنی بنی کو اٹھا لیتی تو میرا بھائی گالیاں دینا شروع ہو جاتا پھر میری ای اور ہم کھیتوں میں کام کرتیں اور پھر میری یا گل بہن بھی آگئی اور پھر میرے ہو آگئی میں بھی ساتھ گئی

تھی کیوں کہ کاشی ای محلے میں رہتا تھا میرا بڑا دل

کرر ہا تھااے دیکھنے کو میں بھی چنی تی اے دیکھا تو

نے بھے بالوں سے تھسیٹ کر باہر نکال ویا میں بھاک کر پھر اندر آگئی میرے شوہر نے جھے مارنا شروع کر دیا پھر میرے سسر نے ڈنڈا اٹھا کے میرے سر میں مارا تو میں بے ہوش ہوگئی جب ہوش آیا تو میں اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ خون سے بھر کیا تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

t

C

نچرمیری ساس جھے مارتی پیٹنی گھرسے ہاہر حچوڑ کراندر سے درواز ہبند کرلیا میں روتی رہی ان کو پکارتی رہی محرکسی نے میری ایک مذین ہے شام ہوگئی اور شام سے رات ہوگئی مکر ان لوگول نے جھے اندر نہ جانے ویا۔

پھریش پوری رہ بھی دروازے سے لیٹ کرروتی رہی گران لوگول نے وروازہ نہ کھولا پھر میرے والدین آئے بھے لے گئے گھر جا کرمیں نے پھر بڑی باجی کی طرح اپنے بھائیوں کی گندی گالیاں میں گروہ گالیاں میرا مقدر بن گئی وہ اپنی عگر پرٹھیک کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر بوجھ جو بن گئی تھیں۔

میری بہن کی بیٹیوں کوان کے بیچے مار تے تو بہن اگر روکتی یاان کومٹع کرتی تو پیمرلز الی شروع ہو جاتی میری بہن بہت روتی تھی ۔۔ ہن خریں بیجے ہیں کہ میں میں دین میٹیاں اور ہیں

آخر کارٹنگ آ کرمیری بہن اپنی بیٹیاں اسے شو ہر کے گھر پھینک آئی آخر ماں تھی نین دن نہ نکال سکی اور جا کراپنی بچیاں لے آئی۔

کیرمیری بہن کے پاس آئی اولا دلو تھی اس کے پاس رونق تو تھی کاش خدا جھے بھی اولا دویتا اور میں بھی اپنے کاش کے گھر ہوتی میبرا ون رات روتے رہنا میری بھالی ویکھتی تو کہتی جسم یاد آر ہا ہے جاچلی جا اس کے پاس پھر بھالی کے طعنے میرا اور بھی جینا حرام کرتے میں دل جاتا رہنا تھا میں اپنی دنیا میں گئی رہتی تھی۔

ہروقت کاش کو یا د کر کے روتی رہتی اور وہ میرا

اگست 2014

جواب*عوش* 163

ز نرگی سنوارد بےمولا

وہ بھاگ گیا اندر میری ای پھر جھے لے آئی میرا دل مبیں کرر ہا تھا آنے کو خیررو نا ہمارا مقدر بن کمیا

> ہم یڑھی کھی نہتھیں نہ کوئی دوسی تھی بس رونا اور کام کرنا آتا تھا پھر میں ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کزایں کے محلے ٹی وہ تو نہ ملا ایک امیر غورت لمی کہنے تھی اگریم میرے کھر میں کام کروتو پندرہ سو ما ہانہ دونلی میں مہیں اینے کھر رکھ میں علی میں نے کہا میں کا منہیں کرسکتی ووگلیا جھوڑ کے میر آگھر ہے ا کر کام کر وا نا ہوتو و ماں آجا نا ..

میں کاش کے گھر چلی گئی وہاں کوئی ند تھا جھے ية چلا كه كاشى كا آج نكاح بيمري يا دُل تلے ے زمین نکل کئی میں روتی ہوئی اپنی یا کل بہن کے کھر آگئی پھرمیرے بہنوئی نے کہا آج کے بعدتم اس کے گھر نہیں جاؤ گی اور خبر دار جوا سکا نام بھی لیا

پھرمیرا کاشی کسی اور کا ہو گیا تھا۔

W

W

Ш

P

a

K

S

О

C

S

t

C

میں نے رور و کررات کزاری سنج پھران کے محمر کئی تو کاش نے مجھے تھٹر مارا اور کہا کہ جروار جو آج کے بعد بہاں آئی میں تمہیں ہیں جانیا تو کون ہے اور نکل جایہاں ہے۔

کھریں نے کہا کہاں گئے وہ وہ وعربے وہ فتمیں کہتا رات کی بات کئی میں اپنی زندگی میں بهبت خوش مول جمجه بهول جاؤ ادر كهيس شادى كركو کاشی میتم نے کیسے کہددیا کہ تہمہیں کھول جاؤں مجمی میو چینا بھی مت کہ جھے تیرے سواکوئی یادآئے میں بھی کسی دوسرے ہے شادی کا سوج بھی نہیں علق تم مرد ہو نائم یاس اور تم نے میری زندگی ہر باو کر کے رکھے وی ہے کاش تم میری زندگی میں نہ آیے ہوتے مہیں خدا کا خوف میں ہے تم میں زراھی رس کیس ہے۔

وہ کہنا بند کرواینے ڈائیلاگ اور بیباں ہے چلی جاؤ اس سے میلے کہ میری بیوی مہیں ویکھے خدا

کے لیے بہال مت آنا پلیز کاشی میں تیرے بنا مہیں جی سکتی کہتا مرجاؤ کھر نہیں جی سکتی تو پھراس کی بیوی کی آواز آئی کہتا آیا جان ۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

m

پھریں روتی ہوئی ای عورت کے گھر آگئی وہ کہتی کہ میرے کھر کی صفائی اور کیٹرے دھو دیا کرو اوررات کا کھاتا بھی یبان ہی کھا جایا کرو پھر میں اس عورت کا کام کرنے لگ کئی۔

شام کوائی بہن کے کمر آ جاتی کام پید جانے ے پہلے میں کاشی کو دیکھتی تو پھر کام بیرجاتی تھی پھر میری مال جالی اور جھ ہے یہیے لے آئی میں تو ایک بييه بھی خود ندر کھتی گئی كيول كم بھے تو كاشي كو د يكھنے

کے سوا کھی جیاہے تھا۔

كاشى كود كيِّه ليتَّى تو جيح سكون مل حاية تا تھا سارا دن کام کرتی شام کو آ کر ایل بین کے کھر کا کام کرنی رات کوروئی رہتی تھی اس کی باو میں میری زبان یہ بس ایک ہی ہے کا بن کاشی جیب تک زندہ بول کائٹی کو یا د کرنی رہوں گی جب مرکنی تو اس کی جان چھوٹ جائے کی بھی بھی میں ماں باب کے تھر ملنے جاتی تو لوگ جھ سے میرا مال یو جھتے تو میں بستی رہتی کاشف کا نام کیتے تو میں شرما جاتی یا کل لوگوں کو کیا تیا ہیا رکی ہوتا ہے۔

میں آج کھی کاشی کو پیار کرتی ہوں اور کرتی کِرٹی مرجا دُل کی اب تو پیرزند کی بوجھ بن گئی ہے۔ بھی وہ نظر نبیں آتا تو سارا دین ردیتے ہی گزر جاتا ہے میں کیے بتاؤں کہوہ مجھے کتنا یادآ تا ہے میرے کھروالے جھے شادی کا کہتے ہیں میں نے صاف ا نکار کر دیا ہے کیوں کہ جھے تو کا ٹی کے سوا کچھ یا د مہیں ہے۔

میں ہوں یا کا شف ہے مااس کی یادیں ہیں یا کھر میآ نسو ہیں۔

بس بیہ ہے عابد بھائی میری داستال میں جب تک زندہ ہوں کا شف کو بھی نہیں بھولوں گی

اكست 2014

جواب عرض 164

زندگی سنوار دیمولا

#### SCANNED BY DIGEST.PK

ہم کرتے ہیں انظاراس کا رات دن جواس دل میں اپنی یا دچھوڑ گیا یہ کیسا امتحان ہے میری زندی میں کہ جس ہے ہم نے محبت سیسی وہ تنہا چھوڑ گیا آپ کی رائے کا ختظر رہوں گا اپنی قیمتی رائے سے ضرورلواز نے گا۔

W

W

W

a

k

S

C

t

m

#### نادانيال

نزل

شیرے بی خیال شی رات گزر جاتی ہے لیے بسی کے حال شی رات گزر جاتی ہے تو بیری تو بیری سے کی جال ہی رات گزر جاتی ہے اس سوال میں رات گزر جاتی ہے تیرے چہرے کا عکس وہمن میں رات گزر جاتی ہوں منتصور خال میں رات گزر جاتی ہوں حمیمیں جاند کہوں یا جاتے ہوں سوچوں کے اس جال میں رات گزر جاتی ہے کو کا شی رات گزر جاتی ہے کو کا شی رات گزر جاتی ہے کو کا شی رات گزر جاتی ہے کو ایش میں رات گزر جاتی ہے کو ایش کی رات گزر جاتی ہے کا کی در جاتی ہے کا در جاتی ہے کی در جاتی ہے کا در جاتی ہے کی در

میری زندگی کا کوئی مقصد نبیس اب ہریل ہر ای ہے جھے اس کا انظار ہے بھی تو وہ میرے بارے میں سوچے گا کاش کہ وہ آجائے میرا ہونے کے لیے عابد بھائی آپ کا تعینکس آپ نے میری واستان م سنی اور دوسروں تک پینچا میں مے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

پیار نے قارئین یہ ہے کرن کی داستال ظالم ساج نے اس کے ساتھ بہت ظلم کئے بہ ظلم کرتے وقت ان کا دل بھی نہیں لرزتا خدارا بہ ظلم کرنا چھوڑ دیں آج اگر ہم کمی پرظلم کرتے ہیں تو کل ہمیں بھی اس کے ظلموں کا نشانہ بنتا پڑے گا۔

قار مَین کرن مِین نے حق میں دعا سیجے گا کہ خدااس کی زندگی سنوار دے اور دہ اس ہے وفا کو معبول کرا بی زندگی کا آغا زکرے۔

اب میں اجازت چاہتا آخریس میں پیارے قارئین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پہلی سٹوری پڑھ کر اور میری حصلہ افزائی کی اور میری حوصلہ افزائی کی اور جیسے اور سٹوری لکھنے پہمجور کیا ورنہ میراکوئی ارادہ نہ تھا میں تواسنے بیار کی تلاش میں سٹوری تھی میں کوئی رائٹر نہیں ہوں ایک عام سا انسان

بول یہ میں تمارائر کا احر ام کرتا ہوں خداان سب کو کا میاب کرے تمام جواب عرض پڑھنے والوں کے میاب کو دعائے لیے ہاتھ اللہ کی دعائے لیے ہاتھ اللہ کئیں تو میرے فن میں بھی دعا کریں۔ خدا جھے بھی کا میاب کرے اور میرا پیار جھے مل جائے آخر میں ایک غزل جواب عرض پڑھنے والوں کے تام۔ والوں کے تام۔

عزل سو کھے درختوں کے بیچے سلاکر چھوڑ گیا عجب فخص تھا سینا دکھا کر چھوڑ گیا بیا جڑا گھر ای فخص کی نشانی ہے جواپنے نام کی فخق لگا کر چھوڑ گیا جواپنے نام کی فخق لگا کر چھوڑ گیا

2014

165 82 12

# محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے

<u>- - كرير - انترف سانول ثيرانواله - 0302,4533231</u>

سنبرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدہ کہ آپ خیریت ہے ہوں ہے۔
قار میں جس کو جا ہیں وہ ال جائے تو دنیا کی ہر خوتی مل جاتی ہے اوراس کا خوتی کا کوئی بھی خوتی مقابلہ نہیں کر سکتی وہ خوتی و نیا کی ہر خوتی سے بر دھ کر ہوتی ہے ایسی آئی یہ کہانی ہے کہ تقصود نے جس کے خواب دیکھے جس کو چا ہا جس سے بیاد کیا اس کو حاصل کر کے وہ کتا خوتی نصیب ہے جوا ہے بیاد کے ساتھ زندگی گزار دہا ہے اس کو چا ہا جس کو پیندا ہے گی جس نے اس کہانی کا نام ۔ میری آخری مجت دکھا ہے۔
دہا ہے امید ہے آپ سب کو پیندا ہے گی جس نے اس کہانی کا نام ۔ میری آخری مجت دکھا ہے۔
در ہا ہے امید ہے آپ سب کو پیندا ہے گی جس نے اس کہانی جس شال تمام کر واروں مقامات کے نام تندیل کردیے ہیں تاکہ کی کی دل تھی نہ ہواور مطابقت میں انقاقیہ ہوگی جس کا اوار ویا رائٹر ؤ مہ دار نہیں تبدیل کردیے ہیں تاکہ کی کی دل تھی نہ ہواور مطابقت میں پرتہ چلے گا۔

زندگی اورموت کاکوئی پندند تعامیری ای چاہتی تھی کہ
میں بہ خوشیاں دیکھ اوں۔ ای طرح میرے بڑے
میائی الفلل کی شادی کی اور شادی ہوگئی ای بہت خوش
تھی میر ابڑا بھائی شہر میں برتنوں کی دکان پر کام کرتا تھا
ایک وان بھائی نے کہا ای جان میں لا ہور جاتا چاہتا
ہوں ای نے کہا میٹا تیری مرضی ہے اس طرح وہ لا ہور
چلا گیا۔

اور ای نے فیصلہ کیا کہ چھوٹے امجد کی بھی شادی کرویں چھرہم نے امجد کی بھی شادی کر دی اس طرح کھر کی ساری ذمدداری میر ے کندھوں پر آئی اور میں نے پڑھائی جھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی قار مین کرام اب میں اپنی اصل کہائی کی طرف آتا مول بہ کہائی میرے اپنے ساتھ بہتی ہوئی ہے۔

روزانہ کی طرح نیں اٹھا اور نماز پڑھنی اور پکھ کام کے لیے شہر کمیا تھا جب واپس گھر آر ہاتھا تو میری نظرا کیک لڑکی پر پڑکی جس کی پیار کی پیاری آئھوں نظرا کیے میرے دل پرایسا جاوو کیا۔ بیکاغذ کانگڑا کیا سائے گادا ستال میری مزاقو تب ہے کہاہے لگ جائے زبال میری مزاقو تب ہے کہاہے لگ جائے زبال میری مام ارشد ساتی ہے میں صلع بہادل نگر شہر میرا فرانوالہ میں رہنے والا ہوں میرا خاندان نو افراد پر مشتمل ہے جس میں میرا چوتھا نمبر ہے میں جب پیدا ہوا تو میرے فائدان میں بہت خوشیال حب بیدا ہوا تو میرے فائدان میں بہت خوشیال منائی گئیں۔

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

O

m

میری ہر خواہش کو بورا کیا گیا ہوں وقت کی گھڑی نے انگر کی فی اور میں پانچ برس کا ہو گیا واسرے بچول کی طرح میں بھے اجھے سکول میں جانے لگا تھا ہوں سلسلہ میری زندگی کا چتار ہااور دیکھے ہی کے لگا تھا ہوں سلسلہ میری زندگی کا چتار ہااور دیکھے ہی دیکھتے میں نے بانچویں جماعت اجھے نہروں سے پاس کی اورا یسے ہی میں نویں جماعت تک پہنچ گیا۔ بحصے پڑھے کا بہت شوق تھا لیکن گھر کے حالات بحصے پڑھے کا بہت شوق تھا لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے بجھے سکول جھوڑ نا پڑا تھا ہم لوگ غریب کی وجہ سے بجھے سکول جھوڑ نا پڑا تھا ہم لوگ غریب کی وجہ سے بجھے سکول جھوڑ نا پڑا تھا ہم لوگ غریب سے میری ای شوگر کی مریض تھی بیٹوں کی شادی ہوجا ہے میری ای شوگر کی مریض تھی بیٹوں کی شادی ہوجا ہے میری ای شوگر کی مریض تھی

W

W

W

p

a

k

S

C

S

m

ے دو تھ نہ جائے یا بچھے دھوکہ نہ وے دے ایک دن
ش اس کے کمر گیا تو آسیہ نے پوچھا ارشد آج کیے
آنا ہوا میں نے کہا بس ایسے بی اس نے پوچھا کوئی
بات ہے جوآج تم ہمارے کمر آئے ہوادر میں پچھ
دیوں ہے و کیے دای ہول کہ تم پچھ ذیا وہ بی آنے گئے
ہو میں نے کہا کویہ بات بیس آنا دل کواچھا لگا ہے
اس نے پوچھا ارشد تمہاری شادی ہیں ہوئی میں نے
کہا ابھی ہیں کیول کہ کوئی ایسی لڑکی کی بی سیس ادر
میں نے اپنی پسندگی شادی کر دائی ہے جھے پہتے تھا اس
کومیر سے بار سے میں سارا پہتے ہے گر پھر ایسے بات د
دی جسے اس کو جھے سے حبت ہو۔

W

W

W

թ

a

k

S

O

C

S

t

О

m

ادر بھی بھی عدیل موبائل گھر چھوڑ ہا تا تھا ایک
دن میں نے عدیل کو کال کی تو آسیہ نے ادکے کی

ہیلو جی کون ،؟ میں نے کہا یہ بمرتو عدیل کا ہے اس
نے کہا میں اس کی بہن بول رہی ہوں پھر پیتہ چلا تھا
اس کے بھائی کا موبائل گھر میں ہوتا ہے اس کو بیہ پا
منبیں چلا کہ یہ بات ارشد کر د ہا ہے آ ہستہ آ ہستہ اس
بات کو تین ماہ گزر محے ابو کو بھی اس بات کا پہتہ نہ تھا
میری تو را تو ل کی نیزاڑ گئی تھی میں نے تو اپناسب پھھ

آسیہ ہاری برادری کی لڑی تھی کچھ دن گزرے تو میری پھو پھو کا بیٹا ہمارے کھر آیا ہیں نے اس سے کہا کہ بین تو آسیدن ہن ہوں ادراس کے بغیر میں جی شادی بھی کردن گا ادراس کے بغیر میں جی مبین سکتا اس نے کہا کہ اچھا ارشد میں پہلے ہی بریشن تھا ادراد پر میں آسیہ کے باریے میں پہلے ہی بریشن تھا ادراد پر میں آسیہ کے باریے میں پہلے ہی بریشن تھا ادراد پر میں آسیہ کے باریے میں پہلے ہی بریشن تھا ادراد پر میں آسیہ کے باریک میں بہیں منہیں ملے گی۔

شی اتواس ہے محبت کر جیٹھا ہوں لوگ کہتے ہیں اتو عی اس سے محبت کرتا ہے وہ تبییل وہ کسی اور کی ہے الکین میر اول کی ہے الکین میر اول میں کہتا کہ وہ بھی جمھے سے محبت کرتی ہے اور ایک دن میں شہر سے آر ہا تھا تو مجھے میری چو چوکا بیٹا ملا اور جھی دوک کر کہنے لگا۔

شی د کیمای رہ کیا تھا اس کی اوا میرے ول کو بھائی میری حالت بہت خواب ہوگا۔

میں نے سوچنا شردع کر دیا تھا کہ بیلائی کہاں رہتی ہے۔

میں نے سوچنا شردع کر دیا تھا کہ بیلائی کہاں رہتی ہے۔

ہیت دن گزر کے ادر شی نے اسپنے ددستوں ہے کہا کہاں رکتی میں میں کہاں طرح کہا ہے۔

کہائی طرح کی لڑکتی جوآپ کے دوست پر جادد کر کئی ہے کی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

گئی ہے کی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

میانوں کو کئی کی آئی رہتی ہے

ذیانوں کو کئی گی آئی رہتی ہے

ذیانوں کو کئی گی آئی رہتی ہے

آئی جب میں نے اس کا پند لگایا تو وہ ہماری عی ارکر بیٹا ہرادری کی لڑکتی وہ میر ہے دوست کی بہن تھی۔

ہرادری کی لڑکتی وہ میر ہے دوست کی بہن تھی۔

میریل میرا بہت بی اچھا دوست تھا لیکن بھی میں ان ایک طرف میرا میں جو میں ان ایک طرف وہ تھا دوست تھا لیکن بھی میں ان

عد مل میرا بهت بی اچها دوست تفالیکن مجی میں ان کے تعرفیں گیا تفا۔ اس کے پیار نے مجھے اس کے تعرفیانے پرمجبور کردیا تفامیری بیاری جان کا نام آسیہ تفا آ ہستہ ہستہ

ان کے گھر جانا شرد ع کر دیا تھا۔
میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرادیتی ادر بھی میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرادیتا تھا ہت تھی نہ چلا کہ میں اس محبت ہوگئی اور میں ان سے بات کرتا تو ایسا لگتا کہ مساری دنیا کی خوشیاں میر ہے پاس آگئی ہیں ادر میں اس کے خواب دیکھنے لگا کیکن پیار کا اظہار کرنا مشکل تھا کیا خوب کہا ہے شاعر نے۔

جو کو بھی شوق تھا نے چہروں کا دیدار کرنے کا راستہ بدل کے چلنے کی عادت اے بھی تھی ساتی میں ہروفت اس سوچ میں رہتا کہ کب اس کا دیدار کروں جب میں اس کے گھر جاتا تو دل کو بہت میں اچھا لگتا تھا جب میں آسیہ سے بات کرتا تو دل کہتا محبت کا اظہار کر دیے تحریبت ڈرلگتا تھا۔ کے کہیں آسیہ جھے سے دور نہ چلی جائے یا جھ

2014 - 3

167 18 12

ONUNE LIBRARY FOR PAKISTAN محد من بأن الما مج و مون مر

W

W

W

ρ

Q

K

S

О

C

S

t

C

بے میں کام پہ چلا گیا۔ میرے موبائل کی گھنٹی بٹی میں نے او کے کیا تو آھے سے اس کا بھائی عدیل تھا اس نے کہا کون میں نے کہا میں ارشد ہوں پھرعدیل نے کہا تم نے میری بہن کوٹون کیا اور کیوں کیا میں نے کہا کہ میں نے آپ کوکیا تھا مگر آسیہ نے اٹھایا اور پھر ہم ایک برادری ہیں ایک ہوجا کیں تو کیا حرج سے پھر میں آپ کی مہن سے محبت کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

M

عدیل نے بچھے برا بھلا کہا اور ٹون بند کر دیا میرے اور اس کے ابو کے بہت گہرے تعاقبات تھے وہ بھی نتم ہو گئے آسیہ نے سب چھاپ گھر میں بتا دیا اس کے ابو کے ساتھ میرا بھائی کام کرتا تھا اس نے کہا آن کے بعدتم میرے ساتھ کام پہیں جاؤگے۔

جھے تو پہ تھا کہ آسیہ کے ابو نے میرے ہوائی کو کام سے کیوں روکا ہے اس نے میرے ہوائی کے پچے کیم سے کیوں روکا ہے اس نے میرے ہوائی کے پچے بہادری میں کردیا میا بی آسیہ کا رشتہ کی اور برادری میں کردیا میا بین آسیہ سے بات کر لیتا تھا اس کے گھر والوں نے اس پہ پابندی لگادی تھی اس کے بعد آسیہ کی شادی ہوگئی ایک لڑکی میری وصب تھی میں نے اس سے کہا کہ آسیہ سے کہو کہ ارشر تمہیں ایک چیز دیتا جا ہتا ہے۔

اس کے بعد میں تہمہیں نہیں ماوں کا پھر میں نے اس کوایک لیٹرویا جس کی تحریر کھے یوں تھی۔

اسلام علیم کیسی ہوتم میری ہواگرتم ہجھ ہے محبت نہیں کرتی اگر جس جا ہوں تو تہاری شاوی رکوا سکتا ہوں اور بید جس نے نہیں کیا کیوں کہ جس تم ہے محبت کرتا ہوں اور پھی تقویری تمہاری میرے پاس محبت کرتا ہوں اور پھی تقویری تمہاری میرے پاس محبس برنام کروں گا وہ میری دوست کے پاس ہیں وہ تہ ہیں وہ تہ ہیں اور زندگی میں تیرا گاؤں چھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں چھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں چھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہرا گاؤں چھوڑ کر دور جار ہا ہوں اور زندگی میں تہری کھول نہیں یا گائی۔

بیں نے وہ کام کردیا تھا جوتم نے جھ سے کہا تھا بیل نے بیل نے آسید کارشتہ تیرے لیے ماڈگا تھا مگر ان لوگوں نے افکار کر دیا اور کہا کہ ابھی ہم نے اس بارے بیں نہیں سوچا اور بیس تو ہر وقت آسیہ کے بارے بیس ہی سوچار ہتا ہوں بیس نے اپنے دل سے کہا کہ کوئی تو اس مسئلے کاعل ہوگا۔

W

W

W

p

Q

K

S

O

C

S

t

C

О

تیرے بن کیا کروں مجھے نیز تبیں آئی اک بل ہی میرے دل سے تیری یا وہیں جاتی میں نے بہت کوشش کی محبت کا اظہار کردوں مگر میرے نیے بہت ہی مشکل ہور ہاتھا ایک ون میں نے موجا کہ آسیہ کو کال کروں میں نے اپنا نون لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور کال کی تو آ مے ہے آسیہ نے اٹھایا۔ ہیلو تی کون۔ ؟

میں نے نون کان ویا۔ اور پھراس نے جھے
مس کال کی بیں نے نون کیاتو آئے۔ اس نے کہا
ہیلو جی تم کون ہو۔ بیس نے کہا بیس ارشد بات کر رہا
ہوں اس نے کہا نون کیوں کیا ہے بیس نے کہا کہ بیس
تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آگر آپ
ناراض نہ ہوتو اس نے کہا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو
میں نے کہا بیس آپ سے محبت کرنا ہوں اور آپ کا
ہمسٹر بننا چاہتا ہوں ۔ اور کئی دنوں سے آپ کے کھر
آتا ہوں کیوں کہ آپ سے محبت کرنا ہوں اور آپ کے کھر
آتا ہوں کیوں کہ آپ سے محبت کرنا ہوں۔

اس وفت آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی ہے آپ کو پیتہ ہوگا لیکن آپ مجھے سوچ کر بتا دیتا میں آپ کے بغیر ہیں جی سکتا اس نے کہا تھیک ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس وفت تم فون بند کر دو پھر میں نے نون کا شدویا۔

اور میں بہت خوش تھا کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کردیا ہے میں پریشان بھی تھا کہ اگر اس نے گھر میں بتا دیا تو کیا ہوگا مچر میں اللہ پرسب کچھ چھوڑ دیا اور میں نے عصر کی نماز ادا کی اور اللہ ہے اس کو ہانگا اور کہا کہ اللہ میرکی اس خواہش کو بورا کر دے پھر چار

\_

168 19-11

محبت عمااسا بمحامزتاب

W W W

P a k

S O C

S

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

t

C

m

t

تیری فالمر جو دورا بیل تو به میری مجت ہے ج مولی رول اینا ہوں تو سے مرک محبت ہے تہاری او کی کرنوں کو اکثر آگے عمل رکھ کر یں این اید کوہ اوں او یہ مری عبت ہے ہوا احمال فوشو واعل کو دکھ کر اگام تے ہے اور کے میں رہا ہوں تو یہ میری حمیت ہے الک ہے جاند تادوں کے حسین مجرمٹ کے معم جمل ترے چرے کو مکتا ادال تر یہ میں میت یں ایل زمرگ کے حارب جذبیاں کر پیری جاتات فيهارے عام كرنا الال أ بركا مجت مجی تر دیکی کے آ کر برش داہ محبت میں على خود سے خود كل النا ادب او يہ ميركي محبت ہے 🖈 ---- يرنس عبد الرئس مجر على وس المرس المراجع وس الين لا تجيما

مرنے کے بعد میری کہائی برياد جول الحرق الحالي الكوع اللها ميرے ادال الحق کو يرما ميري آگلين سے يائي لکو کے اے انظار آ بہت آتا آخری ساتسول میں وہ جیجین کی روانی کھونا ککھٹا کہ مرتے وقت مجی وٹا آن بھا تجو کو اے 191ت البم تھے محمن ہے ۔ اٹٹائی کھا: م مساسد من است. است. استان من المبالية مس يشتى - سيت إدر

نظر کی بیاس بجانے کا موسا نہ ہوا ملے تو لیہ ہلانے کا توصلہ نہ ہوا بارتی ای رہی دور کے نظریں اے محر زیان ہے بلنے کا حوصا۔ ند جوا تمہارے جروشم بس سے سبہ لئے ول پ النمبارے ول کو دکھانے کا حوصلہ تد ہوا لوتے چکہ ای طرح ہمیت میں ہم کو اب تک کی کو دل میں بائے کا حصل نہ ہوا 🚓 ----- انتخاب: الد اليرمنكيري ميكيال

اس کے بعد میں بورے والا جلا میا اور چھوٹی عید سے بعداس کی شادی ہوگئ۔

اور ميل بيد ليشر لكه رباتها توميرا بهما كي جود ابرالوالا میں برحتا تھااس نے کہا کہ ارشد ہم تمہاری بد کہائی جواب عرض میں دے دیتے ہیں تا کہ لوگ اس کو بردھ كركوني سبق حاصل كرين كدمحبت مين ايبالجعي جوتا ہے جھے پند ہے کہ جسے میرا بھائی اپنے فاندان میں يدنام مواسم اوريس اس بدوقا كى ياديس بى جىرا

اورآ ج میں دنیا ولول سے بوچھا جا ہتا ہول کہ عبت كرنا كونى جرم ب ماغريب كوحل مهيل بمحبت ما

ہم نے تیری مادوں کوسینے سے لگار کھا ہے حدثی کامنظرا جمهول میں اور کھاہے کیوں ہو جھتے ہوہم سے عالم د بوائلی کا لوگوں کی طرح ہم نے محبت کا زخم کھا رکھاہے میں آج بھی اس ہے محت کرنا ہوں تین اس کے گھر والے مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی دشمن کو و مکھاجاتا ہے۔

میں تو کہتا ہوں محبت مت کرو کیوں کے لڑکیا ل ہونی بی مےوفا بیں ایک اور بات ہے حس اور کی کا نام آسیدنین مواس سے محت مت کرناجم پرزم مو جائے تو علاج کرنے سے تھیک ہوجاتا ہے مرول بر رقم لک جائے تو بھی جیس منتواس کی تصویر آ تھیوں کے سامے رہتی ہے میں اس کو تھی تہیں محمول سکتا ہوں میں آج میمی اس سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا

امر ميري ليس ميل كوئي غلطي موكى موتو محص معاف كرويتا كوني احيما سامشوره مجصدي ميساس يدوفا كوكسي بحول جادك -ا بي ميتي آراء مے ضرورلواز يے گا۔وسلام-

اگست 2014

<u> جوار عم</u> 169

المد المراجح المواجع

# کساییش ہے۔

-- كرير - يح دالش مبو \_0306,5550250

شنراد و بھائی۔السلام دلیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہوں گے۔
قار مین کتی ہوفائل می تفی اے پہرتو خیال ہوتا کہ جس نے اس کے لیے سب پھوچھوڑ و یا تھا صرف
اس کے پیاریس یا گلوں کی طرح بنا ہوا تھا اس نے ای اذعان کے ساتھ بے وفائی کی اے کہیں کا نہیں چھوڑ اکاش اعمی کواذعان کی حبت کی ذرا تو قدر ہوتی اور وواس کے ساتھ یوں نہ کرتی ایک دلچ ہو اور پی کہانی امید ہے سب کو پندا نے کی جس نے اس کہانی کی نام۔ کیسا پیشش ہے۔ رکھا ہے اوارہ جواب عرض کی پانسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جس نے اس کہانی جس شامل تمام کر داروں مقامات کے نام اوارہ جواب عرض کی پانسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جس نے اس کہانی جس شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھی جس کی جس کا اوارہ یارائٹر ڈے دار نہیں ہوگا ۔ اس کہائی جس کہانی جس کی اور میں تھا گئی نہ ہواور مطابقت بھی اور کی جس کا اوارہ یارائٹر ڈے دار نہیں ہوگا ۔ اس کہائی جس کہائی جس کیا چوے ہوئی جس کی اور میں جس کے بعد ہی ہوئے ہوئی۔

سال بعد بیدا ہواتھا جس سے والدین کو بہت خوشی ہوئی۔ہوش سنھالاتو گھر میں غربت نے ڈیراڈ الا ہوا تھاہمارے پاس دوا یکڑا پی ذاتی زبین تھی میراابواس پرمحنت کرتاادر ہماراگز اراہوتا تھا۔

بی پڑھے پڑھنے کا بہت شوق تھا جب یا پنج سال کا ہوا تو تھا جب یا پنج سال کا ہوا تو تھا جب یا پنج سال کا ہوا تو بھول میں داخل کر وایا تھیا ای طرح وقت گزرتا تھیا گا دُس کی مٹی بھری گلیوں میں میں ایس ایس ایس کے ساتھ کھیلتے تھیلتے بارہ سال کا ہو تھیا تھا۔

یکن غربت ابھی بھی ہم برسوارتھی بوڑھے ہاں باپ جتنی محنت کرتے اتن ہی مبنگائی میں پھر بھی بڑی اسلام مشکل سے گزارا ہوتا لیکن پھر بھی میرے ہاں باپ نے بچھے بڑے لاڈ پیار سے رکھا تھا میری ہرخواہش کو پورا کرتے اور جھے ہرخوتی دینے کی کوشش کرتے ۔ بھر بھی سکول سے آگر تھیتوں میں کام کرتا اور پھر ہم نے خوب محنت کی ۔

ہرہ مے وب حت ل

میرا نام مجم دائش ہاور میں فیمل آباد کی تحصیل تا عمل اللہ کے کے گاؤں 594 کے ب عمان بھن سال کا تا عمان بھن سال کا تا اسلامی ہوئے گئی اب ہم اپنے انگل میرے ابوجان کی و۔ چھ ہوگئی گئی اب ہم اپنے انگل کے ساتھ رہجے ہیں میری تعلیم ایف اے ہوا دو میاتھ میں نے دو ڈیلوے بھی کیے ہیں سول ساتھ میں نے دو ڈیلوے بھی کیے ہیں سول انجینٹر تک اور وی ٹی آئی کمپیوٹر پہلی کشنز اینڈ آفس بر وفیشنل کا میرا بہت پر انہ شوق ہے۔ بروفیشنل کا میرا بہت پر انہ شوق ہے۔ جواب عرض دھی داوں کا جواب عرض دھی داوں کا جواب عرض دھی داوں کا

سہارا ہے آسے پڑھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے اس معاشرے میں کننے لوگ اپنائم چھیا کر بھی اس طالم دنیامیں تی رہے ہیں سے تھا میرافضر ساتھارف ۔ اب آتے ہیں اصل سٹوری کی طرف بیسٹوری میرے بہت ہی قریبی اور میرے بچپن کے دوست کی ہے اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرانام اذعان ہے اور میں اور میں ماں یاب کا

میرانام اذعان ہے اور میں اور میں مال پاب کا اکلوتا بیٹا ہوں میں اپنے مال باپ کی شادی کے دی

کیرار عشق ہے

Ш

W

၇

a

k

S

O

C

S

C

170 17

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PA - CIETY COM

W

W

W

P

a

k

S

C

8

E

m

ONUNETUBRARO FOR PAKISFAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

### SCANNED BY DIGEST.PK



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

P

a

k

S

0

C

S

t

m

ONTINE HIBRARY FOR PAKISTAN





W

W

p

a

k

S

لیے نکل پڑے تر ہی ہی بس ساپ ہے ہم بس میں ہوسے اور تقریباڈ بڈرہ کھنے بعد فیصل آباد آئی گئے۔ میری حالہ کا گھر فیصل آباد نمن آباد میں تھااس لیے ہمیں مزید پندرہ منٹ خالہ کے گھر تک لگ مجھے تھے بہت عرصے بعد میں خالہ کے گھر آیا تھا تو گھر کا تقشہ ہی بدلا ہوا تھا بالکل گھر کوشی نما تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

ای ادر میراسب لوگوں نے شاندار استقبال کیا سب لوگوں نے ای سے میرا تعارف کروایا کہ کون سے میرا تعارف کروایا کہ کون سے میرا کیا گئا ہے خالہ کے جئے بٹیاں بیتی کہ میر سے کرن اور کر نیس تو پہلے ہی میر سے دافقت سے کیوں کہ دہ ایک وو بار ہمارے گھر آئے ہوئے ہوئے خالہ سے کے ساتھ اس لیے میں ان میں بہت جلد گھل کی گیا تھا شادی پر ادر بھی مہمان آئے ہوئے سے اور پھھ آ بھی شادی پر ادر بھی مہمان آئے ہوئے سے اور پھھ آ بھی

یں نے پورے گھر میں نظر ووڑ اکی تو مجھے معادیہ کہیں بھی نظر نہ آگی تیں نے حالہ ہے ہو چھا تو پہنہ چلا کہ وہ اپنی درستوں کے ساتھ بیوٹی پارٹر کئی ہے اس لیے وقت کا اندھیر اکا فی جھا چکا تھا اور پورے گھر کولا سنٹنگ سے بچایا ہوا تھا ..

تمام کزن مہندی کی تیار یوں میں مصروف ہے میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور کام میں ان کی مدوکر نے لگا اچا تک ایک ہاتھ میری طرف بڑھا میں نے اویرد یکھا تو میری کزن معاویتیں۔

میں نے ہاتھ طایا تو معاویہ نے کہا کون کون آئے ہو میں نے کہا ای اور میں معاویہ کے ساتھ وولا کیا ال اور تھیں میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے سلام بلایا معاویہ نے کہا.

افعان مدونوں میر ہے انگل کی بیٹیاں ہیں دو تین کھر چھوڑ کران کا گھر ہے ان میں سے ایک لڑکی بیٹیاں ہیں دو بین کھر چھوڑ کران کا گھر ہے ان میں سے ایک لڑکی بردی تھی جب میں نے اس کی طرف ویکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں اس نے بلیک فراک اور چوڑی یاجامہ پہنا ہوا تھا جس میں

بہتر ہوتے سکتے۔ ای طرح وقت گزرتا کمیا اور میں نے پڑھائی بھی جاری رکھی ہمارے گاؤں میں ہائی سکول تھا اس لیے مجھے شہر میں جاتا پڑا تھا۔

W

W

W

၇

a

K

S

O

C

S

C

O

اس طرح دفت ریل گاڑی کی طرح رواں دواں تھا ایک دن سکول سے گھر آیا تو ای نے کہا بیٹا میک رکھ کر میری بات من میں نے بیک رکھا اور ای کے پاس جا کر بیٹھ کیا اس دفت ای شام کو پکانے کے لیے بیٹے کی وال صاف کر دہی تھی۔

ای نے کہاا و عان بیٹا کل سکول ہے جارون کی چھٹیوں کا کیا کرتا ہے۔ کیوں ای جان اتنی چھٹیوں کا کیا کرتا ہے۔ کل رات مہندی کی رسم ہے۔ کیا مطلب مہندی کی رسم ای جان کل رات مہندی ہے اور جھے آئ بتا یا جار ہا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے میرے پاس کوئی اچھا ڈریس نہیں ہے جو میں شاوی پر پہنوں گا۔

بیٹا اڈعان آپ فکر کیوں کرتے ہو امی نے میرے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تیراابوآج شہر کمیا تفااور تیرے لیے دوئی چینٹ شرث لے کرآیا ہے۔

سے ای میں نے خوش ہوتے ہوئے ای کے ہاتھ چوم لیے اس کے ہاں بیٹا اندر الماری میں پڑے ہیں جا کرد کیے اور دونوں کر کیا اور دونوں کا کہنا تھا کہ میں بھا کہ کر کیا اور دونوں پینٹ شرٹ اٹھا لایا واہ ای جان میتو بالکل میری پیند کی ہیں۔

یں بھین سے کھ رہاتھامیرے ابومیرے لیے جو بھی چیز لاتے ہیں جھے پہنداتی ہے آج میں خوشی سے الپیل رہاتھا کیوں کہ جھے عرص بعد خالہ کے کمر جانے کا اتفال ہواتھا۔

مبح سكول گياتو ميں نے جارون كى چمٹی لے لئے گئرے وغيرو اور باقی ضرورت كی اشياء ميں نے رات كوری پيكر ليس تفسل۔ رات كوری پيكر ليس تفسل۔ ای اور ميں دن كے تين بجے فيصل آباو كے

PAKSOCIATI

وه بهت خوبصورت لگ رښي هي ..

میری نظریں تو اس کے چیرے پرینی جم تمکیں ا جا تک معاویہ نے میرے بازو میں چنگی مارتے ہوئے اوراس کڑ کی کی طرف و یکھتے ہوئے کہا ہلومسٹر ا وْ عَانِ كَهِالِ كُلُو مِلْحِيْمُ هُو مِينِ يَكِيدِم جِوزُكَا اوركَهَا لَهِينَ يَعْمَى سمیں پھرمعاویہ نے اجازت کی اور اوپر والے بورش مر حل کی ۔

مٹیر معیاں جڑھتے وقت بھی اس لڑ کی کی قاتل تظریں میری طرف ہی تھیں میں بھی دنیا ہے یے خبر اس کی قاتل ٹکاہوں میں ڈوب گیاتھا جب وہ او پرکئی تو اس نے بڑے دل موہ کینے والے انداز ہے جھے ویکھا اورمسکرا کرمعا ویہ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اوردوازه بندكروباب

میں کافی دیر تک اس کی خوبصورت مسکرا ہٹ میں جکڑار ہامیرے ساتھے زندگی میں مہلی بار ایسا ہور ہا تھا بیلڑ کی میرے ول کو بھا گئی تھی کیوں کہ و چھی ہی اتنی خوبصورت اورمعصومیت ہےاں کا چیرا بغیر میک اپ کے بی ناصرا ہوا تھا شاید مہلی ہی نظر میں۔ میں اس ہے یماد کرنے لگا تھا۔

میں ان سوچوں میں تم تھا کہ کزن نے کہاای بلا رہی ہیں کھانا تیار ہے کھا لو ہیں کھانا کھا کر فارغ ہوا تو سوحيا كيول نه يورے كھر كا چكر لگاؤل \_

میں سیر حمیاں چڑھتا ہوا اوپر والے بورش میں چلا گمیا تھا پورا کھر بہت خوبصور ت بنا ہوا تھا ایک جگہ و یکھا تو اجا تک وہی ارکی کائی بنانے میں مصروف میں میں محلا جھیک کچن میں کھس گیالیکن وہ میرے آنے ے بے خبر تھی وہ کوئی گا نام کیکٹائی ہوئی بڑی بے قلری ے کافی بنانے میں مصروف میں۔

میں نے سینے بردونوں ہاتھ یا ندھے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کراس کو ویٹھنے لگااس کا وویڈ سرے اترا ہوتھا اور مطلح میں لنگ رہا تھا جب وہ کا تی بنا کر پیچھے مڑی تو مجھے کچن میں دیکھ کر تھوڑ اجھجی اور پھر

ہمت کر کے بول آپ اور یہاں کیا کرد ہے ہیں۔ میں نے اس کی نظروں میں نظریں ڈالتے موتے کہا جی چھٹیس مس کائی یینے کومن کیا تھا تو چا آیا ا جازت ہوتو میں ایک کمپ کا فی بنا سکتا ہوں ۔

کیا آپ خود بنالیں محےاس نے حیران <sup>زو</sup>روں ے دیکھا مال میں کیول میں خود جیس با سکتا کیا جیس آب رکویس معاویه کوکافی وے کرآئی ہوں اور میں بنا كرد يي بول\_

یہ کہہ کروہ کجن ہے باہر چلی گئ اور میں اس کو جاتا و یکت رہا اور ول بی ول میں خوش ہونے نگا کہ اس کے ہاتھوں ہے بن ہوئی کائی ہیؤں گاوہ معاویہ کو کافی دے کر پکن میں آگئی اور کافی بنانے تھی۔

میری نظریں اس کے چبرے رجی ہوئی تھیں اور میں سوچوں ہی سوچوں میں اس کے خواب و مکیرر ہا تفاتھوڑی بی دریس اس نے کافی میرے ہاتھوں میں متهادي ميں في تعليك بو بولا تواس نے كہامسٹرا ذعان تھینک یومہمانوں کی دکھیے بھال کرنا جارا فرض بنتا ہے جب اس کے خوبصورت ہونٹوں سے میں نے اپنانام سناتو میں نے کہا آ ہے تو میرانا م بھی جانتی ہیں۔

ہاں آپ کے نام کا پہندمعا ور سے چلاہے بہت یارا نام ہے آپ کا اس نے چبرے برمسلمامٹ عميرت موع كماس فاستنام يوجهانواس کا نام عفیفہ تھا اور اس نے بتایا کہ ساوک مجھے سار ہے تھی تھی کہتے ہیں۔

اتنے میں اس کو پیکار نے کی آواز آئی عفی جلدی سے ووڑی کہاں رو گئی گئی کیپ نے مہیں وھونڈ رہی ہوں شاید سیاس کی بڑی آئی تھی۔

میں وہی گھڑائن رہاتھا میں نے بھی جلدی ہے كافى حتم كى اورسيرهال اترا بوايني جلاكما مهندى کی رسم بالکل تیار تھی اور سب لوگ معادیہ کا انتظار کر رے شےاتے میں مقی اوراس کی آئی معاویہ کو لے کر آ کئیں معاویہ کوجھولے میں بٹھایا گیا جو کہ پیشکی دہن

کیماہیشق ہے

<u> جواب عرض 173</u>

أكست 2014 WWW PAKSOCIETY COM

RSPK PAKSOCIETY COM

ONEINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

W W

W

P a k

S О

C

S

E

Ų

O

m

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S t

C

کے کیے جایا کمیا تھا۔

W

Ш

Ш

၇

a

K

S

О

C

S

C

صحن کانی کھلا تھا اور پورے سخن میں مہمانوں کے کیے کرسیاں آئی ہوئی تھی میں بھی اک سائذ پر اسینے کزنوں کے ساتھ بیٹے گیا اور چوری نظروں ہے

عفی مجی سب ہے نظریں چرا کر جھے و کیے لیتی اور چبرے پرخوبصبورت مسلیرا ہٹ بھیرتی ادر عقی کی ہے متكراجث بجصح بهت التيمي للتي ميراول كهتا كه عقى بهي مجھے دک ہی ول میں جا ہتی کیکن پھر جھی میرے من میں طرح طرح کے خیالات جنم لے دہے تھے۔

علقی ایک شهری اور خوبصورت کر کی تھی مجھے مینیڈ ولڑ کے سے بھلا کیول محبت کرے کی میکن میں نے ول کوسلی وی محبت عشقِ رنگ روپ مسل تہیں و علما بس ہوجا تا ہے میں نے بھی دل میں یکا عبد کرلیا تھا کھر جانے ہے بہلے میں علی ہے اظہار محبت ضرور

کہتے ہیں کسی سے محبت ہوتو اسے بفتنا جلدی ہو ہٹا ویٹا جا ہے بیرندہو کہآ ہے دیر کر دیں اور وہ کسی اور کا ہوجائے اورآ ب ساری زندگی سڑک پر بھرتے پھر کی طرح تقوکری کھاتے رہیں۔

میں نے اندر ہی اندرول کومضبوط کیا اور اور عقی کی طرف دیکھنے لگا جو کہ معاویہ کے ساتھ جیٹھی معاویہ کے ہاتھوں برمہندی لگار ای تھی اورموی والاموی بنار ہا تفامعاویہ کے ہاتھ پر بچاس کاموٹ رکھا ہوا تھا جس پرسب اوگ باری باری مهندی نگار ہے تھے۔

بجھے بھی کہا گیا میں نے بھی معاویہ کے ہاتھ پر مهندی لگانی اور ساتھ موی بھی بنوائی مبندی کا سلسلہ حتم ہوا تو میوزک کا سلسلہ شروع ہو کمیا تھا لڑ کے اور لڑ کیوں نے باری باری ڈائس کرنا شروع کردیا۔ بیہ سلسلہ رات کے بارہ بھے تک جاری رہا تھر سب لوگ جہاں جہاں جگہ ملتی گئی سوئے مسلح میں جھی سونے کے لیے کمرے میں آگر بستر پر لیٹ کمیالیکن

نیند جھے سے کوسوں وور تھی عفی کی پیار بھری مسکراہٹ اوراس کی اوا نیس ساری رات مجیمیز یاتی ربی پیتابین عجركب نيندججه يرمهريان هوكي ادربين سوتمياب

W

W

W

P

a

k

S

C

8

O

m

کھرییں میری عاوت بھی کہ میں سیح کی اذان کے وقت بی اٹھ جاتا ہول ایل عادت کی وجہ سے میری منتج جلدی آنکی کھل گئی اٹھا عسل کیا اوروضو کر کے نماز برعمی اور عقی کو یانے کی وعاکی اس واقت روثین کافی حیما چکی تھی کیکن پورے گھر میں ابھی خاموثی تھی جیسے یہال کوئی رہتا ہی کیں۔

رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے گھر میں انجھی تک سب ممری نینو سو رہے تھے میں نے بھی ورواز ہے کولاک کیااور بستر پر لیٹ گیااور سوممیا تقریبا آ تھ بے کسی نے ور دازے بردستک دی تو میری آ تھ تحطى دروازه كهولاتو ميرا كزن تفاكهتا انجه جاؤ باتحدمنه وهولوميس كوناشة كاكبتا بول ادهر كمريم من مجمجواويتا ہوں ۔

میں منہ دھونے باتھ روم میں جلا گیا جب واپس آیا توعقی تعبل برناشته رکه کروالس مزر ای تھی میں نے ردک لیاعقی نے کہا اذعان مجھے جانے دوکوئی و مکیر الے كاميں نے كماعقى صرف وومنث ميرى مات س لو پھر چلی جا تاعقی نے کہااذ عان جلدی بتاؤ آکرنسی نے د مکیمالیا تو ہم دونوں کے لیے احیمانہیں ہوگا۔

عفی مکمل طور بر ڈری ڈری کی لگ رہی تھی اور لفظ بھی بوری طرح منہ سے ادائبیں ہو یا رہے تھے میں نے کہا کر حقی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ عفی نے کہا جی کھیس میں نے کب کہا ہے آب ہے چھ چھر مقی ساری رات آب کی یاد نے جھنے سونے میں ویاجب سے آپ کوو یکھا ہے آپ کے ہی خواب دیکھ رہا ہوں تم نے میرا چین نمیدسکون سب م کھی چھین لیا ہے عقی تم میرے جسم کے خون کے ایک ایک قضرے میں بس چی ہواور منہیں یا ہوگا کہ اگر انسان کے جسم میں خون نہ ہوتو انسان مرجا تا ہے اور تم

*جواب عرض* 174

کیمار عشق ہے

اكت 2014

اب جانے دوناں کائی ٹائم ہو گیا ہے ہیں نے کہا تنی پھر کب ملو کی شاید رات کو تنی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا میں نے کہا وعدہ کہتی ہاں وعدہ چھوڑ داب چھوڑ و بھی میں نے تنی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے کا گئے۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

C

m

آج میری خدا ہے کی ہوئی دعا تبول ہو گئی تھی میں نے عفی کی محبت پالی تھی آج میں بہت خوش تھا اس دوران مجھے یاد آیا کہ مجھے تو کزن نے بیچے آنے کا کہا تھا میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور دروازہ بند کر کے بیچے چلا گیا۔

مہمانوں سے فارغ ہو کر میں نے ڈریس تبدیل کیا کیوں کہ برات آنے والی تھی سب لوگ نے نے کیے تھے لڑکیاں رنگ برنے کیڑے کیڑے کہن کر بالکل بریان نگ رہی تھیں اتنے میں عفی بھی اپنی فیملی کے ساتھ گیٹ سے اندرداخل ہوئی تو میں دیکھائی رہ سے ساتھ گیٹ سے اندرداخل ہوئی تو میں دیکھائی رہ

عفی نے گل بی رتک کا لمبا کرتا ادر نیچے چوڑی پاجامہ بہنا ہوا تھا جس میں عفی بالکل حسن کی ملکہ لگ رہی تھی تے جھے دیکھاتو ہلکی مسکرا جٹ ہے میرا دل ہی لوٹ لیا عنی اپنی فیلی کے ساتھ مین میں پڑی کرسیوں پر بیٹے گئی تھی چہرا اس طرف کر دیا جدھر میں کو اتفا

میں بھی دنیا ہے بے خبر عفی کو دیکھنے لگ گیا پھر عفی اٹھی اور معادیہ کے کمرے میں جلی گئی استے میں شہنا کیاں جلنے کی آواز آنے گئی سب لوگ بارات و یکھنے کے لیے شن سے اٹھے اور کیٹ پر چلے گئے ۔ میں بھی چلی جلتا ہوا گیٹ ہے باہر گلی میں کھڑا ہو گیا شما بارات میں کافی ہلا گلہ تھا بارات کوساتھ والے گھر میں بٹھایا گیا کھانا کھلایا عمیا اور نکاح پڑھایا گیا لیعن میں بٹھایا گیا کھانا کھلایا عمیا اور نکاح پڑھایا گیا لیعن کرتے کرتے شام کے جارئ گئے تھے۔ میرے لیے اس خون کی ماند ہو میں جمہیں پانا جا ہتا ہوں ہمیشہ کے لیے اپنانا جا ہتا ہوں جھے صرف تہاری ہاں کا انتظار ہے عقی کیاتم بھی جھے اس طرح ہی جا ہت ہوتی کم سم سی کھڑی ہاتھ میں پکڑے ٹرے کے کھور رہی تھی اور میں بولے ہی جارہا تھا۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

میں نے یو جھاعقی کیا بات ہے آپ کو میری محبت قبول نہیں ہے کیا میں آپ کو اچھا نہیں آلتا کیا جہت قبیل او عان آپ بہت ایسے ہو میں سوچ رہی ہوں کہ میں گفتی خوش نصیب ہوں جے کوئی دل کی مجرائی ہے جا ہتا ہتا ہے جا ہتا ہتا ہے جا ہتا ہیں جا ہتا ہے جا ہے جا ہتا ہے جا ہے جا ہے جا ہتا ہے جا

میں نے اپنا دوسرا ہاتھ عفی کے سر پر رکھتے ہوئے کہا ہاں عفی میری محبت ہمیشہ ای طرح برقرار رہے گی بھی کم نہیں ہوگی بلکہ میری محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

اسے میں باہر گیلری میں کی کے چلنے کی آواز آئی توعفی ہماگ کر درواز ہے کے پیچھے ہوگئی جب وہ ورواز ہے کے سامنے آیا تو میرا کزن تھا میں جلدی ہے درواز ہے کے باس ہو گیا کہ وہ اندر نہ آجائے اس نے بوچھا کہ ناشتہ کر لیا میں نے کہانہیں ابھی کرنے ڈگا ہوں اس نے کہا او کے جلدی ہے ناشتہ کر کے لیج آجانا مہمان کائی آگئے ہیں ادراس کی دکھ ہمال کولڈر تک کا خیال تم نے رکھنا ہے۔

میں نے کہا تھیک ہے ناشتہ کر کے ابھی آیا پھروہ چلا گیا میں نے دیکھا توعفی در داز ہے کے چھے ڈری ہوئی مہی ہوئی کھڑی تھی۔

عفی نے کہا شکر ہے بال بال نے گئے ذرکے مارے عفی کے چہرے پر پسینہ بھی آ حمیا نتھا ای دوران عفی جانے گئی تو میں نے بازو سے پکڑ لیا عفی نے میری نظروں میں نظریں ڈال کر کہا پلیز اذعان بجھے

اگت 2014

جواب عرض 175

ONLINE LIBRARY

FORTPAKISITAN

کیبار<u>عشق ہے</u>

ادھر دلہن بھی تیارتھی اور بارات دلہن کو لے کر چلی گئی جومہمان قریب ہے آئے ہوئے تنے وہ بھی چلے گئے پہلے ہے رش کافی کم ہوگیا تھا میں بھی کمرے میں آ رام کے لیے جا کر لیٹ گیارات کے آٹھ بیجے افھا توضحن میں کافی لوگ کپ شپ لگار ہے تھے میری ای اور خالہ اعلیحدہ با تیں کررہی تھیں میں بھی خالہ ہے

کے پاس جار کر بیٹھ کیا۔

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

C

میں خالہ ہے گپ شپ لگارہا تھا کہ استے ہیں عفی اکسی کیا گئی کیے ہے۔ اندرآتے ہوئے دکھائی دی عفی کو دکھی کر میرا دل کوسکون سامل گیا عفی از کیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی عفی بار بار میری طرف دیکھتی اور نظریں جھکا لیتی عقی اچا تک خالہ نے عفی کو دیکارا عفی دویشہ اوڑتے ہوئے آتھی اور ہماری چار پائی پر آکر جیٹھ گئی اور ہماری چار پائی پر آکر جیٹھ گئی جی خالہ جان اور آگے بڑھ کر میری وی سے بیارلیا جیتی رہو بنی میری ای نے بڑھ کر میری وی سے بیارلیا جیتی رہو بنی میری ای نے بڑھ کر میری کے سر پر ہاتھ رکھتے ہے۔

علی میرے سریس بہت درد ہے ایک کپ جائے کا بنا دو خالد نے ہاتھ ہے سرکود باتے ہوئے کہا کی خالہ جان ایکی بنا کر لائی علی اتنا کہہ کراو پر جلی گئی تھوڑی دمیش نے بھی او پر چلا گیا در وازے پر دستک وی تو علی نے بیجے مز کر ویکھا اور کہا جھے پتہ تھا تم ضرور آؤٹ کی کیا کرول علی تم ہے ملئے کا کوئی بھی موتع میں من نہیں کرنا جا بتا تمہیں بنا بھی ہے سارا دن گزر میں آپ ہے ہا دان گزر میں آپ ہی ہے سارا دن گزر میں آپ ہی جب انسان کو محبت ہوئی علی ہوئی علی درائے کو ما تیس کرنے کو کرتا ہے علی جائے گئی جب انسان کو محبت کرتا ہے علی جائے گئی جب انسان کو محبت کرتا ہے علی جائے گئی جب انسان کو محبت کرتا ہے علی جائے گئی جائے گئی ہیں کرنے کو کرتا ہے علی جائے گئی جائے گئی جائے گئی ہیں کرنے کو کرتا ہے علی جائے گئی جائے گئی جائے گئی ہیں مصروف تھی ۔

میں بول رہا اور عقی نے جائے کپ میں ڈالنے ہوئے کہا او عال میں ہمیشہ سوچی ہوں کہ تیرے جلے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا۔

جائے سے جمعہ پیرا میں ہوں۔ میں کیسے رہوں گی عفی اگر دل میں کچی محبت ہوتو دورر ہنے ہے کم نبیس ہوتی اور ہاں میں کون ساا تنا دور رہتا ہوں ایک گھنٹے کا سفر ہےتم جب با! یا کروگ میں

آجایا کروں گا اور و سے بھی میٹرک کے بعد میں اوھر ہی آسی اچھے سے کا لج میں ایڈ میشن اوں گا پھر تو روزتم سے ملاقات ہوگی اور تہارے کا لج کے سامنے میں روز تیراان قلار کروں گا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

8

E

C

O

m

اذعان عنی سنے خوش ہمی فرسٹ ائیر کی سٹوڈ نٹ تھی ہی اذعان عنی سنے خوش ہوتے ہوئے کہا میں سنے کہاں ہاں عنی نے میرے گال پر بیار سے چنگی ماری اور چھیے مڑکر دیکھا تو یک دم چلائی اذعان کے بچے تیری باتوں میں تو چائے بھی ٹھنڈی ہوگئی خالہ بھی ناراض ہوگی کہ اتنی دیرا لگا وی چائے بنانے میں عنی نے دوبارہ چائے گرم کی اور کپ میں ڈالی میں سنے کہا عنی میں جھت پر جار ہا ہوں تمہارا انتظار کروں گا ضرور آنا اجھااذ عان میں کوشش کردں کی عنی چل گئی ۔

میں سٹرھیاں چڑھتا ہوا جھت ہے چلا گیاد کھا تو موسم بہت ہار ابنا ہوا تھا شدی ہوا جل رہی تھی آساں پر ملکے ملکے بادل جھائے ہوئے تھے میں چلتا ہوا جھت کے گرد بنی ہوئی دیوار پر ماتحد رکھ کر جیکتے ہوئے شہر کا نظارہ کرنے لگا ای طرح کھڑے تقریبا ادھا گھنڈ ہوگیا تھا۔

اجانک عقی نے یکھے سے میری آجھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے شکر ہے آگئی میں نے عفی کے ماتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیا کرتی اڈ عان اسنے اسنے اسنے اسنے اسنے اس کوکوں سے آگھ ہوا کر آنا کوئی آسان نہیں ہے عفی د یوار کے ساتھ دیک لگا کر نیجے ہیٹھ گئی اور میں بھی ہنے کہا الاور عقی کے ہاتھ اسنے ہاتھوں میں لے کر کہا عقی میر سے ساتھ وعدہ کروکہ تم یونی جھے مجت کرتی رہوگی میں ہے ہے ہیں تہا تو نہیں چھوڑ وگی عفی نے میر سے ہاتھوں کو جھے بھی تنہا تو نہیں چھوڑ وگی عفی نے میر سے ہاتھوں کو مضبولی سے دیا تے ہوئے کہا۔

اذعان مم ای میری تبلی اور آخری محبت ہو تیرے سوامیری زندگی میں اور کوئی نہیں آسکتا میرے مندسے آخری سائس تک تمبارا ای نام نظے گا ای طرح عفی اور میں نے خوب یا تیں کیں جینے مرنے کی

فنق ہے جوات

اگت 2014

جواب عرض 176

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

میاعفی بیڈ پر بیٹی میری طرف دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی میں نے کہاعفی میں جاریا ہوں یکدم عفی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوگی میں نے عفی کو حوصلہ دیا کہ عفی پر بیٹان مت ہونا میں بہت جلد تہ ہیں طفیۃ دُل گا۔

W

W

W

p

a

k

S

О

C

S

E

C

O

m

معاویہ کے آنے سے پہلے ہم نے کافی باتیں
کیں معاویہ نے چائے دی تفی سے جدا ہونے کا
وقت آگیا تھا دل میں بجب ی پریشانی تھی بڑی مشکل
سے میں نے چائے کا کہ ختم کیا اور استے میں ای
نے بھی آ واز وے دی میں نے معاویہ سے اجازت لی
اور ایک نظر تفی کی طرف و کھا استے میں میر اکرن آٹو
اور ایک نظر تفی کی طرف و کھا استے میں میر اکرن آٹو
کے کر آگیا ہم نے سب سے اجازت کی اور کی میں
کھڑے آٹو کی طرف چی و سے۔

ا جا نک میری نظر او پر تروی نوعفی اور معاویه باتھ کے اشار ہے سے خدا حافظ کہدر ہی تھیں۔

میں نے بھی ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا اور رکتے میں بیٹھ کیا اور رکتے والے سے کہا چلوجیے میں بیٹھ کیا اور رکتے والے سے کہا چلوجیے جیسے میں بفی سے دور ہوتا کیا میر سے دل پر ایک اوای جیساری تھی بھاپ لیا تھا گر پی کھے نہ بولی پھر ای طرح ہم گھر آگے اور آتے ہی بجھے ابونے گئے ذکا یا اور شادی کے بارے میں پوچھنے بجھے ابونے گئے ذکا یا اور شادی کے بارے میں پوچھنے گئے ای بھی تھک بھی تھی کرے میں میں میں کھرائی جی تھی کرے میں مارلیٹ کیا اس وقت اندھیراکا نی جھا چکا تھا۔

ابونے ای کو تکلیف ندوی اور کھانا ہوٹل سے ہی متکوالیا تھا چرہم سب نے مل کر کھانا کھایا استے میں دروازے پر دستک ہوئی تو جیرا دوست ارشد تھا سلام دعا کے بعد میں نے اے اندر بنی بلا لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا ای کو جائے کا کبد کرہم دونوں بیڈ پر ہی بیٹھ گئے۔

آتے ہی ارشد نے شادی کے بارے میں پوچھاتو میں نے کہا کہ ارشد ہاراس شادی نے تو میرا چین سکون اور آرام سب کچھ چھین لیا ہے جدھرو کھتا قسمیں کھائیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا پھر علی چان کی اویس کافی دیر تک وی بیشا علی کی حساسیت میں جکڑا رہا چونکا اس وقت جب زور سے بادل کر جنے لگا آسال کی طرف و یکھا تو تمام ستارے کا لے بادلوں میں جھے ہوئے تھے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

د کھے بی و کھتے بارش شروع ہوئی اور میرے
کیڑے تعلیے ہوگئے اور میں جلدی سے بھا گیا ہوا
ہے کمرے میں آگیا اور نا جانے کب میری آ کھی گی گی اور میں سوگیا گئے کہ وار از سے پر دستک ہوئی تو میں اٹھا دیکھا تو میری خالہ سی خالہ نے کہا جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہوجا دُ معاومیکو لینے جانا ہے۔
ناشتہ کر کے تیار ہوجا دُ معاومیکو لینے جانا ہے۔

میں نے جلدی ہے ناشتہ کیا اور نہا دھوکر تیار ہوا اور جلدی ہے نیچے گیا ہے سب لوگ تیار ہے دیکھا تو عفی بھی نے کپڑے پہنچ ہوئے تیار ہو کر گیٹ ہے اندر داخل ہو گی تب مجھے پتہ چلا کہ تھی بھی جارہی ہے محمد تیار و کی کرعفی نے اپنے خوبصورت چبرے پر مسکراہٹ سجائی تو میں بھی مسکرادیا۔

اسے میں کیری ڈیے والا جمی آئیا سب لوگ بیشے گئے لیکن جمھے مجورا ڈرائیور کے ساتھ بینعنا پڑا ای طرح ہم معاویہ کو لئے کروائیں آئے واپسی پر میں جیسے بیٹھا اور اور سارے رائے معاویہ اور علی ہے باتیں کیس اور سفر بہت اچھا گزراہمیں آئے واپس بھی جانا تھا لیکن واپسی کے خلاف تھا۔

سین مجبوری شی سکول کی چینسیاں ختم ہوگئی تھی کل مجھے سکول جانا تھا جانے سے پہلے میں نے عفی سے ملنا جا ہتا تھا ای کو کپڑے بیک میں ڈالنے کو کہا اور اکو داو پر محمرے میں معاویہ سے ملنے چلا گیا و ہاں معاویہ اور عفی دونوں بیٹھی تھیں۔

معاویہ نے مجھے بیٹھنے کو کہا میں بیٹے گیا معاویہ نے کہا او عال بیٹھو آئ میں تمہیں اینے ہاتھوں سے حاسے بنا کر پلاتی ہوں یہ کہہ کرمعاویہ پکن میں جائے بنانے چلی گئ اور مجھے علی سے بات کرنے کا موقعدل

اگست 2014

177 82 12

كم اعشق سر

ارشد چلاگیا اور میں عنی کی باتیں یاد کر کے اس کے
لیے خدا سے دعا کرتا رہایا خداعنی کو ہمیشہ کے لیے میرا
کر وے پھر نا جانے کب مجھے نیند آگی ای طرح
وقت گزرتا میا اور مفی کی یا ویں اور باتیں ای طرح ہی
میرے ہاتھ و ہیں۔

W

W

W

P

a

k

S

C

8

m

و کیھے ہی و کیھے تین ماہ کا عرصہ گزر گیاان تین ماہ کا عرصہ گزر گیاان تین ماہ کا عرصہ گزر گیاان تین ماہ میں سے میں ایک بار بھی تعلیٰ کہ جس عفی سے کال پر بات کر میں مو ہائل تھا کہ جس عفی سے کال پر بات کر لینا تھی کی بار نو چھا تکر میں نے ان کو گئی تھیں تہیں ہے ان کو کہنے تھی دل نہ کی تھیں تا یا پر ھائی ہے ہی دل اور پھا تکر میں نے ان کو کہنے تھیں بنایا پر ھائی ہے بھی دل اویا ہے ہو گیا تھا۔

ہروفت کرے میں بندہوکراس کی یادوں میں تزیار ہتا تھا ایک ون شام کے وقت ارشد میرے گھر آیا اس کے ہاتھ میں موبائل والا ڈبہ تھا ارشد سے بھیجا تو اس نے کہا میرے بھائی نے وہی سے بھیجا ہے اس لیے سوچا کہ میرے پاس تو پہلے سے بھی ایک ہے یہ کا یا ہوں یہ بکڑ و اور میری طرف سے ایک گفت مجھو۔

میں نے انکا رکرنے کی کوشش کی تو ارشد نے زبروتی میرے ہاتھ میں تھا دیا پھر جیب ہے ہم بھی نکال کردی اور پھر کا فی دیر ہم ادھرادھر کی ہا تیں کرتے رکال کردی اور پھر کا فی دیر ہم ادھرادھر کی ہا تیں کرتے رہے پھرارشد جلا گیا اور میں نے ڈائری کھولی تو اب میں ہے کزن کا نمبر تلاش کرنے لگا جو مجھے با آسالی مل گیا تھا۔

میں نے اس ہے معاویہ کا تمبرلیا اور اس کو کال کی دعا سلام کے بعد میں نے عفی کے بارے میں یو چھاتو اس نے کہا جھے وو دن ہو گئے ہیں اس کے گھر آئے ہوئے تو عفی روز اندمیرے پاس آئی ہے۔ میں نے عفی کا تمبر مانگاتو اس نے کہا کہ اس کے باس مو بائل نہیں ہے پھر میں نے کہا آپ لوگ کب تنمیس ملنے آرہے ہیں معاویہ نے کہا کہ بہت جلد ہیں نے کہا پھر عفی کو بھی ساتھ لیتے آنا تھا۔ ہوں ادھر ہی وہ پری جیسا چہرانظر آتا ہے اے دیوائے کون ہے جس نے میرے گلاب جیسے ودست کومسل ڈالا ہے بے چین کر ویاسکون چین لیا جس کے چیچے میرا دوست پاکل ہوگیا ہے لڑکی ہے یا پرستان کی پری ہے جس براس طرح فدا ہو مجھے ہو۔

W

W

Ш

၇

a

K

S

О

C

S

t

C

مال میرے دوست دہ پر یوں سے بھی حسین آور گلاب کی پتیوں سے بھی ٹازک اور شہد جیسی بیشی اس کی آ داز کیا کیا بتاؤں میرے دوست اس کی جتی تعریف کروں اس کی خوبصورتی کے آھے پھی بھی نیس ہے اب تعریف کرنا بس بھی کرواور میہ بتاؤاس سے کوئی بات بھی ہوئی یا خالی و کھنے سے ہی و یوانے ہو گئے ہو پھر میں نے ارشد کوشروع سے بی و یوانے ہو ملاقات تک سب کھ بتاویا۔

ارشد نے کہا اس کا مطلب ہے میرا دوست
بہت آ ہے تک پہنے کیا ہے ارشد میں نے مفی کواپنی پہلی
اور آخری محبت مان لیا ہے شادی کرون گا تو صرف عفی
سے درنہ میری زعر کی میں کوئی دوسری لڑئی نہیں آسکتی
بس کرو افسان زیادہ دیوانے ہونے کی ضرورت
نہیں اگر تیری محبت کی ہے تو عفی کسی ادر کی نہیں ہو
سکتی ہاں اگر وہ بھی تمہیں اسی طرح جا ہتی ہے جس
طرح تم عفی سے پیار کرتے ہو۔

ہاں ارشد وہ بھی بھھ سے زیادہ محبت کرتی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں اس کے پیار کی سجائی ویکھی ہے وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر عمق اذعان ذراسوچ سمجھ کراسینے بوڑھے مال ہاس کا ایک تم بی سہارا ہو یہ جوشہر کی لڑکیا ہوتی ہیں اس کی بڑی او کی سوچ ہوتی ہے یہ بہت بڑے بڑے خواب ویکھتی ہیں اسپنے مطلب کی خاطر کسی کو بھی ٹھکرا سکتی ہیں۔

یں نہیں ارشد عفی ان سب سے مختلف ہے وہ میرے ساتھ ایمانبیں کر سکتی استے میں ای جائے لیے مراق کی ہم نے جائے کی اور بہت ی باتیں کیس پھر

اگست 2014

جواب*ع عن* 178

كيماريش ب

رہ سکا ادرمیری پیندگی دادوی پھرہم سب نے ٹل کر شام کو کھانا کھایا اور پھر ارشد چلا گیا معاویہ ای کے پاس ای والے کمرے میں چلی کئی اور معاویہ کا شوہر عفی اور میں ٹی وی و کیمنے لگ کھے علی ٹی وی کی طرف کم اور میری طرف زیاوہ و کیے رہی تھی اور میری بھی یہی حالت تھی۔

W

W

W

թ

a

k

S

C

S

E

C

О

m

اتے ہیں معاویہ کا شوہر اٹھا اور کمرے ہیں سونے کے لیے چلا گیا ہیں نے علی کو کہا آؤ جیت پر چلتے ہیں موسم بہت پیا رابنا ہوا ہے ہیں نے ٹی وی بند کیا اور ہم ووٹوں حیت پر چلے شریع علی حیت پر آکر گاؤں کے ماجول کھروں کو ویکھنے گئی اور کہا اذعان بہاں گئی بورنگ ہے لوگ کس طرح سادہ می زندگی میں اور سے ہیں۔

اذعان آپ لوگ ہیں پھی نظ کر شہر کیوں نہیں آ جاتے میں نے عفی سے کہا آپ مید کیا کہدر ہی ہو کیا آپ کو جارا گاؤں پسندنہیں آیا ۔ ہاں اذعان مجھے گاؤں احیمانہیں لگتا۔

پیزین آپ لوگ بہاں کیے رہ رہے ہوا ہوا نان تم تو مجھدار ہوا، رہز ھے لکھے لڑکے ہوتم بہاں گاؤں میں رہ کر کھی ہی نہیں کر سکو سے باہر نکل کر دیکھولوگ میں طرح زندگی انجوائے کررے ہیں۔

عفی مین ما تا ہوں گاؤں شہر کی طرح جدید تیل کے مرجمیں جومزہ اور بیاراس گاؤں اور سر سبر کھیتوں کے مرجمیں جومزہ اور بیاراس گاؤں اور سر سبر کھیتوں کے ماتا ہے وہ جمیں شہر سے تہیں ملتا عفی بیتھ ہتے ہے کہ وہارا گاؤں پہند نہیں آیا لیکن ہم اپنی زمین بی کہ سر کہ مشہر جا سکتے ہیں زمین تو مال ہوتی ہے بھلا کوئی اپنی مال کو رہے مکن ہے اس گھر سے اس گاؤں سے میرے مال ہوتی مال ہوتی مال ہوتی میں جبونا مال ہا ہی جہونا میں کھیلا کرتا تھا عفی ان گلیوں میں میرا تھا ان گلیوں میں میرا بی جیون کر رہ ہے جون کر رہ ہے کہاؤں چھوڑ ووں نہیں ۔

عفی میکمرمبرے ماں باپ نے بہت محنت اور

و کینے لکی کہ کوشش کروں کی وعدہ نہیں کرتی اس طرح میں روز معاویہ کو کال کرتا اور عفی کی خیریت یو چیتا رہا تا تھا ایک دفعہ معاویہ نے میرے ساتھ عفی کی بات بھی کروائی تو عفی نے شکوہ کیا کہ اتنے مہینوں میں ایک بار بھی ملئے نہیں آئے عفی ناراض ہور ہی تھی بردی مشکل ہے عفی کوراضی کیا معاویہ کو بھی ہماری محبت کا یہ چل ممیا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

کیکن اس نے کسی کونہ بتایا کیوں کہ وہ علی کی ہمراز تھی خیرا ی طرح ون کزرتے مجئے۔

ایک ون میں کمرے میں بیٹھا پیپروں کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے موبائل کی بل جی میں نے کال پ کی تو معاویہ کی تھی اس نے کہا ہم لوگ آج بی تہارے پاس آرے ہیں اور تفی بھی ساتھ آرہی ہے میں نے سنا کے تفی بھی آرہی ہے۔

تو میری خوشی کی انتہائی ندر ہی میں خوش سے انچیل پڑا معاویہ نے کہا ہم نے کا رپر آنا ہے اور ہم لوگ کھر سے نکل پڑے ہیں۔

اتنا کہ کرمعاویہ نے کال ڈراپ کردی میں ای وقت دوڑ ااور ای الوع کو بتایا کہ معاویہ لوگ آرہے ہیں ای بین الوع کو بتایا کہ معاویہ لوگ آرہے ہیں ای نے جلدی سے ان کے کھانے کا بھر ویست کیا وہ لوگ تقریبا پینتالیس منت میں ہمارے پاس تی گئی میں مارے پاس تی کھر میں و کھے ملایا عفی کو اپنے گھر میں و کھے کر جھے بوی خوش ہور ہی تھی بار پار اللہ اللہ میں کوئی ارتبال کہ میں کوئی خواب تو تہیں و کھار ہا۔

کین قدرت نے میر ہے خوابوں کو بھی حقیقت کاروپ و ہے دیا مجبوب کواہے گھر ہیں و کی کے کرعیہ جیسی خوشی ہوری کی جیسی خوشی ہوری کی جیسی خوشی ہوری کی جیسی ان کی خاطر تو اضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی ادھر میں نے ارشد کو بھی کال کر کے کہد دیا کہ فنی آئی ہوئی ہے شام ہے پہلے ارشد بھی آگی ہوئی ہے شام ہے پہلے ارشد بھی آگی ہوئی ارشد نے جب عفی کو و یکھا تو تعریف کئے بنا نہ ارشد نے جب عفی کو و یکھا تو تعریف کئے بنا نہ

2014 -- 1

170 . 95 12

PAKSOCIETY1

F PAKSOCKIT

خون سینے سے بنایا ہے وہ ہر کزید کھر چھوڑ کرشہر جانے پر راضی مبیں ہوں مے از عان تم تو برا ہی مان مھئے میرے کہنے کا مطلب تھا کہتم شہرا جاؤے تو ہیشہ کے لیے میرے باس آ جاؤ ملے میری آتھوں کے سامنے پھرہم ودنوں سارا سارا دن شبر کی یارکوں میں محوما کریں گے۔

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

C

عفی ہاتیں کر رہی تھی اور میرا و ماغ میرے ووست ارشد کی کی ہوئی ہا توں کی طرف جار ہا تھاعفی ہا تیں کرتی رہی اور میں خاموش ہے سنتار ہا عقی نے مجھے باتوں بی باتوں میں اس طرح کے خواب ويكهائ كهيس سويينه يرمجبور بوهميا اورعفي كي باتول

عقی نے مجھے یانے پیار کی قسمیں دے کر کہا كه اكرتم مجصه بياركرت موتوبيگاؤل تيموژ كرشهرآ جاؤ آ كردل كے ماتھوں مجبور ہوكر كباعقى تيرے ليے سے گاؤں کیا بید نیا بھی چیوزسکتا ہوں۔

کیوں کہ عفی کوجیموڑ نا میرے بس میں نہیں تھا عفی کے لیے میں سب پجھانانے کو تیار تھا لیکن عفی ک جدائی برداشت نہیں کرسکتا تھا خیر دوسر ہے دن وہ لوگ واپس مطیے میں شام ہوئی تو ابوای ہے بات کی ای تو حیب رہی کیکن ابو غضے میں ہمیا آج مہلی بار ابو کو میں نے اتنے غصے میں ویکھا تھا۔

کیوں کہ معاویہ نے میرے اور عفی کے بارے میں امی کو بتادیا تفاابونے صاف کیددیا کیا یک کڑی گ خاطر ہم ریگاؤں چھوڑ کرجیس جا کتے میں بھی آج صد برآ حمیا میں نے کہا کہ آگرآب لوگ شہر جانے پر نہ مانے تو میں بھی میا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گامیں نے دھمکی دی اور کمرے میں آگر درواڑ ہ بند کر کے بیدیر لیٹ گیا آج مہلی بارسی کے لیے میرے آنسوؤں نے ساون کی طرح برساشروع کر دیا تھا۔ ا تنارویا که میری بیکی بند عنی اور رات ای نے درواز ہ کھو لنے کو کہا بیٹا کھا نا تو کھالولیکن میں نے کھا نا

کھانے ہے ہی صاف انکار کردیا تھا کہا کہ جب تک آپ لوگ میری بات نبیس مانو کے میں کھا نامبیں کھاؤں گا ای اور ابومیری وجہ سے مہت پریشان تھے کیکن مجھ پر توعقی کے بیار کا بھوت سوار تھا۔

W

W

W

P

a

k

S

C

S

t

C

m

والدين كي خوشيال تو ميں اك بل ميں محول میشا تھا آخر ابواور ای نے میری بات مان کی اور وروازہ کھولتے کو کیا ہیں نے درواز ہ کھولا اور ابو کے مخطيف مياب

او نے کہا میا جیے آپ کی خوشی آپ کی خوشی میں ہی ہم خوش ہیں ابو بول بھی رہا تھا اور ساتھ اس کی آتکھوں میں آنسو بھی تھے ابو نے کہا بیٹا آئیدہ یہ کھر چیوڑ کر جانے والی بات مت کرنا تم نے تو ہمارا کلیجہ ہی چردیا تمہارے سوا بھلا جارااس و بیامیں کون ہے ایک تم بی تو بهارا سهارا مو چرابواور امی نے ایے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا خبر من ارشد کو بینہ جالاتواں ئے مجھے بہت سمجھایا لیکن اس وقت میرے بورے ول و د ماغ يرعقى حيماني جو ني هي ...

آخرارشد ناراض ہوکر چلا گیا اور میں بدبخت اس کوروک بھی نہ سکا ابو نے سارے مولیتی اور زمین و راورای نے خالول سے کہہ کرشیر میں مکان بھی لے لیا سب لوگ جیران تھے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے بیہ یکدم گاؤں میمور کرشبر کیوں جارہے ہیں لیکن ہم نے مسى كو كچھ بھى نەبتا يا اورشېر ميں شفث ہو گئے ۔

میں نے عفی کا کال کر کے بتایا تو وہ مہت خوش ہوئی جاتے جاتے الوداع ای اور اید بار بار تھر کی طرف د کھے رہے تھے اور روبھی رہے تھے شہر والا گھر خالہ کے کھر ہے کافی دور فقاای طرح میں نے میٹرک کلیر کی اورشہر کے ڈگری کالج میں ایڈ میشن نے لیا اب عفى اورميرى روز ملا قات ہو آن محى -

و ہے بھی میں نے عقی کو نیا مو ماکل بھی نے دیا تھا جس ہر ہم بوری بوری رات کال ہر بات کرتے تھے دن کو جب عقی کو کا مج ہے پھٹی ہولی تو ادھر میں

اگست 2014

جوار عرض 180

کیبار عشق ہے

غربت اس قدر ہو ہو گئی کہ میری ای کولوگوں کے گھروں بیس کا م کرنا پڑا ابو بھی سارا دن پہتہ ہیں کہا کام کرتا اور شام کو چار پانچ سو لے آتا اور اس میں سے جھیے رکھ دے ویتا اور باتی ای کو گھر کے فر ہے کے لیے دیتا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

O

m

میں نے جب دیکھا کہ گھر کے حالات پکھ زیادہ خراب ہو مجھے ہیں تو میں نے بھی عفی کو ملنا کم کر دیا کیوں کہ میں عفی کے سامنے پیپوں کی وجہ سے شرمندہ نبیں ہونا جا ہتا تھا۔

جب میں نے عقی کو ملنا کم کیا تو اس کی جاہت میں بھی کمی آگئی کال کرتا تو طرح طرح طرح کے بہانے کرتی اور نمبر بھی بزی رکھنے لگی کیکن میں نے پھر بھی عقی سے شکوہ نہ کیا تھاعقی جھے دوز کہتی کہ اب تم جھے ہوٹلوں سے کھاتا نہیں کھلاتے شاپنگ نہیں کرواتے پر عقی کو کیا بہا تھا کہ ہمارے گھر تو فاقے چل رہے ہیں میں ابو کے خواب اورا پناسب پھھٹی پرلٹا ہیضا تھا۔ میں ابو کے خواب اورا پناسب پھھٹی پرلٹا ہیضا تھا۔

حالہ ہے بی بین طرحت بی ویکھا تو ہم سے تعلق ختم کر لیا خیر وقت گزرتا گیا اور میر سے ایف ایس سی کے ایک ایک ایک میں کے ایک ایک ایک ایک میٹا جھے اس وقت لگا جب میرا بہلا چیچ تھا اور میری بالکل تیاری نہیں تھی دوسرا جھڑکا جھے اس وقت لگا جب رزلت آیا میں کمل طور برقیل ہو چکا تھا اور عفی یاس ہوگئی ہی۔

جب ابوکو پہ چا تو ابو نے سرف ایک ہی بات
کی کہ بیٹا تجھے شہر میں آنے کا صلال چکا ہے تم نے
میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا ہے تم پر میری بہت ی
امیدیں دابسہ تفیس تم نے سب امیدوں کا گلہ گھونٹ
دیا ہے اتنا کی ہونے کے باد جود بھی جھے بانکل پر داہ
میں تھی میں تو عفی کے شق میں اس قدر ڈوب چکا تھا
کہ یہاں ہے نکلنا میرے لیے مبت مشکل تھا۔

جس رات عقی کا نمبر بزی ہوتا یا کال رسیونہ کرتی میں پوری پوری رات روتا رہتا یہاں تک کہ میری حالت بہت خراب ہوگئی میں صدیوں کا بیار کالج جانے کے بجائے سارہ سارا دن عفی کے کالج کے سامنے بیٹھار ہاتھا گھر جانے کے بجائے ہم پارک اور بھی بھی ہوٹلوں میں جلے جاتے تھے عفی نے گھر میں بہانہ بٹایا ہوا تھا کہ میں کالج کے بعد اکیڈی جاتی ہوں ای لیے ہے کوئی ہوچھتا بھی نہیں تھا۔

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

اور میں بیمول میا تھا کہ جھے پڑھا لکھا کرایک اوفیسر بنتا میرے ابوکا خواب تھا میں اپنے ہی ہاتھوں سے ابوک خواب کو چکنا چور کرر ہاتھا۔

گھر میں ابھی تک پیسے تھے کیوں کہ مکان تو ایو
نے کرائے پر لیا تھا اس کیے ہیں جتنے پیسے ہا تگا مجھے
مل جاتے تھے جیر وفت گزرتا گیا اور فالد نے شروع
شروع میں تو جارے گھر آنا جانا رکھا اسے جب
میر سے اور تھی کے بار سے میں پتا جانا تو اس کے آنا جانا
میر سے اور تھی کے بار سے میں پتا جانا تو اس کے آنا جانا
کم کر دیا تھا میر سے کرنوں کا رویہ بھی پہلے جیسا نہ تھا
کی اور جم روز ملا قات کرتے میں نے کمی کی جھی پر وا و نہ
جانا جھوڑ دیا تھا۔

معنی روز مجھے نی نی ہوٹلوں میں لے جاتی اور سارے کھانے کا بل میں ہی اوا کرتا تھا عفی جس چنر پر ساتھ رکھتی میں اے وہی لے کردیتا جاتے ہیں جسی جسی مہتئی ہوآ خروہ زمیں اور مویشیوں کے چیے کب تک ساتھ نبھاتے ختم ہوئے ابوسی سویرے ہی کام پر چلا جاتا تھا شام کوآتا تھا پر ابونے ہی نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اب بھی میں ابو ہے چیے ما نگرا اور خر بے کام کرتا ہے اب بھی میں ابو ہے چیے ما نگرا اور خر بے کے لیے کافی سارے چیے دے ویتا۔ و

سے سے اس مار سے پہلے و سے بیٹیں ہو چھا کہ بیٹا استے سار سے پہلے وال بھی ابو نے بیٹیس ہو چھا کہ بیٹا مند سے سار سے پہلے ہیں ابو کے مند سے ہمیشہ ایک ہی بات میں نے تن کہ بیٹا پیسول سے زیادہ جھے آ ہے خزیز ہو ہو ھائی پر توجہ ویا کروئیکن ابو کو کیا ہے ابو کو کیا ہے وال تھا کی کے ساتھ زیادہ گھومتا ہوں خیر کرتے حالات اس طرح کے آ مجھے کہ ہوائے۔

TO4 PF 12

PAKSOCIETY'I F PAKSOCIATI

فرنٹ سیٹ پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل کی کیوں کہ وہ کوئی اور نہیں عفی تکی۔

W

W

W

P

a

k

S

C

E

C

m

اور اس کے ساتھ گاڑی چلانے والا ایک خوبصورت امیر گھرانے کالڑکا تفاعفی نے بنیک فراک اور چوڑی پاجانہ پہتا ہوا تفاوہ عفی کے برتھنڈ ہے پر میں نے اسے گفٹ کیا تفا۔

اس لڑکے نے گاڑی ہے نگلتے ہی عفی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا اور کسی بات پر قبیقیے لگاتے ہوئے ریسٹورنٹ میں واغل ہو گئے میراد ماغ میسب دیکھی کر ماؤف ہوتا جار ہاتھا۔

میں ایک ٹونے میں کھڑاان کو دیکھنار ہاوہ ایک میمل پر بیٹے تھے لڑ کے نے کھانے کا آرڈ ردیا میں علی کور تلکے ہاتھو بکڑنا جاہتا تھااس لیے میں نے جائے کے دوکپ اٹھا کران کی نیمل پرد کھدے۔

عقی نے تھیک یو بولا اور اوپر منہ کر کے میری طرف دیکھا تو اس کے رنگ ہی اڑ گئے اس ووران اس لا کے ماری اڑ گئے اس ووران اس لا کے کا ہاتھ پڑ کراہے مین کیا ہوائیکن وہ چپ لا کے نے دو وفعہ یو جھا کہ منی کیا ہوائیکن وہ چپ چارا ہے میں نے بیچھے سے پکارا تو علی نہری میں نے بیچھے سے پکارا تو علی نہری میں نے غصے سے جا کراس کا ہاتھ بکڑ اتو اس نے ایک زور دار محیر میر سے منہ پر دسرد کر دیا۔

جس کی آواز بورے ریسٹورنٹ میں کونے گئی اور رسٹورنٹ میں جیٹھے تمام لوگوں کا دھیان میری طرف ہوگیااورساتھ بولناشروٹ کردیا۔

یہ کیسا ریسٹورنٹ ہے اپنے دو کیکے کے ویٹروں کو تمیز تک نہیں سکھا سکتے لڑکا بولنے لگا نمین عفی فی اسے اس کا ہاتھ پکڑ کرریسٹورنٹ سے ہاہرنکل کی اور میں اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ان کو جاتا ہواد یکتارہا۔

ریسٹورنٹ کے میٹر نے میراحساب کر کے مجھے و ملکے مار کر تکال دیا آج میں مکمل طور پرلٹ چکا تھا بر باد ہو چکا تھا جے میں یا گلوں کی طرح چاہتا تھا اسے لکنے لگا ایک رات میں نے ابوکی جیب سے ہزار روپے چوری کر کے عفی کو کال کی کہ میج کہیں کھوشنے جا میں کے اور کھانا ہول سے ہی کھا میں کے توعفی راضی ہوگئ میج ہم کالج جانے کے بجائے پارک میں آ گئے اور وو پہر تک پارک میں بی گھومتے رہے اور پھردو پیر کا کھانا کھانے ہوئل میں جلے گئے۔

W

W

W

၇

a

k

S

О

C

S

t

C

کھانے سے فارغ ہوکر باتیں کرتے ہوئے روڈ پر ہی چلنے گے ایک جگہ نیو پلازہ تعمیر ہور ہاتھا اور مزود کام کرر ہے ہے۔ ایک جگہ نیو پلازہ تعمیر ہور ہاتھا اور مزود کام کرر ہے ہے۔ اوری اٹھا کر جا رہا تھا تو میری آئھا کر جا رہا تھا تو میری آئھا میں ہوگئی اور نہ تھا میرا ابو تھا جب ابو کو اس جالت میں دیکھا تو جھے آئ خود ابو تھا جب ابو کو اس جالت میں دیکھا تو جھے آئ خود سے نفر سے ہونے گئی تھی میں نے جلدی سے فعی کو چلنے سے نفر سے ہوئی گئی میں نظر میر سے ابو پر نہ پڑجائے میں گئر چلی آ یا اور کمرے کا دروازہ بندکر کے خوب رویا۔

میں نے اپی خوشیوں کی خاطر ابو کو مزدوری
کرنے پر مجبور کر دیا شام کو جب ابو کھر آئے تو آج
پہلی بارشہر میں آنے کے بعد آگھ بھر کے دیکھا تو ابواور
ای کمل طور پر کمزور ہو تھے تھے جس پر میں نے سب
پھیلٹا ویا اے کال کرتا تو دو دو کھنٹے اس کا نمبر بزی
رہتا ہو چھتا تو طرح طرح کے بہانے بنانے گئی کہتی
میری دوست کی کال تھی۔

میں عقی کے عشق میں اس قدر دیواند ہو چکا تھا کہ اس کی ہی ہوئی ہر بات پر یقین کر لیتا تھا میں عقی کے عشق پر کمل طور پر اٹ چکا تھا اور پورا گھر لٹا چکا تھا جس دن سے میں نے ابوکو مزووری کرتے و یکھا تھا اس ون سے میں بھی پارٹ ٹائم ایک ریسٹورنٹ میں بطورویٹر کا مکرنا شروع کردیا۔

ای طرح وفت گزرتا میااور عنی کی بے رخی میں اضافہ ہوتا میا ای طرح ایک دن شام کا ٹائم تھا رسٹورنٹ کے سامنے ایک کا رآ کررکی جب میری تطر

2014 -- 1

182 18 12

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

شہر کے لوگوں سے بہت ظالم اور مطلب برست ہیں میں نے بھی سوچا بھی ندفعا کہ علی اتنا بڑا دھوکہ کرے می ارشد نے ای وقت سارا بندو بست کیا اور دوسرے دن ہم گاؤں آھئے۔

W

W

W

P

a

k

S

C

m

ای اور ابوئے جب کمر کو دیکھا توان کے چبروں پرخوشی جھاگئی میری حالت دیکھ کر پوراگاؤں ہمارے گھر جمع ہو کیا تھااب میں پہلے سے کائی بہتر ہو مما تھا۔

میرے باز و سے پلستر بھی اتار دیا گیا تھالیکن عفی کی بے وفائی نے جھے اندر سے ممل طور پر تو ژ دیا تھاسا راسارادن کمرے مین پڑااور روتار ہتاتھا۔

ارشد بجھے بہت حوصلہ دیتا ای اور ابو بھی جھے خوش رکھنے کی بھر پورکوشش کرتے ہتھے۔لیکن میں روز بروزز کزور ہوتا جار ہاتھا میں جتناعفی کو بھلانا چا بتا تھا اتنا تی عفی یادآتی تھی۔

بہت کوششوں ہے ہی میں عفی کوایے دل ہے نکال سکا میں اہمی تک عفی کی را ہیں تکتا تھا شاید عفی لوث آئے مگر عفی نے تو مؤکر مھی نہویکھا تھا۔

جھے بچھ بیس آرہی تھی کہ میں نے عفی کا کیا دگاڑا تھا جس نے اس قدر دھوکہ دیا لوٹ کر بر باد کر کے کسی اور کا دامن تھام لیا ابو نے بتایا کہ میں نے زمین بیجی جبیں بلکہ تھیکے بروی تھی۔

آتے ہی او نے زمین چیروالی اور پیرکھیتی
ہاڑی کرنے نگا ارشد نے ہمیں بہت سہارا دیا تھا
آخری دفت تک وہ میرے ساتھ میرے سائے ک
طرر تر ہاتھا جس کا احسان ہم زندگی بحر بھی ہیں اتار
سکتے سارا سارا دن عفی کی بوفائی کا دکھر پیاتا رہتا
ہے ابواوراک میری اس حالت سے پریشان ہیں میں
اندر ہی اندر سے ممل طور پر بیار ہو چکا ہوں بہت جلد
میزندگی بھی جھے بے دفائی کرنے والی ہے۔
میزندگی بھی جھے بے دفائی کرنے والی ہے۔
پیارے قار مین میرے دوست ادعان کی

کہانی امید ہے آب سب تو کوں کو پندا سے گی۔

سب کے سامنے تھیٹر مارتے ہوئے ذرا بھی خیال نہ آیا میں ایک ٹوتے ہوئے انسان کی طرح روڈ پر چلا جا رہاتھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

S

t

C

یں اپنے ہوش دحواس کھو جیٹھا تھا روڈ کراس کرتے ووفت اچا تک ایک تیز رفارگاڑی ہے کراگیا اس کے بعد جمعے پھٹے ہوش نہیں رہادوسرے دن جمعے ہوش آیا تو ایک ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔

میرے دونوں بازونوٹ چکے تھاور باتی جمم پر بھی گہرے زخم آئے تھے ای اور ابو میرے اوپر گفڑے دو رہے تھے ارشد آیک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر پریٹان کھڑا تھا میرے ہوش آنے پر سب لوگ میرے اوپر آگئے اور میرے ساتھ لپت گئے ارشد نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وائسہ دیا کہ افتعان مجبرانہ مت تیرا دوست ابھی زندہ ہے ہمیں سب پتا چل کیا ہے کہ تفی نے تیرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے فدا اسے بھی معاف نہیں کرے گا جس نے میرے ودست کی سے معاف نہیں کرے گا جس نے میرے ودست کی سے

میری آنگوں ہے آنسونگل کرمیرے گالوں پر لٹک رہے ہے ارشد نے آنسوصاف کے اور جھے اپنے کلے سے لگالیا پندرہ دن ہپتال میں ایڈ مٹ رہا ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی خالہ خالو دوسرے دن ہپتال میں پوچھنے کے لیے آئے۔

مروقت میری آنگھیں دردازے کی طرف عفی کی منظر رہیں کہ شاید عفی کو جھ پر رحم آ جائے مرشاید میں تو اس کے جوابوں میں میں تھا۔

پہتیں عفی نے جھے سے کون سابدلہ لیٹا تھا جو کے کرخوش ہوگئی ہی ہدرہ دن ارشد میرے پاس رہا اور میری خوب ہتار داری کی شایدای وجہ ہے میں اب چلنے پھرنے کے قابل ہو کیا تھا۔

میں نے ابو ہے کہا کہ جھے دالیں گاؤں لے چلو جھے اب اس شہر میں نہیں رہا مجھے نفرت ہوگئی ہے اس

مارور

3

199 FF 18

PAKSOCIETY I PAKSOCI

# ول کے زخم

\_\_تحرير\_نديم طارق\_تله گنگ\_-0313.519<sup>3</sup>961

شفرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت سے بول کے۔
پہلی بارایک کہائی آپ کی خدمت میں چیں کررہا ہوں جومیرے دوست کی ہے اوراس نے جس سے
ہار کیا اس کے بدلے میں اسے کیا طافھ کریں نشا اور بربادی ہمیشداس سے بیار کروجو تمہیں ہارکرے
تس کی بحبت حاصل کرنے سے پہلے ہوج او کہ بیتم سے محبت کے بدلے میں محبت کرتا ہے یا تبیں ورنہ
اپنی از ندگی بربا دنہ کروایک السی کہائی جو آپ کو پہند آئے میں نے اس کو نام دل کے زخم رکھا ہے۔
اوارہ جواب عرض کی یا تسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات
کے نام تبدیل کرد سے بین تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہوا در مطابقت بھن انفاقیہ ہوگی جس کا اوارہ یا رائٹر فرمدوار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کہائی میں کہا گی جہوگے ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔

ہے جہ بیں آپ کو اپنے قریبی دوست کی کہائی پیش کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی معصوم اور بھولا بھالا اور بہت محبت کرنے والا انسان تھا جو برطرف خوشیوں کے پھول بھیرتا رہا گراپنے ول کے زخم برداشت کرتا رہا۔ آپے اس کی کہائی اس کی زبانی سفتے ہیں۔

میرانام اور ہم تین بھائی اور ایک بہن ہیں ہمائی اور ایک بہن ہیں ہمائیوں میں دوسر نے نمبر پر ہوں میر سے ساتھ قسمت نے بچپن سے بی کھیلنا شروع کر دیا تھا میں تین چارسال کا تھا تو بھے سے چلائمیں جاتا تھا سب لوگ میری ای کوحوصلہ دینے کے بچائے بہی کہتے کہ تمبار ابیٹا بھی نہیں چل پائے گا میری ای ان کے تم میری ای ان کے تم میری ای ان کے ترقی اور رونے گئی تھیں اور خدا کے حضور دعا کر تی کو میر ابیٹا تھیک ہو جائے ابھی ای کے ہاتھ اسے بی تھے کہ میں نے اٹھی کر چلنا شروع کر دیا تھا اسے بی جو بائے ابھی ای کے حضور دیا تھا ہی ہی تھے کہ میں نے اٹھی کر چلنا شروع کر دیا تھا ہی بہت خوش ہوئیں اور خدا کے حضور ہیا تھا ہی جو بائے ابھی ای کے جاتھ اسے دی جھے دیکھی میں میر سے باقی بہت بی تھائی بہت بی تعدا شکر بیجا لا کمیں میر سے باقی بہن بھائی بہت بی

خوب صورت نتے تمریس ان جیباتہیں تھا جو بھی ملتا کہتا تیرے باقی مہن مھائی بہت ہی پیارے ہیں کین تم اُن کی طرح کے نہیں ہو میں خوبصور ت تو نہ تحامكر ميرے اندر پيار كاجذبه كوٹ كوٹ كرمجرا ہوا تھا میرے والدین بہت مخت طبیعت کے مالک ہے شاید ان کا یہ غصہ میرے لیے تن تھا وہ مجھے بحین ہے بہت واشتے ہے میں اکیلا ہی ایک کونے میں بیٹھ کرروتا رہتا تھا لیکن جب بھی جمھے ریکارتے میری خوش کی انتہانہ رہتی تھی میں بھا گ کران کے یاں جاتا کہ میرے ابونے جھے یکارا ہے میرے رشته واروں کا روبیاتھی میرے ساتھ احیما نہ تھا ہر كونى بجھے ڈانٹ دیتا تھا میں میں ہرونت خاموش اور چپ چپ سار ہے لگا تھا جیسے انسان کسی چیز ے ذرا ہوا ہوتا ہے اب مجھے لوگوں سے ذر لکنے لگا تما ميرا سكول مين كوفي دوست نه تها مين اكيلا جي ر ہتا یر سے میں میں بہت اچھا تھا تحرمیں میڈم کے آ مے بول نہیں یا تا تھا ہر یک ٹائم سب بچے تھیلتے

2014

چوا*پ عرض* 184

ول کے زخم

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

O

m

W

W

W

၇

k

S

C

S

E

C

m

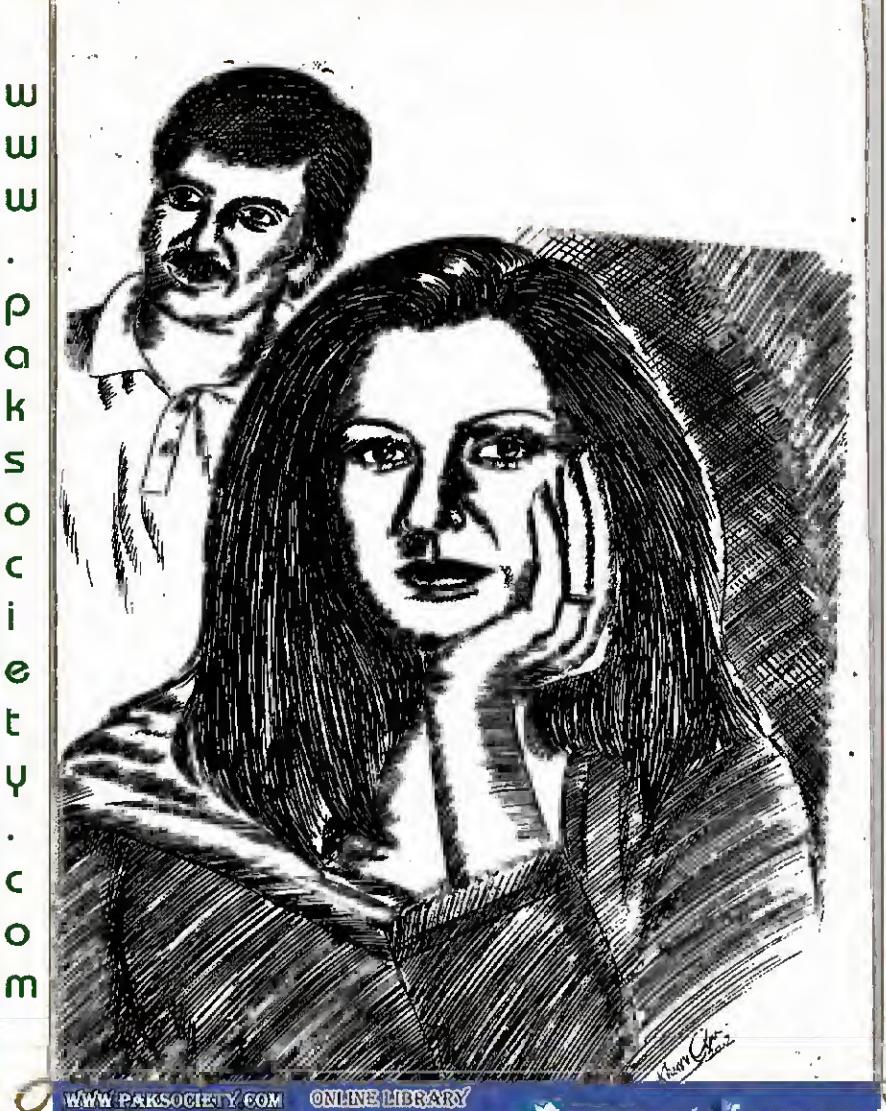

W W p k S S t

RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKISBAN





W

W

ρ

a

k

S

ساری رات نہ سوسکا ای کے خیالوں میں کھویار ہا تھا دوسرے دن ارسلان تھے بتائے بغیر ہی ان کے کھر چلا کمیا اور میں ڈرتا ہی رہاتھا کہ ممانی کو کمیا کبوں گا کہ میں کیوں آیا ہوں شام کو جب ارسلان آیا تو جھے کہنے لگا حیدر یارتم نے بھی سی ے محبت کی ہے تو میں نے کہا جیس تو میں نے اس سے یو چھا تو اس نے کہا ہاں یار کی ہے کیکن بعد میں بناؤں گا بتا تو ملے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا ہیں ایکدن میں ہمت کر کے اِن یک کھر چلا همیا اس کی ای گھر میں نہیں تھی وہ الیلی تھی تو اس سے بہت کب شب ہو لی اس دن میں بہت خوش تھا وہ ون میرے کیے عید ہے کم ند تھا میں بہت خوش تھا کہ شاید وہ بھی جھے ہے محبت کرنے لگی ہے کیکن میری بدسمتی تو دیلھودہ جھ سے محبت تبیں کرتی تھی تمریس نے بھی لائبہ کو اپنی محبت کے بارے میں ابھی کچھ نہ بتایا تھا میرے اور لائیہ نے وومیان ہر روز بات ہوئی تھی کیٹن لائبہ بیہ جبیں جانی کی حیدر جھ برمرتا ہے جھ سے بیار کرتا ہے کیکن جھے میں اتن ہمت نہ تھی کہ اے ااپنے پیار کے بارے میں کہنا میں ہروقت یکی کہنا کہ آج ا سے جا کر سب میچھ کہد دون گا نیکن اس کیے ان کے میں بی ارسلان نے جاکراس سے اظہار محبت كرديا وه دولون ايك دوسرے سے بيار كرنے کے تھے ارسلان بہت خوش تنیا ہم دونوں ہر دفت لائبه کی تعریقیں کیا کرتے ہے سیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم دونوں کی محبت ایک بی ہے ارسلان اور لائبه کی محبت کوآ ٹھ ماہ کرزر مجئے میری ای نے ایک ون ابو سے بات کی کہ حیدر کی منتنی کر ویں میری ای نے بھے سے یوچھا کہ تمہارادل کہاں ہے شادی کرنے کا تو میں نے صف کہدویا کہ اگر میں نے شاوی کی رتو لا سبہ سے ورنہیں کرون گا آج میلی بار میں نے کسی کا یانے کی ضد کی تھی میں اینا

حمر میں ایک طرف اکیلا ہی تنہائی میں اپن د نیا جس مست ربهٔ تفااور گھر میں بھی ي چپ سار ہے لگا تھاسب بيچ كسى ندكسى چیز کو یا نے کی صد کرتے مریس نے آج تک کوئی مندنبيل كي من جو ملا تبول كرايا تما جمه عدم مردم بر روز خاموش رہنے کی وجہ چھتی مکر میں جیب رہتا بس ہروقت میں دھڑ کا سالگار بتا تھا کہ تبیل بے عزتی ند ہو جائے پہلے ہم راد لینڈی میں تھے سیلن پھرایے گاؤں آھئے تھے یہاں آیا تو میرا ایک یکز ن میری خاله کا بیٹا تھااس کی ا درمیری بہت بنتی تھی ہم ایک دوسرے کے بغیر بل میں رہتے تھے من يهال آكر چكه حالات بدلے تقطیس ہروقت ا ہے کزن ارسلان کے ساتھ رہتا اور گاؤں میں مجرناا در ہر ہے بھرے کھیت دیکھٹا اب ہم جوان ہو مسئ سنت ارسلان بہت ہی خوبفورت قفا اس کی اینے ابو ہے جمی بہت دوئی تھی اے ہرکوئی پسند كرتا تفايل اے ہرروز كہنا كه تو خوش نفيب ہے یجھے حابتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ایک میں ہون جیسے کوئی د کیھ کر خوش نہیں تھا ہا دیے یا موں کی بیٹی تھی جس کا نام لا ئبہتھا وہ بہت ہی خوش صورت تھی ایک دن میں اور میرا کزن ان کے کھر کئے تھے دروازے پر وحتک دی اندر سے ایک باری ی آواز آئی جی کون ہم میں ارسلان نے کہا ہم ہے كيا مطلب - لا سّبه في كما ارسلان في كما دروازه تو کھولو ہوئی اس نے دردازہ کھولا میں تو اسے د یکتا ہی رہ حمیا تھا وہ اتن کوبصورت تھی کہ جیسے کھتا كول جيسے اجلي كران بم اندر محت ممالى كافى ور سمب شب کرتی رہی گئین میں اس کے ہی خیالوں میں کھویا رہا تھا ہم نے چائے بی اورا جازت ماعی تو ممانی نے کہا روز آئے جاتے رہا کروارسلان نے کہا کیوں نہیں ضرور اور پھر ہم گھر آ مھئے لیکن میرا دل دی پیره ممیا تھا جب ہم گھر آ ئے تو میں

W

Ш

W

၇

a

K

S

O

C

8

C

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIETY

W

W

W

P

a

k

S

О

C

E

C

m

حہیں کرتی تمہاری خاطر میں اپنی زندگی بر بادشیں کرسکتی اور اگر ہو سکے تو جھے بھول جاؤ کیوں کہ میں ارسلان سے محبت کرتی ہوں اور میں بھی ارسلان کے بغیرز ندہ تہیں رہ عتی پلیز حیدرا گرمجھ سے محبت کرتے ہوتو مجھے بھول جاؤبس بیسٹنا تھا که میری تو حان بی نکل کنی ایک طرف میری محبت اور ایک طرف میرا بچین کا ووست ارسلان جس کے ساتھ رہ کر میں نے مختلف سے کرنے شروع کر ویے میراعم تو اتنا ممرا تھا کہ اے کوئی نشر بھی اے بحرنبين سكتا تفا پجر پچھ عرصه بعد ارسلان مجي آھيا اور وونوں کی وحوم وحام سے معلیٰ بھی ہو گئ تھی ارسلان بهت خوش تها ارسلان تجھیے کہتا یا رحیدر میہ كياتم في شرابيول جيسي حالت بنار كمي بي توميري عمنی ہے خوش مہیں کیا اسے کیا پہہ تھا حیدر ایے سینے میں کتنے ورو چھیا ہے جیٹھا ہے وہ کہدر ہا تھا تو میری شادی به نامیح گانبیس میں اندر ہی اندر رو نے جار ہا تعالمیکن میں نے ارسلان کو بیٹیس بتایا کہ میں لائبہ سے محبت کرتا ہوں میرے نشے کا الجي تك سي كونكم نه تما كي جي اي عرص بعد ان كي شادی ہوئی شادی ہے دوون پہلے لائبہ ہارے محمر آئی میں الگ تمر بے میں بیضا ہوا اس کی تضورين ومكيرما نفيا ميسهم ميس دوبا جوانفاوه مرے میں آئی اور مہتی حیدر دو دن بعد بہاری شادی ہے اور تم نے تو ناچنا میں ہے سیمبنی بنستی ہوئی وہ چکی گئی میری آتھوں سے انسونیک رہے تھے میرے نشے کا پنة سب رشتہ داروں کو لگ چکا تھاوہ مجھے ہے اور بھی نفرت کرنے لگے تھے باپ کو یہ جلاتواس نے جھے مارا کہنے لگا جھے تم ہے کہی امید می اگر کھی کرنہیں کے تو ہاری عزت کو خاک میں کیوں ملایا انہیں کیا یا تھا کہ حیدر مسعم میں متلا ہے اب میرا کھر دینے کو جی تبیل کرتا تھا میں نے فیصلہ کرلیا کہ کل جلا جاؤں گا اب کھر والوں

فیملہ سنا کر گھر ہے باہر چلا گیا پھر پکھ وٹوں بعد
میری ای والے لا انہ کے گھر دشتے کے لیے گئے تو
انہوں نے کہا کہ لا انہ کی اور سے محبت کرتی ہے
اور اس سے بی شادی کرنا چاہتی ہے ادھر میں
اور والد نین کے آنے کا بے چینی ہے انظار کرنے
اور والد نین کے آنے کا بے چینی ہے انظار کرنے
اور والد نین کے آنے کا بے چینی ہے انظار کرنے
کیاس کیاای کی فاموثی نے میرے ول میں بی
اور میں کرنا چاہتی وہ کسی اور سے محبت کرتی
سیشاوی ہیں کرنا چاہتی وہ کسی اور سے محبت کرتی
سیشاوی ہیں کرنا چاہتی وہ کسی اور سے محبت کرتی
سیشاوی ہیں ویوانہ ما ہو کمیا جھے پھر بھی اچھا ہیں
سیشاوی ہیں ویوانہ ما ہو کمیا جھے پھر بھی اچھا ہیں
سیشاوی ہیں ویوانہ ما ہو کمیا جھے پھر بھی اچھا ہیں
سیشاوی ہیں ویوانہ ما ہو کمیا جھے پھر بھی اچھا ہیں
سیشا کی اور میں ویوانہ ما ہو کمیا جھے پھر بھی اچھا ہیں
سیشا کی اور میں ویوانہ ما ہو کمیا جھے پھر بھی اچھا ہیں
سیش کر روتا رہا اور خدا ہے ہیں بھی التجا کرتا رہا تھا۔
اے خدا تو نے سیحبت بنائی کیوں ہے
ہیش کر روتا رہا اور خدا ہے ہیں بی التجا کرتا رہا تھا۔

ا کر بنانی ہے تواس میں جدانی کیوں ہے رات بجر جا گئے کی وجہ سے میری آلکمیں لال ہور ہی تھیں میں نے تین جارون چھ کھایا نہ یا اور و بوانه وارگلیوں میں تھیتوں میں پھرتا رہا تھا ان ونول ارسلان کاروبار کے سکسلے میں دو جار دنوں کیلیے لا ہور کیا تھا اب میں نے سکریٹ بینا شروع کر و یا خفا میری طبیعت دن بدن بکژنی جا ر ہی تھی ایک ون میں کر کر بے ہوش ہو ممیا ڈ ا کمڑ نے کہا کہ بیہ مہرے صدمے کی وجہ سے ہوا ہے جب ہوش آیا تو ماں سے کیٹ کر رونے لگا اور میری ماں بھی مجھے و مکھ کررونے لئی مجھ سے بچھ بولائیں جارہا تھا ای نے بھے گلے سے لگا کرتمل وی میں جب ٹھیک ہوا تو ایک دن لائیہ سے ملامیں نے کہا لائب میں تم سے بہت محبت کرتا ہول میں تمہارے بغیر نہیں روسکنا پلیز لا ئیٹم میری زندگی کا مقصد ہوا ور جب مقصد تم ہو جائے تو انسان زندہ تہیں رہالائیے نے کہا شٹ اب میں تم سے محبت

أكست 2014

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

O

m

*جواب عرض* 187

ول کے رقم

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

آیا اور ای ہے یو جھا کہ خالہ سی سی جی بتاؤں حیدر لا بور کیول گیا ہے آ ب نے تو کہا تھا وہ ایک دن تک واپس آ چائے گا تمروہ انجمی تک نہیں آیا ہور آب جمی اس کے جانے سے کاٹی پریٹان ہیں اس ون تو میری ای نے نال دیا تمر مجھے محتے ہوئے تین ماہ بو کئے تھے ایک ون ارسلاین ہمارے کھر حمیااورای ہے کہنے لگا خالہ حیدر کی قتم اب تو ہنا دو وہ کہاں ہے پھر میری ای نے اسے بتایا کہ وہ حیدرلائبے سے محبت کرتا تھا مگر چھر میری ای نے ر د نا شروع کر دیا ارسلان دیاں ہے جیپ جاپ لوٹ آیا۔ اور بندا ندر کمرے میں میری تصویر ہے لیٹ کرروتار ہامیرے یارمیرے بھائی ایک بارتو کہا ہوتاتم لائب ہے محبت کرتے ہوتیری قسم باریس مجمعی لاشہ کے بارے میں سوچتا بھی سیس۔ ارسملان نے روتے ہوئے کیا دوسرے ون ارسملان نے لائبہ سے کہا میرے کیڑے بریف کیس میں ڈالو میں حیدر کو ڈھونڈنے لا بور جار ما بول ۔ سب نے اسے کیا کہ اس کا تو کوئی ایراس وغیرہ تہیں ہے اسے کیے وْهُونِدُ وَهِ حَمِينُو ارسلان نے كہا وْهُونِدْ نے سے تو خدا مجھی مل جاتا ہے اور و ہاں ہے چل پڑ الا ہور میں وہ ووست کے گھر رکا ادرووست کو سب پھھ بتایا۔ دوست نے کہا آج تم آرام کرو کل اے ڈھونڈیس مجے ساری رات ارسلان میرے بارے میں ہی سوچتار ہا کہ کہانی ہوگا دوسرے دن وہ میری تلاش میں کل عمیا بھی کدھر بھی کدھر ای طرح شام ہوگئی کیکن میرا کوئی پتہ نہ چل سکا دوسرے دن جھی وہ تلاش کرتا رہا۔ اس جدوجبد میں بُورا ایک مہینہ گز رحمیا۔ نیکن میرا اے جھ پہت نہ چل سکا ووست نے کہاتم گھرلوٹ جاؤ۔ بخصے اس کی تضویر و ہے دو میں اسے ڈھونڈ نے کی کوشش كرول كالمجيم مل كمياتو آب كو اطلاع كروون

مٹیھے بہت روکا عمر میں نے کہا کہ اگر میں یہاں ایک بل جھی رکا تو مرجاؤں گا ای نے کہا کل ارسلان کی شاوی ہے وہ کیا سو چے کا میں نے کسی کی ندستی اور جاتے ہوئے میری آتکھوں ہے انسو جاری تھےمیرا دل خون کے آنسورور ہاتھا اور میں جاتے ہوئے خدا ہے بھی و عاکر ربا تھا ایے خدا تو نے جمھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سز و کیووی اگر محبت كرناكونى كناب تواكريس في عنا كرنياب تو اس کی سرا تحصہ دے دے اللہ یاک میں نے اس د نیا میں سمیں جدینا جہاں نفر تیں ہی نفر تیں ہوں میں نے لائید کی ایک ملیکی کو ایک پیغام بھیجا کہ لائیدتم خوش رہوں میری اللہ ہے و عاہے کہ وہ آ پ کو ہر خوثی عطا کرے آپ نے مجھے اسے ول سے جانے کا کہا تھا میں آپ کے شہرے ہی جار ہا ہوں اورشایداس دنیائے بھی نے آب سے بیار کیا تھا کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا اور پھر و باں چلا میاکل سبح ارسلان جهاری کھر آیا اور یو چھاتو ای نے کہا کہ حیدر کو ایک ضروری کام پڑھیا تھا جس کی وجہ ہے اسے لا ہور جانا پڑاارسلان نے کہاا تناجمی کیا سروری کام تھا کہ شادی جیبوژ کر چلا گیا ادر بہت ناراض ہوا میں وہ دن نشے میں ہی گزرنا حابهتا تفاميں اس ون شراب ميں ڈويا ہوا تھا تکر جمھ بياتو جيسے نشه چڙ ھائي جيس ر ہا تھا ميري آ جھيس لا ل اورآنسو بہدرے شے اور میں خدا ہے قریا د کرریا تھا اے خدا مجھے اتنی بڑی سزا کیاں دی میں نے تو صرف پیار ہی کیا تھا کوئی ممنا تو جبیں کیا تھا بس یہی فریا دمیرے ہونٹول پڑھی کہ میں گر کر ہے ہوش ہو عميا تھا ادھر ارسلان اور لائبہ بہت خوش تھے ارسلان كا نكاح بوكيا تها لائيد كي ۋ د في ارسلان ك كر جا يكي في ارسلان في لا سُه سے يو جما ك حیدر ہماری شاوی میں شریک نبیس ہوا وہ جھوڑ کر چلا گیا ہے میشا دی و وون بعدار سلان ہمار ہے کھر

A GARAY

25

W

W

Ш

ρ

a

k

5

O

C

S

t

C

W

W

W

թ

a

k

S

C

t

m

کے اس نے وعدہ کیا اور چلا کیا اس طرح مجھے ایک سال مو همیالیکن کسی کو مجھے پیند نہ چل سکا۔ ایک ون ارسلان نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اس دفعہ حیدر کو اہے ساتھ لے کرآؤں گا انہیں میرے کزن نے میرا بتادیا کہ وہ کس کے ساتھ آنے کو تیار جیس تو میری ماں نے کہا کہ ارسلان بیٹاتم جاؤ وہ تمہاری بات کیں ٹالے کا پلیز اے ایک بار لے آؤ صرف ارسالن ممرے نکل ڈاتو رہے میں اس کا ا یکسٹرنٹ ہوگیا اے قریجا ہیتال میں لے جایا تمیا سب ممر دالوں کو اطلاع ہوگئی تھی سب ومال بینی مکت لائب فی رای تھی اور مسلسل روئے جار ہی تھی اتنے میں ڈاکٹر یا ہراور کہا سوری ہم آپ کے بیٹے کو نہ بچا تھے یہ سنا تھا کہ سب نے رونا شروع كرويا - لأئبه جيخ ربي تقي جلار بي تقي ارسلان تم مجھے اس طرح حیوژ کرئیس جا کتے اس نے رورو کر اینا برا حال کردیا تھا جیسے لائیہ کی ساری کا مُنات اجڑ گئی ہووہ ارسلان کی لاش ہے لیث لیث کررور ہی تھی اور کبہ رہی تھی پلیز ارسلان ایک بارتومیری طرف دیمهولیکن ارسلان اب اس دینا میں ندہما میں فیکٹری میں کا م کرر ہاتھا مجھے جب اطلاع ملی کی ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اوروه اب این دنیا مین تهین ربا تو میری تو جیسے جان ہی نکل تنی میری آتھوں سے آنو جاری ہو محنے اور میں گر کر ہے ہوٹن ہو گیا۔ جھے ہیتال الے جایا گیا۔ مجھے چومیں مخت کے بعد ہوش آیا۔ میں کتنا ہی بدنصیب مخص ہوں کہ اسے جان سے پیار ہے کزن جس کے بنامیں ایک علی مجمی نہ رہ سکتا تھا بھین ہے لے کر جوائی تک ہم ایک دوسرے کی جان ہوا کرتے تھے ہم ایک دوسیج کے بنا کھانا تک تبیں کھاتے میں اے ایک بار جاتے جاتے ل بھی نہ سکا نہ میں اس کے جنازے میں شرکیب ہوسکا۔

گاارسلان واپس خمیا تو جب اس نے میرے والدين كو و ميكها تو ان كے ياس ميا اور كها آب نے کیوں تکلیف کی میں آب کے کھر ای آر ہاتھا۔ میرے والدین نے کہا خوش رہو بیٹا حیدر کا پکھ ینہ چلاتو ارسلان نے کہایس کا کوئی پیڈئییں چلا یہ س کرمیری مال رونے کی ارسالان نے کسلی دی اورکہاانشا واللہ جلدی ہی حیدر کا پیدچل جائیگا میں اس وقت کسی فیکٹری میں کام کررہاتھاِ میرے ساتھ کے دوست ادھرادھر کھو ہتے رہتے کیکن مجھے یہ سب اجھا جہیں لگتا تھا کیونکہ میں نے زخم کھا یا تھا۔ میں شراب کا عادی ہو چکا تھا ہر رز شراب پیتا اور سوجاتا اس طرح میری طبیعت خرّاب رہنے تھی ایک دفعہ میں بہت زیادہ بمار ہو گیا مجھے ڈاکٹر کے یاس لایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا اتلو ہر حال میں خوش رکھا جائے انہیں کوئی ممرا صدمہ پہنچا ہے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے کی ماہ گزرنے کے بعد ایک دن مجھے میرے کے کرے میں ہر کہیں لائیہ کی تضویریں بھھری پڑی تھی میں اس ہے ملا کا فی دہر یا تیں کرتے رہے تو اس نے بھے سے یو چھا کہ حیدر بھائی آ ب اہمی ینک لائبکو بھو لے تہیں تو میں نے جواب میں اس متحص کو سیسے بھلا سکتا ہوں جومیری روح میں بس چکا ہے میرے کزن نے مجھے بتایا کہ ارسلان آپ عُمُووْ هُونِدُ نِے کے لیے آیا تھا یورا ایک مبینہ آپ کی حلاش كرتار ماليكن تجهدية نه جلا سكا - كمر ميل مجي آب کو یاد کرتے ہیں میں نے اس سے یو جھا کہ الائبه خوش تو ہے تاں اس نے کہا ہاں بھائی وہ دونوں بہت خوش میں تو میں نے کہا ہاں خوشی کیوں نہ ہوتے دونوں ایک دوسرے سے بیار جو کرتے ہیں ایک میں ہی بدنصیب مص بول جیسے وفا نہ مل سکی کزن جانے لگا تو میں نے کہا کہ مجھ ے و عدرہ کر و کہ میر ہے ہا رہے میں کسی کو بچھ نہ بتا ؤ

اگست 2014

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

t

C

O

m

جوابعرض 189

ول کے زخم

W

W

Ш

၇

a

k

S

О

C

S

t

كہنے لكى كيوں آئے ہو يہاں پليز خدا كے كيے يهال سے علے جاؤ ہميشہ بميشہ کے ليے اگرتم نہيں جا کے تو میں \_بس میں کہنا تھا کہ میں نے کہا پلیز لائبہ جیب ہوجاؤ۔ میں جار بابول بہال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلیز ایک بار جھے معاف کردو مرف ایک بار پلیز ۔ لائبے نے کہا تنہاری وجہے میراارسلان مجھ ہے دور جلا کیا ہے میں حمہیں بھی مجی معاف نہیں کرول کی اورا کر جھے سے محبت سرتے ہوتو پلیز بھی ودیارہ اس گا دُل میں لوث كر مت آنا به بين رنجيده جوكر تحر والين آهميا -میں اب گاؤں میں ایک علی مجھی نہ رہ سکتا تھا۔ جانے کی تیاری کرر ہاتھا کہ گاؤں میں ایک ہلیل ی می کئی بعد جلا کدلائبے نے خود سی کر لی ہے میری توجيسے كه دنيا بى حتم سى ہوكئى جينے كى جواميد كى وہ لی ختم ہولئی اس کے بعد مجھے بکھ ہوش میں رہا میں ما کل سا ہو کیا تھا۔ لا سبہ کی وفایت کے چوشھ ون بعد میں گاؤں سے بھاگ اور بھی دوبارہ گاؤں نبیں تمیا ۔ بس و تحضے میں تو شرا بی یا گل سا ہوں مگر میرے اندر کیا دروچویا ہے میکون تبیں جاتا۔ اس کاستم بھی عدل سے خال ہیں تدیم ول لے کے شاعری کا سلقد دیا مجھے سنوتم لوث آؤنال وه در مجموحا ندنكا ب ستارے تجمکاتے ہیں ماري منظيراً تكهيس د عائمیں ماٹکتی آ تکھیں حمهين بي د موند تي آلكهين حمهبين بي سوچتي آهين متهبيں واپس بلاتی ہيں یدول جب بھی وھر کتا ہے مبارا نام لیا ہے<sup>۔</sup> مة نسوجب محى بيتي بي

W

W

W

၉

a

k

S

О

C

S

E

C

О

m

سفید لہاس اسے میرے جسم پر بہت پشد تھا آج میں کفن میں لیٹا ہوں تو وہ رو کیوں رہے میں بجھے ڈ اکٹر نے آ رام کامشورہ ویا تھامیکن اس ناوان دل کو آ رام کہاں نعیب تھا میرا جان ہے پیارا کزن میرا بھائی مجھ سے جدا ہو چکا تھا میں فورا كا وَل آميا جب يهال آيا توسب مجه اجر ااجرا سالگ رہاتھا ہیں اینے بحیین کی یاوول میں کھوکررونے لگامیراول عم سے چور چورتھا بچھے پچھ بهی پیتهبیں چل ر ہاتھا کیونکداک بار پھرمیری د نیا ومران ہو چکی تھی ارسلان کی موت ہے ہرآ تکھ پرنم تھی میں جو نہی گھر کے در واز ے پر پہنچا تو تو لائیہ جھے دیکھ کرآ ہے ہے باہر ہوگئی بھے ارنے سٹے گی چیج چیج تر کہدر ہی تھی بے غیرت کمینے اب کیول آئے ہو یہاں اب کیا بچاہے جو جوتم جھے سے حصننے آھئے ہواس کی آ واز میں ایک عجیب سا درو تعابركوني بجص نفرت كى نكاه سے ديكيور باتھاميل تحفيد ٹیک کر دور ہاتھا میرے ول پر جوگز ری وہ کوئی سجھ نه سكتا تفها مخص خاله في الفايا اور كل سے لكا كرروني تكى بيس بعى رور باقعار يهر مين ارسلاك کی قبر برآ میا اوررورو کر معافی ما تینے لگا میرے بھائی مجھنے معاف کر دے مین تیرا مجرم ہوں تولوث کے آ جا بار میں تیرے بغیر ایک بل بھی نہیں رہ سکتا۔ایک بارتو مجھ سے بات کریار پلیز ارسلال مجھے معاقب کروے میں نے ساراون ارسلان کی تبریرروتے رویے گزاریا۔ ا مارى روح بياى يي بھى ملتے طے آؤ بڑی ممبری ا داتی ہے بھی <u>ملنے حلے آ</u>ؤ تمبارے بن بھری ستی ہمیں ویران لگتی ہے بهارادل نبيل لكما كبي ملنے حلية و محرآ بادكرتے ہيں بھي ملنے طلے آؤ مليلين ہم يادگر في مين آفل ملنے طلے آؤ میں ارسلان کے گھر حمیا تو لائبہ بیٹیے و کھے کر

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

S

t

C

ول ہے کوئی فی مخطال جائی ہے جا کل میں سے معاول آباد

غزل

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

m

قبرتي كفريس

ایڈا تخت مزاج نہ بنز مانی کپ کلفس یار وجها کمزابر ول روسیں مہیاں انہیں کر۔

و قالیک ایبا در با ہے جو کمی خشک تبیل ہوتا۔ کمی کومصیبت میں دیکمونو عبرت حاصل کرو۔ وشمن کے حسن سلوک پر مجروسہ نہ کرو کیونکہ پائی جشنا مجمی گرم ہوآ گ کو بجھا دیتا ہے۔ آج کا کام کل پرمت ڈ الوکل مجمی نہیں ہوتی ۔ ایسے آنسوروک لوجو کمی کی مسکرا ہے میں رکاوٹ تمہارے میں بہتے ہیں

ہرآ نسو جب بھی بہتے ہیں

تہہارے میں بہتے ہیں

ہر ہارتی جب بھی ہوتی ہوتی

ہر ہارتی جب بھی ہوتی ہیں

خوشی جوکوئی بھی آئے

تہہارے بن اوھوری ہے

سنوتم لوٹ آؤ نال

قار نین کیسی گئی میری کہائی اپنی دائے سے

میرور نواز ہے گا۔ بچھے آپ کی دائے کا
شدت سے انتظار دہ ہے گا۔ بچھے آپ کی دائے کا

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

Ų

C

ميرامقدر

میرے مقدر میں ایل عم کی برار لوگو بھے ہی ہیں محرومیاں سوار لوگو میں گاوں کی تمنا کروں تو سم طرح میری قسمت میں تو ہیں فار ای فار لوگو

وکھ درد سبہ کر مجھی میں فنا وش رہتی ہوں میری فطرت میں ہوں میری فطرت میں ہوں ایا ایٹا ایٹا، اوگاء اوگاء اوگاء اوگاء اوگاء اوگاء اوگاء اوگاء کول کی حالت کول ول کا شخر ہے اسارا دیار اوگاء اوگاء ہوں میں فرز یہ کول - شفری کھن ہور

غزل

اگست 2014

جواب عرض 191

دل کے زخم

زخم محبت

\_\_\_ تحرير:رياض حسين تبسم چومان فيصل آباد \_0343.7677313

محترم جناب شبزادہ اہمش صاحب۔
السلام وعلیم۔ بہت عرصہ کے بعدا یک ہمانی زخم بحبت لے کرحاضر ہوا ہوں امید ہے کہ اپنی ہزم میں ویکم کہیں سے اوراس کو کسی قریبی شارے میں شاکع کرے شکر یہ کامولع ویں مجے۔ اگر میری حوصلہ افزائی ہوتی تو میں با قاعدہ اس کے لیے کھتار ہوں گا کیوں کہ جواب عرض ہم سب کا بیارا رسالہ ہاس جولی تو میں با قاعدہ اس کے لیے کھتار ہوں گا کیوں کہ جواب عرض ہم سب کا بیارا رسالہ ہاس جیسار سالہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی جا کہ ہوئی ہیں ویکھنا چاہتے ہیں قار میں کرام بدا کہ آئی ہے تار میں کرام بدا کہ آئی ہے بہت زیادہ پیار کیا کہ ویت کے زخم اپنے دل پر لگا کرشب روز موت مائتی ہے تار میں کرام ہوئی ہیں کسی ہے بہت زیادہ پیار کیا ہے۔ قار مین ہے گزارش کروں گا کہ روز قیامت میں گنا ہوں کا درجہ بھاری ہوگا اللہ یاک نے ارشاد فرمایا ہے ہم کیا حساب ویں تلے جب ہمارے حصہ میں گنا ہوں کا درجہ بھاری ہوگا اللہ یاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میں ایک معاف نہیں کروں گا کہ جب تک میں بالکل معاف نہیں کروں گا کہ جب تک میں بالکل معاف نہیں کروں گا درجہ ہماری وجہ ہے دور میں کی زندگی ہر بادکرتی ہیں سی کی امیدوں کا خون مت کریں کی کی زندگی ہر بادکرتی ہیں سی کی امیدوں کا خون مت کریں کسی کی درخی ہمیں کہانی کسید میں کہانی تک کا میاب ہوا ہوں ضرور نی ہیں۔ جواب عرض کے یا لیسی کے مطابق اس کہانی میں سب نام مقامات بدل دیتے ہیں۔

لگاء تی ہیں مگر جب اصلیت کا پیۃ چلنا ہے تو حقیقت کا پیۃ ہیں انسان کو حقیقت کا پیۃ ہیں انسان کو حقیقت کا پیۃ ہیں انسان کے خواب چکنا جور ہوجاتے ہیں مہانے ہیں مہانے سینے سلکی ہوجاتے ہیں مہانے ہیں مہانے سینے سلکی یادوں کا منظر بن جاتے ہیں میری سے کہائی بھی آیک ہوں کا منظر بن جاتے ہیں میری سے کہائی بھی آیک جس نے اپنی محصوم بھول بھائی لڑکی کی زندگی کی کہائی ہے بھی بھی ہوں کی کا مندو کی خاطر ہر حد کراس کی مگراس کو کھی بھی تاکا می کا مندو کی خاطر ہر حد کراس کی مگراس کو کھی ہوں ہے ہو کے خبر نہیں مگرا کے سے شخصے ہیں ۔ بیاد نے سے تیرے دودن کے بیاد نے میں ہوں کر دیا جھے تیرے دودن کے بیاد نے قار میں کرام میرا نام صبا ہے اور میرے سمیت تاکہ میں ایک ہیں ہی دونیسر میں ہو وقیسر ہم آٹھ کے بین بھائی ہیں میرے والد کالج میں پر دفیسر

محبت ہے جذبات اوردوح کی باکیزگی کا نام محبت ہے۔ اللہ اللہ ہے جذبات اوردوح کی باکیزگی کا نام رائے ہے۔ مرحبت کے دھوکے آئے کیکن الوگوں نے محبت کرنے ہے دو کونا جابا دودلوں کے احساسات ملنے کا نام محبت ہے مگر بہال تو ایک اگر محبت کرتا ہے تو دومرا اس کے ساتھ دھوکہ ضرور کر رباہوتا ہے۔ اگر دولوں ہے ہول تو بہت بہتر۔ اگر یہب بھی نہ دتو گھر والے نہیں یا نے الغرض بہی اگر یہب بھی نہ دتو گھر والے نہیں یا نے الغرض بہی کہوں گا کہ محبت انسان کرتولیتا ہے مگر اس کی آگ میں میں جاتا ہے بیارامرضرور میں جاتا ہے بیارامرضرور میں کا آئے بیارامرضرور کے نام پر لوگ دھوکہ وے رہے ہیں جو ان لڑکیاں ہے۔ محبت میں خوان لڑکیاں محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر محبت کی خاطر گھر کی ہر چیز تو کیا عزیت تک داؤ پر

2014 - 1

W

W

W

p

a

k

S

C

S

E

C

О

m

192 18-13

m onlinelibryry m forpakisdan W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C



WWW PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

p

Q

k

S

0

C

S

t

C

m

UNITED THE REAL OF FOR PAKISTAN





W

W

p

Q

k

S

رہی تھی کہ ایک رونگ تمبرے کال آئی میں نے اسے ادے نہ کیا بلکہ معروف کرویا شایداس کوشک ہو گیا کہ ریسی لڑکی کا تمبر ہے وہ بار بار تک کرنے لگا۔ مہر بالی فرما ئمیں میں اوالیملی نمبرے۔ ووتو بس ڈھیٹ تھا ہے ای سیج کرنے نگا کہ پلیز ایک بار کال بر بات کرلو میں نے اس کے بے حد اصرار یر کال او کے کرتی میں نے یو جھا کہ بتا تیں آپ کومسلد کیا ہے۔ وہ کہنے لگا كەبس اسے بى دل كيا آب سے بات كرنے كواس طرح اس نے کال کاٹ دی۔ میں سوچوں میں یر ممکنی اب وہ روزانہ گڈنا ئٹ گڈیارننگ کے سیج کرتا اب میرے دل کو پیتائیں کیا ہوا کہ میں بھی اس سے بات كرني الى وه حارب كا وك اى الكاراس كانام نز اکت تعلیماری دوی ہوگئی وہ ایب کہتا کیہ مجھ ہے ملو محرمیں تو مبھی کھرے باہر میں نکتی تھی کیے گئی کھر ے باہر جانی تو میرے بھائی میرے ساتھ ہوتے وہ ہارے گھر کے سامنے آتا اور میں کھڑ کی میں اے ديمنتي ده بهت خوبصورت تھا اتنا خوبصورت كەميل تو اس کی شکل و کمچه کر باگل ہوگئی اتنی محبت ول میں بیدا موئی کماس کی د بواتی ہوگئی ایک دن اس نے کہا۔ میں آپ کونز و میک ہے ویجھنا جا ہتا ہوں میں نے کہاتم ضدنہ کرومیں بہت مجبور ہوں۔ وہ بہت رو نے لگا میں نے ای سے کہا۔ میں ماموں کے گھر جانا جا ہتی ہوں۔ عمرای نے اسکیلے جانے نہیں دیاای نے کہا کہ صابني كل من آب كو بھائى كے ساتھ بھيجوں كى۔ میں نے نزاکت ہے ایک دن کا وقت لیا وہ بہت خوش ہوالمین دوسرے دن ابونے نہ جانے ویا میں بہت بریشان ہوئی وہ بار بار ضد کرر ہاتھا۔ تم بھھ سے محبت مہیں کرتی میں اب زہر . ابوے میں نے کہا ابر بچھے جانے وو تکر ابوئے

جب میں پیدا ہوئی تو مجھ سے دو بھائی اور ایک بہن تھی اور میرے بعد جار مجھوٹے بھائی پیدا ہوئے والدہ کھر ملوخا تون میں کھر میں رویے ہیے کی کی سب مهمى جب بهوش سنعبالاتو كعروالول كى شفقت نصيب ہوئی سب مجھے پیارے گزیا کہتے ہرخوشی میسر تھی کسی چیز کی خواہش ہوئی تو فورا خواہش یوری ہوجاتی گاؤں کے برائمری سکول میں داخل کروا یا ممیا۔ جب آ تھوی کلاس میں گئی تو جھے بھار ہو ممیا جو طول پکڑتا تعمیا۔ میرانام سکول ہے خارج کرویا حمیا۔ پھروا خلہ لیا اور کن دی بعد بخار نے مجمرا پنا منہ و کھادیا۔ بخار نے بجصحاتنا چكنا جور كرديا كهاب پيدل چلنامجمي محال تفا اب کھرد بنے لکی تعلیمی شوق بہت تھا حمر مسحت نے سب شوق ایک بارتوجسم کردیا اب میں نے سوجا کہ یرائیویت میٹرک کراول موسیل نے یرائیویٹ امتحانات ویئے اور میٹرک ایٹھے تمبروں سے باس کر کے گھر کے کا موں میں مصروف ہوگئی اس وقت تک پیار محبت کے نام سے واقف ممی ممرائی اصلیت کا بھی سو جا بھی ندتھا ہر دم میں اسنے کامول میں کمن ر ہتا اورسکون کی زندگی بسر کرنا میرانمعمول تھا بھا ئیوں اور والدین کی محبول نے میرے چیرے کی رونق اور برد حاوي مي الحج وقت كي نماز برهت اورالله ياك کی عیاوت میں خودی کی تازگی محسوس کرتی اثنا سکون تفا که جس کا حساب واندازه لگانامجمی آسان تبیس تھا۔ قدرت نے بیاری زندگی میں سکون کو بکٹرت عطا کمیا مھی جب رشتہ وار و ں کے ہاں جانی تو وہ سب مجھ ے اتن محبت کرتے کہ جنت کا یمال نظرا تا مر بھے کیا یہ تھا کہ بیہ خوشیاں عارضی وقتی ہوں کی ۔میرے چرے کی مسر تیس جیمن جا کیس کی میں زندہ لاش بن حِاوَل کی ایسا وہم وُگمان میں جمی تہیں تھا۔ صاوقت کے ساتھ ساتھ باد سموم بن جائے گی کیا احیما تما کهاس ون تلطی نه کرتی ہوا تھے بول که میں اسے موبائل جوجارے کھر کا تھا اس بر گانے س

اگر 2014

جواب عرض 194

وخم محبت

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

8

C

W

W

W

၇

a

k

S

C

S

E

m

کہا کہ وہاں کوئی شادی نہیں ہے جو اتنی مند کررہی ہو

دودوستول متاز اور شفیع کے علاوہ کسی کو پیند بیس تھا۔وہ اسے دوستوں ہے میری بات کرواتا۔ میں اس کی محبت میں دیوانی موکئ می وہ صنے میسے مانگر میں جہاں ہے بھی کیتی محراس کو دفت پر دے دیتی وہ بھی جھوٹی ے چیوٹی بات برجمی ناراض مذہوتا مد بھی جھے اس کو منانے کا بہانا ماتا۔ وہ اسے وقت کا انمول ہیرا تھا جس كا استيال مرف مجه تفا مجهي اس كي ضرورت مفي صرف میں ہی اسے یا تا جا ہی میری زندگی کا ما لک تھا میں اے کھونے سے پہلے اپنی جان دے دیلی ایک دن اس کے دوست متناز نے پیوٹیس کس ہے میرے ابو کا تمبرلیا اورکال کرے کہا کہ تمہاری میں فلان لڑکے سے بیار کرتی ہے دہ حالاتک شادی شدہ ہے میرے ابونے آئر کھر میں ہلجل مجادی ادر کھروالا مو بأل ای کو کها که صبا کومبیس دینالیکن مجھے تو مو پالل کے کر دیا ہواتھا اس موبائل سے جھے کیا واسط مکر شادی شدہ والی بات میرے دل میں بیٹھ کئی کہ کیا نزا کمت واقعی شاوی شدہ ہے میں نے اس سے بوجھا تووہ کہنے لگا کہ متازا ہے ہی بکواس کرتا ہے مہیں جھے یر یقین تہیں ہے کیا اس طرح اس کی میتھی میتھی بأتول کے بریکاوے میں آگر میں شادی شدہ وانی ہات ہی مجول کن اب ابوای مجھ سے ناراض رہنے کے مکریس تو اس کی محبت میں اتن اندھی ہو چکی تھی کہ اس بات يركوني وهيان على شدويا .. ميس بنا تا بعول كي مول کداس بات پر جھے کھروالوں نے بہت ماراحی کدان کے باس ایسا کوئی جوت نہیں تھا کدان کوشک ہوتا۔میرے ابودیسے بی بحت مزاج کے تھے میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی ہم سب ممروالے ادھر محے ہوئے تھے تو اس نے بہت ضد کی کہ مجھے ملومیں نے وہاں آبک سیلی بنائی ہوئی تھی اور میں اس کے کھر اسے کے کئی ان کی میٹھک میں نزا کت سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کا دورانیہ بہت کم تھا تمریل کر بہت سكون ملاحيا بتيس جب ملتي مين تو كتنا سكون ملتا ہے۔

جب کر کے اپنے کام کرو جھے تنگ نہ کر بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ کتنی بری ہوگئی ہو پھر تو خیال کرو جوان بنی کو ادھر بھیج دوں کسی روز سب چلیں مے اور واپس آ جا تیں مے بیں کرے بیں جا کر بہت رونی میرا ول میت ر ہاتھا ابو کیا جانے کہ جحه پر کیا گزرر ہی تھی میں نزا کت گوروتا ہوائییں و کمچہ سکتی تھی وہ میرے دل کی دھڑ کن تھا میں اس کے بنا ايك بل بمي بيس روستي هي-

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

S

t

C

يجمعي بيبنازتها كهده ميراب فقط ميرا بمحى ميرزر كدوه جمه سيخفأ توقيس یسی بیده عا که استدملیس جهان کی خوشیان بھی بیرخوف کہ وہ خوش میرے بنا تو نہیں

ایک دن ابوکسی میٹنگ میں دوسرے شہر کیلے کئے بھا بھی میکے گئی ہو لُ تھی ای کو میں پڑوس میں بیٹنج د ما اورنز ا كمت كو محر بلاليا آج جاري ملى ملا قات محى میں نے اپن جان کو بہت بیار کیا اور ہم بہت دیر تک بار مجری با تیں کرتے رہے۔ ہم نے ساتھ معانے کے قول قرار کئے اور اس طرح وفت گزرنے کا بیتہ بھی نه جلا سه مهلی ملا قاب مجھے زیدگی مجرنه بھو لے کی ۔ پیچھ ون گزرے توابو پھر کہیں مجھے اس نے کہا۔

تم ای کوئبیل میج دوملا قات کرے ہیں میں نے کہا ہیں آج ایسائیس ہوسکتا۔ کوئی بیت تبیں کیہ ابو نمس وقت آجا نیں میں بھی بدنام چوجاڈال کی اورتم مجمی لوگول کی نظرول میں کرجاد کے بچھا بنی عزت کے ڈرے زیادہ تمہاری عزت کا خیال ہے۔

محرو وتو منید برقائم تھا میں نے بڑی مشکل سے ای کوروں اس میں میں دیا ادرہم نے ملاقات کرنی آن مجراتی بیاری یا تمی ہوئی میری زندگی اتی حسین ہوتی حاربی تھی کہ کیا بتاؤں دن بدن خوشیوں میں ہضافہ جوتا كميا\_ وفت بهى اين منزل كي طرف روال ووال ر ہا۔ ایمی تک ہماری محبت کا صرف نزاکت کے

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

Ų

C

O

m

طرح مامول نے بھی جھے اجازت دے دی کہتم چلی جاؤیں سے بن کرتے ہم چلی جاؤیں کیا اوروہ آگیا۔ ہم نے بل کر خوب انجوائے کیا یارک سمے وبال انسوسریں بنا نیس شہر میں ملاقات کرتے بھی وفت کا پنتہ نہ چلا ہم واپس آگئے۔

W

Ш

W

P

a

k

S

8

E

C

m

چند دنوں بعد میں گھر آئی تو بنة جلا کدمیرے رشتے کی بات جلی بوئی ہے یکدم میری آنکھوں ہے آنسونگل آئے۔ میں نے فورانز اکت کو کالی کی ادر کہا کہ جلدی ہے اپنے گھر والوں کورشتہ کے لیے ہمارے گھر بجیجو۔

اس نے کہا میرے بھائی کا معودی عرب
میں حادثہ ہوا ہے دہ نہ بول سکتا ہے نہ بل سکتا ہے ابو
سعودی عرب جارہ ہے ہیں پندرہ تاریخ کو واپس
آئیں کے بھر میں والدین کوآپ کے گھر بھیجوں گا۔
آپ صرف میری ہو۔ آپ کو میں کسی قیمت پر کسی کا
نہیں ہونے دول گا۔ بے گکر رہو اور مطمئن رہو میں
بھی صرف آپ کا ہوں ایسا سو چنا بھی مت کہ تم مجھے
کھودوگ میں مرجاؤں گا گر بھی تم ہے دفائی ہیں
کردن گا میرے دعد ہے تسمیں پختہ ہیں بھی تمہارے
حذبات کو تیس نہیں بہنیاؤں گا۔

میری تنہائی کوتمہاری یا دوں کی ضرورت ہے

اس کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ جب اے دیکھتی توبس ان میں ڈوب سی جاتی ۔ یعلق بھی خوب رہاہے کیجے دن تو میر ہے تام ہے منسوب رہاہے پڑھ دن آنکھ رور ہ کر تکا کرتی تھی تیری راہ

W

W

Ш

ρ

Q

K

S

O

C

S

دل تیری ایاد ہے مغلوب رہائے تیجیون تیری شیخ بنا کر تجھے سوجیا کرتی شار دیس است کا مطلب میں تیجیز اور

شایدا س بات کا مطلب میں مجھندیا کا کیونکہ میرادل تیرامطلوب رہاہے بجھدن بارش تلک سے پہلے ذرہ سوچ تولو میرادل تیرامحبوب رہاہے پجھدن

زندگی کی مسرتین کامیابیال صرف ای سے منسوب تھیں ول کی دھڑ کن دک ہی جاتی جب بجردن اس سے بات ندہوتی معبول کے سانچ بیس ہی نے سے بحصے ایسا ڈھال دیا گراب بین کسی صورت بدل ہیں سکتی تھی میں ہی سے تھی تھی تھی میں سے میں سکتی تھی میر ہے تھی میں آنسو نظتے تھے تو صرف خوتی کے میں انسو نظتے تھے تو صرف خوتی کے میا تا اس کی مان قات کرتے تو ونیا کو بھول جاتے ۔ بیس نے اس کی فاطر والدین کو تھی ال کا تاریک ورند کی جھے اس فاطر والدین کو تھی ایا گئی نارانسگی دورند کی جھے اس فاطر والدین کو تھی ایا گئی دن کہتا ہے کہ بھی ال کرشمر میں ایسا کسے کرتی کیونکہ جمنے اتنا وقت کون دیتا۔

انفاق ہے ماموں بیار ہو گئے ان کے بیتے کی جائے تھے اموں نے بجھے بار سے انفاق ہے جائے ہے اموں نے بجھے بار نیا۔ کہ مای کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا میری ای نے ابو سے اجازت لے کر جھے ماموں کے کھر بھیج دیا۔ چند دن وماں کام کرتی رہی اور دہاں ایک سیلی منائی میں اس کے گھر بھی جلی جاتی اس کا نام لاریب تھا بنائی تھی جلی جاتی اس کا نام لاریب تھا لاریب کو میں نے کہا کہ میں نزاکت کے ساتھ چند گئے کروتو وہ گئے کروتو وہ کہنے گئی کہ میں بھا بھی کے ساتھ کل شہر جانے والی کے ساتھ کل شہر جانے والی ہوں تھی سے ساتھ کل شہر جانے والی ہوں تھی سے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کی ساتھ کے دان

1960

-68;

مت کرو میں تو اجز چکی ہوں گر اے نہیں اجزنے ووں کی اس کے بعد میں روتے ہوئے النے یاؤں بھا سے لئی اور گھر کی وہلیز پر کر کر و بوائل کے عالم میں خوب رونی - آج میراسب چھاٹ چکاتھا میں ہرباد ہوگئی تھی سپ کی نظر میں ہیلے ہی بدنام تھی وہ سب برواشت کر چکی تھی مگریہ جدائی اور بے دفائی کا صدمہ مجھ سے بھی برواشت مہیں ہوسکتا تھا آج میں ٹوٹ کے ریز ہ ریزہ ہو چکی جوں میری زندگی میں خوشیاں زندگی بھر کے لیے چکی گئی میں میں ایک زندہ لاش بن کر جی رہی ہوں میرے والدین بجھ سے نفرت کرتے ہیں ۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

8

E

m

قار مین کرام بیقی ایک ایس اثری صبا کی کیانی جو محبت کے زخم اسینے دل پر لگا کرشب روز موت ماعتی ہے قار نین سے گز ارش کروں گا کہ روز قیامت ہم کیا حساب ویں کے جب جمارے حصہ میں ممناہوں کا درجہ بھاری ہوگا اللہ یاک نے ارشا وفر مایا ہے کہ جب تک میرابنده دوسرے بندے کومعاف میں کرے گا تب تک میں بالکل معاف نہیں کروں گا اگر آج ہم الیا کریں کے تو روز قیامت رسوائی ہمارا مقدر ہوگی خدا کے لیے الی ورندہ صفت حرکتوں کو وقع کریں جو ہماری وجہ ہے و دسری کی زندگی ہر باد کرئی ہیں کسی کی امیدوں کا خون مت کریں سی کی زندگی بر مادمت کریں ورنہ بخشش نہیں ہوگی۔ میں کہائی لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں ضرور بنا ٹییں۔ بچول تمہاری یاووں کے اب تو کھلتے رہیں تھے زندکی ربی توجم مهیں ملتے رہیں مے جب بھی بھی میری یاد تھے ستائے شدت سے مچرہم خوابول میں بھی تم سے ملتے رہیں سمے نہ جانے کب لوٹ کے آجاؤیم اے مسم تهبارے کیے دل کے درواز سے تازندگی تھلے رہیں کے

أكربهوا جازت توابيخ خوابول ميستم كوسجالول ابک دن میں گھر میں برتن وھور بی تھی کہ میرے ابو کے باس اس کا و دست متناز آ گیا اورسب يحما بوكو بتاديا

W

W

W

၇

a

k

S

C

S

ہ ہے تی بیٹی فلاں شخص سے بیار کرتی ہے اور بیہ بھی بتادیا کہ وہ ایک شادی شدہ انسان ہے اورخواہ مخواہ تمہاری بیمی کی زندگی تناہ کرنے پر تلا ہواہے۔

بحصة جب يوك كالهية جلاتو مجلى بهت خنسه آيا. ابیانگا کہاب میں مرجا دُل کی میں نے اسے فون کیا تو وہ قشمیں کھانے لگا میں پھرعشق میں یا کل ہوکراس پر ا نتہار کرکئی۔ میں نے اے رشتہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ جلد ابوا جا میں گئےتم بے فکر اظمیناین کی زندگی بسر کرو میں مرکز مجھی تمہارے ساتھ ہوں وقتی دلاسوں

میں ایک جان ہولی ہے آ سرامل جا تاہے۔

الیک دن اس کی بیوی اینے بیچے اور ساس کے ساتھ جارے گھر آگنی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر متیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے میرا کھر ہر باومت کر میں نے رویتے ہوئے اسے دلاسہ دیا کہ بہاری مہن میری زندگی تو ہر باد ہوگئی ہے مگر میں آ ب کی زندگی بر بادئیمیں کروں کی وہ چلی گئی گھر میں سب لوگ ججھے · نفرت کی نگاہ ہے و کیھنے گئے تھاس کے بعند ماا قات ہوئی تو وہ انجان بن رہاتھا ہو چینے لگا کہ کیوں پریشان ہومیں نے کہ گھرمہمان آئے تضارشتہ ما تکنے سے لیے تو اس وجد سے يريشان مول كبتا يہ كدسيد سے منه بات کروکدآ خریات کیاہے جوتم اتنی اب سیٹ ہومیں زارو فظارر ونياتي اوراس كى بيوى والاساراماجرهاس کی نذر کرویا۔ اس مرتبہ وہ مان گیا کہ ہاں وہ میری وافعی بیوی ہے مرصامیں بیارسرف تم سے کرتا ہوں میری بوی جھے سے زرہ بھی پیارٹبیں کرنی ہے ای لیے میں اے جلد طلاق دے دون گا۔ اورتم سے شادی كراول كا جب اس في طلاق كانام ليا تومي إس ك یاؤں میں کریڑی کہ خدا کے لیے اس کی زندگی برباو

اگر 2014

عار اص 197

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## بيا مان جاوً

-تحرم \_ طا ہرعباس کیف مجر \_ چیجہ وطنی

شہرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہوں تھے۔ جواب عرض کی تیری میں بہلی بارتحریر نے کرحاضر ہوا ہوں لکھتا تو نہیں آتا بھر بھی دل سے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر لکھ رہا ہوں امید وائن ہے کہ آب میری تحریر کوجلد جواب عرض کی مکری میں زینت بنا کر میری حوصلہ افزانی کریں محاس تحریر کو قابل اشاعت بنانے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے کی بارلکھا تحریجر بھی بہتری کی مخبائش ہے میں نے اس کا نام۔ پیامان جاؤ ۔رکھاہے اگر آپ جا ہیں تو تبدیل بھی کر

اوارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظرر کھتے ہوئے ہیں نے اس کھانی میں شامل تمام کرواروں مقامات کے نام تبدیل کروسیے ہیں تاکہ کی کی ول جعنی شہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں

كشتيال بناكرتيرا ناوه دن بمى كتنے انتھے تھے۔ اور میہ بات مجمی تو کی ہے کہ خوشیوں کے دن زیادہ ویریس رہتے چلواس میں بھی غدا کی مصلحت ہے کہ اگر وہ خوشیاں ہی ویتا جائے تو اس کا جھی تم ہے ۔ یال بی نه پڑے تو وہ حدے گزرتا جاتا ہے اور غدا کو بعول جاتا ہے۔

تو پیارے دوستو بمیرے جمی وہ بھین کے خوشیوں بھرے دن ہوئی گزر مکئے اور آ ہتا۔ آ ہت جوالی کا جو بن جھید یہ جھی جھانے لگا جوالی کی وہلیز ر قدم رکھتے ہی جھے کئی چیز کی کمی مونے لگی پھر کیا تھا وفت گزرتام کیا اور ایک دن میں ہو تھی دروازے ہے ما ہر نکا اتو سامنے والے کھر میں ایک حسین بری نہانے کے بعد بالوں کوسکھا رہی تھی میری نظراس پر پڑی تو میں اے ویکھائی روحمیا۔

وہ حسین منظراب بھی میری آ جھوں میں ہے میرا ول جایتا ہے کہ وقت ہو تھی تھم جائے اور یہ منظر بس میری آنگھوں میں ہی بسار ہے وہ سین ساچہرہ اس كى تحكى تىلى لمبي كالى زىفىس ..

وهاس کا نظریں اٹھا کرمیری جانب ویکھنا کس

نام طاہر عباس ہے اور میں نے ایک متوسط محمرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں۔ایف الیس ی سیکنڈ یارث کا سٹوڈنٹ ہوں اسے بارے میں لکھنا جا ہوں تو بہت کھی کھوں مرجواب غرض کے تارنین کے وقت کا خیال کرتے ہوئے بس یمی کافی ے چلوچھوڑیں۔

میں آپ کواین کہانی کی طرف لے کرآتا ہوں تجھے ہے بچیز کرجی تور ہاہوں میں کیف محربه جینا بھی مرنے ہے کم بیس ہے آج بيالفاظ لكصة موية ضبط كابندهن نوث ربا ہے آتھوں کا ساوین برس رہا ہے دل توپ توپ کے چُلْ رہا ہے اور میں کسی اپنے کی پاووں کے ریلے میں بہتا چینا جار ہا ہوں جس میں بچھے کہیں خوتی کے مناظر و کھانی ویتے ہیں وہ مناظر مجھے خوش کرنے کے بجائے تریائے جارہے ہیں۔

وہ دن جب میں بھی تم ہے آشنا ندتھا بحیین کے دنوں جب کوئی تم نه تضااور نه کوئی فکرتھی ان دنوں ہیں تتلیوں کی طرح ادھراُ دھر بھید کنا دہ کوئل کی طرح موج مستی میں مخلکانا وہ بارش کے موسم میں نہانا کاغذ کی

*جواب عرض* 198

يياماك جاور

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

О

m

W

W

W

թ

a

k

S

C

S

E

C

m

اس نے بچوں کے ہاتھ یہ مہند نگائی ول نے بڑا جاہا کہ میں بھی اس کے حسین ہاتھوں سے مہندی لگواؤں مگر یہ بات صرف خیال تک ہی دہی آخر رات گزری لوگوں نے عید کی تیاری کی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد میں افسر وہ سا کھڑا تھا کہ جھے میرے ول کی شنراوی میرے اربانوں کی ملکہ نظر آئی اس نے سینی کی بارکر جھے ہاتھ کا اشارہ کیا اس کے ہاتھوں میں جھے کا غذ کا مکڑا نظر آیا اس نے ایک بچی کے ہاتھ جھے تک پہنجاد ہا۔

W

W

W

P

a

k

S

О

C

S

E

C

m

اس کو پڑھ کرمیرادل خوش سے باغ باغ ہوگیا اور عید کی خوشیاں دوبالا ہو کئیں۔

اس دن میں خود کوخوش قسمت تصور کر رہا تھا وفت گزرتا گیا میں نے بہت سے خطوط کھے گرکسی کا بھی جواب ندآیا شایداس کی کوئی مجبوری تھی یادہ جان بوجھ کر جواب نہیں دیت تھی گر جھے اس پرکوئی شک نہ تھا۔۔

آخرایک دن جھے اس کا موبائل نمبرل گیا ہوی منت ساجت کے بعدائ کو بات کرتے پر ججود کیا آخر دہبات کرنے کے لیے تیار ہوگی میں خوش تھا۔ کہ آئ میں اپنی جان سے ڈھیر ساری با تیں کروں گا تگریہ میری خوشی عارضی رہی خیرو خیریت پوچھنے کے بعد اسنے کہا کہ جس اس سے کوئی پیار نہیں کرتی تم سے تو کوئی اور کرتی ہے تم بھی اس سے کرلوبس بی سنا تھا کہ میرے دل کی بسی اجر گئی۔

کی ون ای طرح میں کو ہے بات ہوتی رہی ایک ون نجانے اس کو جھے سے کیا غصر آیا کہ اس نے میرے کھر والوں کو بتا ویا اور جھے سے بات کرنا بھی چھوڑ دی جب گھر ل نے جھے سے پوچھا تو جس نے اپنی خطی تسلیم کر لی اور اس کے بارے جس کی نے شد بتایا کیوں کہ بین بیس چا ہتا تھا کہ وہ بدنام ہو جس نے خوو کرسس کے جسمہ لیا مگر اس کو کسی نے کوئی لفظ بھی نہ کہا

فدر حسین مظرفها میراجی جایا که ش اے دیکھا بی رہوں اور مجھے لگا میں وہ چیز ہے جس کی کمی میں محسوس کرر ہاتھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

m

وہ حسین مری جھے کو اپنی مست نگاہوں ہے گھائل کر کے چلی کئی میں وہ تحسین منظرا پی آنکھوں میں اوہ تحسین منظرا پی آنکھوں میں لیے اسے ڈھونڈ تا بی رہا اور اس کے دیدار کے لیے دن رات رقبی ای رہا بھی بھی میری آنکھوں کے میان روح کو میا سے اس کامعصوم چبرہ آتا تو میری ہے جیس روح کو جین ل جاتا ہے قرار ول کو قرار آجاتا۔

وقت ہوئی گزرتا ممیا کیوں کہ وقت کسی کی جا گیوں کہ وقت کسی کی جا گیر نہیں ہوتا آخر کب تک میں ہوئی تنہا آخر کا بتا ہوئی تنہا وی کو آخر کا غذ کے گلڑے پراہنا حال ول لکھ کراس شنراوی کو دے دیا۔

میکا غذ کا کلواہمی کیا سائے گا داستاں میری
مزوتو تب ہے کہ اے لگ جائے زباں میری
وہ کا غذ کا کلوا اس کی مستانی آتھوں کے سامنے
میرا حال بیان کر کے نجانے کہاں کھو گیا تھا نہ خود آیا
اور نہ ہی کسی اور کو لے کر آیا آخر وقت گزرتا گیا اب
آخر پھرایک دن دل و بوانے سے رہانہ گیا اور پھر حال
ول کھنے پر مجبور ہو گیا خیراس دل کے آسے کسی کی چلے
ول کھنے پر مجبور ہو گیا خیراس دل کے آسے کسی کی چلے
ول کھنے پر مجبور ہو گیا خیراس دل کے آسے کسی کی چلے
ول کھنے پر مجبور ہو گیا خیراس دل کے آسے کسی کی چلے
ول کھنے پر مجبور ہو گیا خیراس دل کے آسے کسی کی چلے
ول کھنے پر مجبور ہو گیا خیراس دل کے آسے کسی کی چلے
ور میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نے دایا در پہلے دالی تحریر کا پوچھا تو اس نے
ور جواب دیا۔

ناراض نال ہوویں میرے کال ٹائم نیس سے مینوں تیرے مینوں تیرے جیالکھناوی نبیس آنداالیس واری جواب رہواں گی ۔

نارانس نہ ہونا میرے باس وفت نہیں تھا اور مجھے آپ کی طرح لکھٹا مجھی تہیں آتا اب کے بار مجھے آپ وہا۔ جواب دوجی۔

جواب وونی۔ وفت گزرتا میاب کاغذ کا نکر انجمی پہلے والے کی طرح نجانے کہاں کھو کیا تھا آج عید کا چاند نظر آیا تو

جوائب عرض 199

يامان حاد

W

W

W

թ

a

k

S

C

t

m

ہر طرف ہے ہے وفاؤل کا رائج
الہود سرگورہ منا ہو یا ہارش
اناز محبت میں ہے وعدول کی بارش
اناز محبت میں ہے وعدول کی بادل براد
محمر باا کر کرتے ہیں فراد
کو کو استاد
ان کے کی درد ہے جناب
روز جش یو چھے گا رب رشین
روز جش یو چھے گا رب رسین

میں الفاظ میں اپنی حالت کو بیان نہیں کرسکتا جو اس کے پھڑ جانے کے بعد میری ہے بظاہرد کھنے میں تو میں ہنی خوتی جی رہا ہوں مگر اسے کیا معلوم کہ میرے دل پر کہا گزری ہے۔

W

W

W

p

a

K

S

O

C

S

t

C

میں ہر بل اس کے خوابوں اور خیالوں میں کھویا رہتا ہوں ہر بل اس کے بارے میں سوچتار ہتا ہوں وہ نجانے کیوں جھ کوئڑ پتار ہنا ہی دیکھنا چاہتی ہے آخر میرا کوئی قصور ہوگا جو وہ جھ کواتنی کڑی سزادے رہی ہے میں جانیا ہوں کہ وہ پچھ غلط قہیوں میں مبتلا ہے مگر بنھ کو ہتاتی بھی تو نہیں

غیروں سے کہام نے غیروں سے سناہم منے کے بیروں سے سناہم منے کہاہوتا کچھ ہم سے بھی سناہوتا ہی ہم سے بھی سناہوتا میری اس سے درخواست ہے کہ پلیز بچھے معاف کردویں اس کے بنایا لکل ادھوراہوں ۔۔
معاف کردویں اس کے بنایا لکل ادھوراہوں ۔۔
اور اگریس کسی اور سے بیار کرتا تو تحریر بھی اس کے بی مارے بیں لکھتا ہیں تو تم کو چاہتا ہوں اور تم کو جاہتا ہوں اور تم کو جاہوں گا۔۔

دھی دلوں کی آواز جواب عرض کے قار میں آپ

ہے جھی دعا کی درخواست ہے کہ دعا کرو دہ جھے ہے
مان جائے اور میری زندگی میں پھر سے بہار آجائے۔
مان جائے اور میری زندگی میں پھر سے بہار آجائے۔
مانھیو بیٹی میری ادھوری محبت کی داستال کیسی
گئی آپ کی آرا کا منتظر رہوں گا بچھے امید ہے آپ
صرور جھے اپنی محبتوں سے نوازیں گے اور میری
حاصلہ افرائی کر کے ضرور کھنے پر اکسا کیں گے۔

P

### گلدسته

بلکہ برامید ہونے کا نام ہے کیوں کہ ہردن کے بعد سیارا تاور ہرسیا رات کے بعد روشن شبح بھی ضرور آئی ہے۔ تنی ہے۔ خلیل احمد ملک شیدانی شریف

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

m

#### اقوال زري

🏠 ہر ایک وفاداردوست تلاش کرتا ہے کیکن خود و فا دارتہیں ہوتا 🏠 اگرنسی ہے وفائبیں کرتے تو اس کو ہر ہادمجھی مت کر د 🖈 کسی کو اتنا مت رلادٔ که اس کے آنسوتمہارے لیے زنجیر بن 🖈 والدین کے چبرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنا بھی ایک عبادت 🖈 اگر کوئی تم پر احسان کرے تو لوگوں کو بتاؤ اور اگرتم کسی پر احسان کردتواہیے جھیاؤ .. الله ارب جھوٹ ہو گئے ہے بہتر ہے کہ ایک سے بول کر ہار جاؤ المحتشق کی آگ صرف اور صرف درویش کے دل میں رہ عتی ہے اینا ہم رازصرف اینے دل کو بنا لوکامیاب رہو گے۔ 🖈 بیارموت سے کرد جوبر فتی ہو ایم ونی اعوان گولژ دی

ہیٰ فداکی نظر میں عظیم وہ ہے جبکا افلاق بلند ہو۔ ہی شہرت بہادری کے کار ناموں کی مہک ہے ہی تمہاری نفل تمہاراا ستادہے محد آفان شادکون

#### میں سوجا ہے ایک ہر لفظ میں آیک مطلب

ہوتا ہے اور ہر مطلب میں ایک فرق ہوتا ہے 🖈 زندگی میں دو چیزیں تو شنے کے لیے ہوتی بین مسالس ماور ساتھ سالس نومنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ نو نے سے انسان باد بادمرتاہے ه ونت اور پیار ودنون زندگ میں اہم ہوتے ہیں وقت کی کا مہیں ہوتااور پیار ہرکسی کے ساتھ خبی<u>ن</u> ہوتا۔ 🏠 نینداورمیوت \_ نیندآ دهی موت ہے اور موت ممل موت ہے۔ 🏠 وفت اورسمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیوں کہ اكثر ونت برتجه نبيس بموتى اورتمجه آنے تک ونت مہیں بچنا۔ الم يقين اور وعا نظر خبيل آتے کیکن ناممکن کرممکن بنادیتے ہیں۔ ہد زندگی مایوں ہونے کا تہیں

المتناباتيل المتناباتيل المتنابيل - المناءالله الله المان المان الله المان المان الله المان الم

🖈 زېردست ېين \_ \_ سيحان اولا

W

W

W

ρ

a

k

5

O

C

S

t

C

شامدا قبال پنوک پنتی

دوی کارشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے اگر بختی ہے پکڑوتو اور مر جائے گا نرمی سے پکڑوتو اور جائے گا اور اگر محبت ہے پکڑوتو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا

سیارے بی کی میں کے ووران ارشاد فر مارے تھے کہ مسلمان ایک دوسرے کوتھا کف ویا کروا یک آ دی ہے کہا حضرت بی اگر کی آ دی کے پاس گفٹ نہ ہوتو پھر کیا دیا جائے آ ب نے فرمایا کیا تم اے این ایک مسکرا ہے تھی کہیں دے سکتے۔

201. 12

کتین اس کی طاقت انسانوں چٹانوں کوریزہ ریزہ کردی ہے۔ 🏠 آنسو کا ہر قبطرہ دنیا کی ہر چیز ے منگا ہے لیکن کوئی اس کی قيمت اس وقت تكتبيس جان سكتا جب تك اس كى اين المصول س 🏠 تين چزي سخت تيرين بي جواتی میں مقلسی سفر میں تنگدی اور تنگ دیتی میں قرض ۔ الله جو تص آ تله كي التجاه كوند تحص اس کے سامنے زبان کو شرمندہ تکلف مت کرو۔ الله رشتے اور سودے میں بہت فرق ہوتا ہے رہنتے قائم کیے جاتے میں اور سورے <u>ط</u>ے کئے جاتے ہیں۔ 🖈 کوئی بھی رشتہ بدن پر سینے ہوئے لباس کی ہانند مبیس ہوتا کہ جے اتار کر پھیک دیا جائے اور ووسرابدل لياجائ 🖈 کسی انسان میں خوبی دیکھ کر بیان کروآ خرخا می ل جائے گی۔ 🏠 اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہےتو آپکود نیاا کھی تھے کی لیکن الرُرآب كي زبان خوبصورت ہے تو آپ ونیا کواتھے لکو کے۔ محمر صفدر كراجي ونیا میں ایبا کام کروکہ سب اے دسیات یہ کرنے کی تمنا کریں۔ سمشور کرن

W

Ш

W

P

a

k

S

C

M

انمول باتين الله ول لا بزارا من الولي ال مر مهجبوب کے عیبوں کوئیس دیکھ 🖈 کسی کا دل نه د کھا تو بھی ایک ول ركه تاب ـ 🖈 ونت كني كا انتظار نبيس كرتا اس کی فقد رکرویہ ان جو کام ابوں سے نہ ہو سکے سب کے کیے ناممکن مجھو۔ 🖈 رشتہ دارول سے رشتہ نہ تو ڑو اس سے خدا ناراض ہوسکتا ہے۔ احسان کی قیدسب سے برای قيدسب سے برای قيد ہے 🖈 جھوٹ رز آ کو کھا جاتا ہے 🌣 غديمقل كوكها جاتاب 🆈 ونت کسی کا انتظار نبیس کرتااس

<u>محمدا عجاز احمد خانوال</u>

مہلی کلیاں ۱۵۶ خوبصور کی ہم وآ داب سے ہوتی ہے لیاس سے بین۔ ۱۵۶ آنسو بہانا دل کوروش کر دیتا

🏗 نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔

کی قبدر کرویہ

ہے۔ یک حیااور کم بولناعقل کی نشانیاں پیں دیک زبان ایک خبخر ہے۔ ہیک کسی انسان کی نرفی ہی اس کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے کیوں کیہ

یائی سے زم کوئی چیز مہیں ہوئی

استائن ہے ہیں ہے ہیا ہوگل ہے ہوچھا کہ جمہیں کس السلط میں گرفار کیا گیا تھا ہوگا کہ جمہیں کس سلط میں گرفار کیا گیا تھا ہم ہیں مداخلت کرنے ہم میں مداخلت کی تھی السیکٹر صاحب جمھے گرفاد کرنا مقی ۔ جانے ہیں ہے مزاحمت کی تھی۔ جمعے میں ہے مزاحمت کی مزاحمت کی المسیکٹر صاحب جمھے گرفاد کرنا تھی۔ جمعے میں نے مزاحمت کی مزاحمت کی مزاحمت کی مزاحمت کی مزاحمت کی تھی المد بیت یا بحث ومباحثہ۔ بی وہ بیت یا بحث ومباحثہ بی وہ بیس بزار ما تگ د ہے تھے اور میں نہ بی برار ما تگ د ہے تھے اور میں بین بزار ما تگ د ہے تھے اور میں کہ بین برار ما تگ د ہے تھے اور میں کی بین برار ما تگ د ہے تھے اور میں کی بین برار ما تگ د ہے تھے اور میں کی بین برار د ہین کی کوشش کی

W

W

Ш

၇

a

K

S

О

C

S

C

کوڑعمدالقہ عرف مونی ہنسنامنع ہے

ایک آدی جھوٹ ہو گئے گی دجہ
سے کافی مشہور تھا۔
ایک اس مالہ عورت کو پتا چلا تو
ڈرتے ہوئے اس عادمی ہے ہولی
جھوٹے آدمی ہو بیں تو یہ وکیے کر
جیوان رہ کئی ہوں تو گول کی باتوں
میران رہ کئی ہول توگول کی باتوں
یہ جمال یہ رعنائی ہے دہشی ہوڑھی
اعورت شرماتے ہوئے ہوئی ہوڑھی
اندلوگ بھی کتے ظالم میں اچھے
اندان کوجھوٹا کہتے ہیں
ایدائی عرف ندیم عباس
الدادعلی عرف ندیم عباس

202 18 18

PA

اور جہاں بھی جاتا ہے درداس کے ساتھ جاتا ہے۔ حمادا افتارلا ہور

W

Ш

W

P

a

k

S

О

C

m

روش خیالات

ہور کر اصل ہے کہ مسلمان کی

ہور کر اصل ہے کہ مسلمان کی

ہور میں میں کے کرادی جائے

ہوران کے مطابق کام کر ہے

ہوران کے مطابق کام کر ہے

ہور بی نی کا اثر رکھتی ہے

رکھنا ہے مردتی ہے اور حد سے

ہور آگے ہار جب کوئی حصول علم کی

ابتدا کر دیتا ہے تو اس پر اپنی

ہمالت کے پہلوروش ہو جائے

ہیں بیاحساس اے علم کی طرف

لے جاتا ہے۔

زينب كاشف

اندگی کیاہے جائے آخر بجھ جائی ہے جائے آخر بجھ جائی ہے جہ زندگی قلم ہے جس کی سیابی ایک دن ختم ہو جاتی ہے جہ زندگی جائد ہے جو ایک روز موت کی آغوش میں جاچھتا ہے میری طرف ہے سب کو دل کی میری طرف ہے سب کو دل کی مبارک ہوں احمد کاشف بیٹم پورہ لاہور منه وه انسان بی کیا جس شنخوف خداند بو منه وه وعده بی کیا جس بین وفاند بو منه وه کمائی بی کیا جس بین رزق طال ند بو بی قرآن کی تعلیم ند بو بی قرآن کی تعلیم ند بو روضه رسول علیان بی کیا جس کو روضه رسول علیان کی زیارت کی علیم وه آگه بی کیا جس بین علیم حیاند بو جمدان افتخار بیگم پورلا بهور جمدان افتخار بیگم پورلا بهور

المنائی الماری فلنگ الے فیصلہ کیا وہ جیپ چاپ چھپن چھپانی کھیلیں کے درد کنٹرول جھوٹ کی اور باتی فیلنگ جھیپ کی جھوٹ آیک ورخت کے جیسے کی جھوٹ آیک ورخت کے جیسے کی اور باتی فیلنگ جھیپ کی جھوٹ آیک ورخت کے جیسے کا در کو بتا ویا کہ بیار کہاں چھپا ہے درد کو بتا ویا کہ بیار کو تھیج کے نکافا تو درد کو بتا ویا کہ بیار کو تھیج کے نکافا تو درد کو بتا ویا کہ بیار کو تھیج کے نکافا تو درد کو برا سائی کہ خراب ہوگئیں اورد وا ندھا ہوگیا ہے درد کو برا سائی کہ خراب ہوگئی اورد وا ندھا ہوگیا ہے درد کو برا سائی کہ دیکھ کے بیار اندھا ہے درد کو بیار کے ساتھ د بنا در بیار کے ساتھ د بنا در دھا ہے بیار اندھا ہے درد کو بیار اندھا ہے در کو بیار کے ساتھ د بنا

من فرت کو ہرموقع دو کہ دہ محبت ہن جائے گر محبت کو ایک محبت ہن جائے گر محبت کو ایک موقع ہوتے ہوتے ہوتے ہیں موقع ہدہ نہ در میں ہے اس میں میں محب این انسانیت کی معراج

W

W

Ш

၇

a

k

S

O

C

S

t

ہ رب کی محبت گناہ سے دور کر دیتی ہے اور گناہ کی محبت رب سے خوبصورت ہات

موہسورت بات مئی ہیشہ اللہ سے مانکو اور بے حساب مانکو کیوں کہ اللہ بی تو ہے جودے کر واپسی کا تفاضا نہیں کرتا اس لیے مانکوائی سے جودیا ہے ادر کہتا نہیں

احد كاشف، 🚅 يوره لا جور

الويض كى باتيس

الموسون المو

جوا*ب طرض* 203

كلدسته

# SABOSBE

یا پھرمیرا خواب ہی رہے گا کیا میرا یہ خواب بھی پورا ہو گا کاش یہ میرے سینے سیج ہو جاتے راشدلطف سے سے اللہ

میں آپ سے بہت محبت

رياض اخر کی ڈائری

W

W

W

P

a

k

S

C

S

m

کرتا ہوں بھی بھی جھے سے دور مت جانا ہیں آپ کے بنامہیں رہ سکنا ایک مارصرف ایک بار جھے مل جا دُ پھر میں دینا کو دکھا دوں گا کہ بیاد کیے کیا جاتا ہے میں نے یہار کیا ہے اور کرتا ہی رہوں گا جھی تو مجھے اپنا چہرا دکھا دیا کرو کبال غائب رہتی ہو آپ کے یاس ميرے ليے ٹائم بى تبيس بيس تو ونیا کا ہر کام چھوڑ کر بھی آب کے ياس آسكتا بول كيا آب چھي چھ وفت میرے کیے مبین نکال سکتی میں جا نہا ہوںعورت مرد کی نسبت زباده مجبور ہوتی مگر پیرنجھی اگر میرے دل کے جذبات کوسمجھ کر مجھے ملنے کا بروگرام بنالومہر یا تی ميري جان ورنه انظار كرما مول اور کرتا رہوں رماس اجمد لاجور

تىسىم كى **دُارٌ كى** جب انسان و نبالى دُسى بينواس ہوں تم نے تو اپنی شادی کر بی اور میری زندگی کراپ کر دی دل ریزہ ہو گیا پیتہ ہیں لوگ وقا کیوں ہیں جی اپنا دی کی الب تو میرف کسی ہے اپنا دیے اس تو میرف کسی ہے اپنا کے اور شاید جو دنیا کا حال ہے انسان کی تلاش ہے جو جی اپنا کی اور شاید جو دنیا کا حال ہے انسان دھوکہ دینے کا سوچ لیتا ہے کوئی تو وفا دار ملے گا جو میر کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے د

اشدلطیف کی ڈائری

کاش الی میرا ہوتا گا۔

لا وارث کو اپنا مجھتا و نیا کے ان
حسین لوگوں میں ہمدردانسان ایسا
ہوتا ملاوٹ ہے پاک جباف کوئی
ووست جومیر ہے سب مم بڑا لے
اور مجھے تھا پیار کرے اور وہ وفا کو
پیکر ہو جو میری چاہت کی قدر
کر ہے جو مجھ خریب کو آسرا دے
جو مجھ خریب کے قدم ہے قدم ملا
کر چلے مجھے بھی گرنے ندوے
میری سوچ ہے بھی گرنے ندوے
میری سوچ ہے الفاظ ہوں جس کادل
میری سوچ ہے الفاظ ہوں جس کادل
میری سوچ ہوگیا کوئی ایسا دوست ہے

شاہد رفیق کی ڈائری

W

W

Ш

၇

a

K

5

O

C

S

C

جہاں خوی ہوہ ہاں مجلی ہوتے ہیں خوتی اورغم انسان سے مقدر میں کلیسے ہوتے ہیں دیامیں کوئی اييامي جيخوشي مليوغم تبين ہے یام ہوتو خوتی ہیں ہے خوتی ایک مہمان کی طرح ہوتی ہے جو آتی ہے چل جاتی ہے مم ہمارے یاس ای رہتے ہیں خوشی میں سب خوش خوش شریک ہوتے ہیں اورد نادیتے ہیں مکر غموں میں کوئی شر یک تبیں ہوتا ایسےانجان بن جاتے ہیں ایسے مندموڑ کیتے ہیں جيسے گويا جانتے ہي نہ ہوں جب انسان كوخوشيال اورثم ميس فمرق محسوس بوتاب تووهم بمبتر لكنير میں کیول کرتم اسے ہوتے ہیں خوتی کے جلے جانے کا احساس ہوتاہے م کا حساس رات کی نہائی میں ہوتا ہے جب آ تکھ میں آنسو چىك اتھتے ہیں جن برنسی كاانتبار حبيس ہوتا پہوخشی میں ہمی نکل یڑتے ہیں مکر غموں میں ان کا مزہ ہی کچھاور ہے کاش کوئی اس ونياميںابيا ہوتا جوميرے وڪول كامداواكرتا دخمانہ کی جب ہے آپ نے میرا دل توڑا ہے نہ مرتا ہوں نہ جیتا

جواب عرض 204

ہے جیبیاں بھائی محمد ندیم عباس ڈھکو تیری جا ہتوں کو سلام ۔ منظورا کم سمے حصلک

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

S

t

C

m

#### عرفان کی ڈائری

ادای ہے ولی آشفتہ حالی میں 🗓 کے بھی ہماری زندگی بارو ہماری زندگی کے بھی آج آٹھ جون ہے میں اپنی زندگی کوئسی اور کے نام کر جِلا ہوں اس تنس کے نام جو مجھیے ا بی حان ست بھی زیادہ عزیز رہا ے آج میری زندگی کارس ہے برا دن ہے کیوں کہ جو تفس مجھ کو یا چ سالوں میں روتے د کھے کر مُداق ارايا كرتا تها وه تحض جو میرے پیار کوسٹیم کرنے ہے کریزا تھا آج وہ محض صرف اور صرف میرائ میں اس کے بیار کو یانے کے لیے کتنی دعا نمیں مانگٹا تھا خدا کی بارگاہ میں ہرروز اس کو پانا ملنانے <u>کے لیے</u> کیا کیا جشن مرتاتها آج دو تحقل میرا ہے اب میری زندگی کے کھات بہاروں کی آ کای کریں کے میرا بیار اس کے لیے سے اب شاید تب ہے ہی مجھ کو خدائے اس کے بیار ہے نواز ہ ہے جومیرے لیے سی *نع*ت ے کم تبیں ہے میری جان یانا خیال رکھنا میں تم کوجلد ہی اینے يار كى جفظرى لكا كراينا بنا لول كا الرقالين مناويات الميم ظلمين رعماس في يُوارَي

ہاؤ*ں بیج گیاین کے حدے ز*یادہ بیار نے دل میں یگا تھت پیدا کر دنگ اور اس طرح ما قانوں کا سلسله شروخ ہو گیا نیس وتمبر کی ملا قات مرد دیمبر ہمیشہ بادر ہے گا اس کے بعد سولہ مارچ کو تیسری يادين زنده بين تقريب مين لل كر شركت كرنا مين بهي تبيين بھول سكتا اس دن ہفتہ تھا بھائی نے مینرک کے پییر میں آخری پییر وینا تھا افسوس کے بجھے ایوارڈ ملا اور بھائی نديم كونه ملامكر بيميرانبيس اس كااينا الوارة عما كيول كه مم مين كوئي فرق مه تقانومنی کو جھنگ آید ہائث مسرت ہوئی جہاں ہم سے وس مئی کی شام دربار شاہ جیونہ کروژباں یہ رہم چراغاں ک کر ا نجوائے کی اور پھر گیارہ مئی کو اليكشن وكيحكر بارهمني كوارمان متكم باؤ اللہ کھے وہاں بیٹ بڑی میٹنگ جس میں عمر دراز آ کاش ساہیوال کے ایم ولیل عامر جٹ مستنا الله ملك شركت ني تنكني وي پھر ملکر عامر جٹ اور سمج اللہ کے ساتحة ساميوال جانائبين بفول سكنا تمیں جولائی کوندیم ہاؤیں پر جانا مجهى نبين بعول سكنا التوبر تحيآخر میں پھر ملاقات دوئی میں سیمیتی ایک عظیم اشانہ ہے کار مین میں جس عظیم بھائی کی بات کرر ہا ہوں وہ کی تعریف کامحتاج مہیں ہے اس کی عظیم دوتی میراقیمتی سرامایی

کی ایک ہی خوہش ہوتی ہے کوئی اس کا ہم تشیں بن جائے کوئی اس كرد كاوردكو محقيم كربية تسمت كي بات ہے بھی کسی کو بہت زیادہ ل كرجهي يجهنبيل ملتا ادرجهي يجهاليا مِل جاتا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا <u>مجھے</u> آج بھٹی تھے ایریل یاد ہے جس کوفول ڈے بھی کہتے ہیں مگر بیانول ڈے نبیں بلکہ ندیم ڈے ہے کہنا احیما لگیا ہے کیوں کهاس دن میری زندگی میں ایک ندیم کی آمہ ہوئی جسے کہ ندیم نام ہے ہی ظاہرے کہ ہم تسیں کو کہتے ہیں اس لیے وہ آیک احیما ہم تشیں تا بت ہوا میں ان دنوں میٹرک کے بریمٹیکل کی تیاری کرنے سکوِل جاتا تھا جب ندیم میری زندگی کا حصہ بنااس سے پہلے بھی میرے طرز مزاح سے بھر بور ووست تھے جن میں عمر دراز آ کاش جرائیل آفریدی ۔اور شاندروز کالیں میرے دل کوسکون ديني محين نديم آيا تو محض ايك خواب بن كرقفا حقيقت كاروپ وبھار ممیا ہماری کافی کولیس ہوئی تحيس بهائي نديم جه سي بهي إيته رویے میں بات کرتا تو مجھی رو تھے ہوئے میں ہم دونوں ہم راز بن گئے جواب عرض گروپ مين بهاراتمبرشائع ببواتو بهارارابطه ہوا رونھنا منا ناتو چیتا رہا پھر میں میں اگست 2012 کو ندیم کے

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

E

C

205, 88 12

آسان ہے معدمیں اوان وینا می آسان ہے توضع سے حمل کر چلنا گالی وینے والے کو دعا وینامنه پھیرکر جانے والے کوسلام كرناند يوجين واليكو يوجين جانا يدير المشكل كام بجوكر جائكا جنت الفردوس كاوار مثبيبن جائے گاایک ہات ہتادوں سونٹل پڑھنے آسان بين گاليان دين واليكو وعا وینا مشکل ہے جون کا مبینہ شدید کری شدید باس کا روزه آسان ہے جو منہ پھیر کر جلا حائے اسے سمام کر اسٹکل ہے مج کا سفر آسان ہے پڑوی جو حال يو حصي فيس أتا اس كا حال یو چھنا مشکل ہے سمان اللہ یہ اخلال ہے فی جاؤ کہ دو کہ تیرے کمان میں جتنے تیر میں مارے چلا دے ادھرے ایک کا جواب بمي كيس آئ كابيا خلاق بنا لوجنت الفردوس كي حالي الله كاني خوو پکڑائے گاجس کھر میں معاف کرنے کے قانون کیں طعنے ہیں انتقای کاروائیاں ہیں وہ کمر جہتم ہے کہائی بوی درد ناک ہے جاد پورے پاکستان میں ایک ایک کھر میں دیکھوسٹک مرمر کی و بواریں آگ بن چک بیں اے ی ہے تکلنے والی شمندی ہوا بداخلاتی کی لگائی ہوئی کری کی آگ کو مصندا جبيس كرربى فقلا ثهندا ياني سيني ك آگ کوشنڈانہیں کرتا نرم کدے

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

C

m

سانس ہیں اپی ڈائری میں شائری کے روب میں لکھنے لگا میں جب مجمى كاغذيه لكعنا شروع كرتا مول تو خود بخود کوئی نه کوئی غزل شعر یا افساندین جاتا ہے میری ڈائری کے ہر ہے پر تیری تصوری اور ترقی ی بی می می مرے دل میں ایک عجیب خیال آتا ہے كهم ميري سوية كامركز كيول بن میری آتھوں کا منظرمیرے دل کی دھڑکن میری سانسوں کی روانی میرے درد کی راحت دان کا احالا راتوں کی نیند صرف تم بی کیوں ہوایس کیوں تمہارے بغیر خود کوا کیلامحسوس کرتا ہوں میرے قريب آس باس لا كموں لوگ نجود میں لیکن ایس تیری کی ہے اور رہے کی سویٹ ایس کیلیے آ ملموں سے میری اس کے لائی یادوں سے تیرک رات جو خالی بالمشاطر مسجعة كالر

مار معنیں صوف کی ڈائزی حمر طنیس صوف کی ڈائزی

میرے بھا تبویس اتحد جوڑتا ہوں معاف کرنا سیکھو لی جانا سیکھواور سبہ جانا سیکھو میرے اللہ کا وعدہ ہے تہیں عرت دے کر بی دے گا تم جھک کرو کیمو پھر اللہ تہہیں کس طرح اٹھا تا ہے نماز پڑھتا آسان ہے دوزہ رکھنا آسان ہے تج بھی

یہ محبت بھی بڑی عجیب شے ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان این جان تک داؤیر نگانے کو تیار ہو جاتا ہے بدیجیت انسان ے وہ وہ کام کردائی ہے جو بھی مويي يمكن نه مول ميري جان يس حمهیں بہت یاد کرتا ہوں یاد بھی کیوں نہ کروں کیوں کہ میں مہیں بہت پیار جو کرتا ہوں اگر میں تم ے اس وقت ای محبت کا اظہار کر دينا تو أس وقت أب تنها موجانا میں اب خود تھی کرنے پر مجور مول جب ممى ول اداس موتا ہے تو میں ای ڈائری کھول کواس ہے ما میں کرتا ہوں کوں کہ میمی وہ سہاراہ ہمرازے ال اس کیے میری دعا ہے کہ تو سدا خوش ہے آ من آخر میں اپی پیاری بہن کو سلام آنی مس بو مانی مسٹر ۔ ELD JUBA

W

W

W

ρ

Q

K

S

O

C

S

E

C

رائے اطبر کی ڈائری

میری زندگی کی ڈائری کا ایک
درق تیرے نام سے بجرا ہواہے
شی نے اپنی زندگی ش نہ جی کی
دوسرے نام کوآنے دیا ہے اور نہ
دعری آنے دول گا تم بی میری
زعری ہو میرے افسانوں شی
میری تحریوں میں میری تصویروں
میری تحریوں میں میری تصویروں
میں عیال ہوئی ہے اے جان میں
ایرا تو نہ تھاجب ہے تم میرے مل

206 39-13

روز اییئے زخموں کو تاز و کرتا ہوں برروز جيتا ہوں ہرروز مرتا ہوں کیکن پھر بھی اس کی یاد میرا پیجیھا جہیں چھوڑتی میں نے اس کی جدائی میں اپنا کھر گاؤں جیموڑا میرے کھر میں اس گاؤں میں ان کلیوں میں اس کی مادیں وابستہ تمیں میں جب بھی تھر میں ہوتا یا گلیوں میں تو اس کے بادیں ميرے بيھے بى رہاں ميں نے كمر چيوژ د يا گاؤن محي چيوژ د يا كراس کی یادوں نے میرا پیجیا تہیں جيوز ااب تحك باركر بيثة كيابون اور میں سوچ رہا ہوں کہ کاش وہ ایک بار جھے ہے رابطہ کرے اکر وہ میر کی ایر تحریم یو حد ری ہے تو بلیز جھے ہے رابطہ ضرور کرے میں اس کا انظار کرر ہاہوں میراوی میلے والانمبري چل ر ہاہے ایک یار پکیز ایک بار جھ سے رابط کرو مجھے بكفرنے سے بحالوا كر تمييرا بلو سمیٹ لو اور میری زندگی میں ووبارہ سے آجاؤ میں بہت بے چینی ہے اس کا انظار کر رہا ہوں بھے امید ہے وہ بری کرر دیکی کر مجھ ہے ایک بار رابطہ منرور محمر عباس عرف جانی ائے الیس كِبُ أ.75.12

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

S

t

C

O

m

خیال آتا کہ بیدو کھ کہال ہے آگئے میں میرا پیچھا کیوں ہیں چھوڑتے ان ہے نجات کا مگریقہ ہے یا تو تجھے شاہروٹل جائے یا پھر موت آ جائے تقریبا وہ حیال سال ہے جھ حدا ہے ان جار سالوں میں اس نے ایک بار بھی ملاقات بیس ک بجر بھی میں اس کی آس لگائے بيضا مول كدوه آجائة اور تجمعاينا بنائے اور کے کی جانی میں تیرے ین ادهوری مول ش تیرے بن تنهایموں میری تنها ئیوں کووور کروو مجھے ممل کر دو اب مجھ ہے وور مت جانا ورند میں مرجاؤں کی ہیہ سب میں آس نگائے جیٹھا ہوں اس کے ول میں پر جبیں میرے کے کیا کھے بندا جاتا ہے لین وہ جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے خوش رہے اگر اس نے جھے بھلا ویا تو پر خوش رہے بھی بھی میرادل کرتا ہے کہ اس کو بھول کرنی زندگی شروع کرلوں اوراس کے ویئے ہوئے س کیٹر اور ت<u>تحق</u>ے اس کو لٹا ووں نیکن ریر کرنا میرے بس میں میں ہے کہ میں اس کے دیئے ہوئے لیٹرول کوئی تو بردھ بردھ کر تی رہا ہوں میں جسب مجی اس کے لير يرحنا مول توجي ايرامحسوس ہوتا ہے کہوہ میرے سامنے بیمی ہے اور جھ ہے باتش کر رہی ہے اس کی خوشبو میں آئے مجی اس کے ليٹروں میں محسوں کر رہا ہوں ہر

وار بستر اس کے کیے کانے بن بينے ہیں کو بعمورت کو بھی اور عل اور عل اس کے لیے تک قبرستان من چکا ہے مارے مال کی وجہ سے ہمارے ملک میں عدل مث رہا ہے ہاری ریدھ کی بڑی ادے کے عدل ہے عدل باتو کانوں یر بھی نیند کے مزب یائے گا عدل ہے تو سو ملی روٹی من مي را شه كاحره آئ كاعدل مث ممياتو تاج كل ميں رو كر بھي اس کے دل کوسکون قبیس ہوگا نرم کدے بھی اس کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا تہیں کر سکتے ساون کی حبشرياب اور جماوو كى برسات بمي اللدي مم اس كے وجود مس سكلنے واني آمي كوخوندا فهيس كرسكتي وكيل اورجج كاللم بك ممياوه ملك كمث كميا اس میں زندگی موت ہے تبرستان ہے مرد ہے ہیں جو زندگی کا بوجھ ا اللهائے ہوئے ہیں عدل ہے تو زندكى بالله عدل وسانعاف

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

S

t

C

میرعباس جانی کی ڈائری گھرعباس جانی کی ڈائری

یوں تو میری زند ما میں بہت ہے دکھ ہیں لیکن ایک و کھالیا ہے جسے میں جا ہ کر بھی نہیں بھلاسکتا وہ دکھ ہے محبت کا اور وہ محبت ہے شاہدہ تی بھی بھی میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو اس نے کوئی و کھ نہیں ویا پھڑیہ

جوا*ب عرض* 207

## میں نے جواب عرض کیوں بڑھنا شروع کیا

سكون ملا تو اس ليے يه سكون حاصل کرنے کے ملیے میں ہر ماہ جواب عرض ليتا ہوں اور ميرا اس کے ساتھ ایک رثبتہ قائم ہے \_\_\_\_نىياقت نكى كوكى آ زادلشمير میں نے جواب عرض اِس کئے پڑھنا شروع کیا کہ عالمکیر ساحب مرحوم نے این مال کا ايك صفحه شروع كيا بواقتا جو تجھے بہت بہند تھا اس کا یک لفظ میرے دل کواحیما لگتا تھا کہائے مال کے قدموں کی خاک ایک ذرا سا انسان عالمكيرتو ميں نے تب ے جواب عرض سے رشتہ جوڑ رکھا ہے یہ مجھے بہت پیارا ہے محمد آ فآب احمر، شاو کوٺ \_\_\_\_ ملک دو کوشہ میں نے جواب عرض تب شروع کیا جب میں بالکل تنہار بتا تھا ایک دن ایک دوست کے بای دیکها تو بل جایا که پزید کر و محول اس سے سال اور براحا الو واقع بي ول خوش مو كميا اورتب ے آج تک اس نے جھے تہانیں . ہونے وہا میری شانی کا ساتھی جواب عرض ،آئی لو يو \_\_\_\_ معطفيل طوفي كويث میں نے جواب عرض اس

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

E

C

m

نے لکھی مھی قسط وار ناول تھا اس كبائي كى لاست قبط يزھنے یرھنے کے لیے میں نے جواب عرض شروع کیا آج تک بیدرشته یو ممی قائم وائم ہے مگر اس کہانی کا اینڈ آج کیک شائع نہیں ہوا لیمی کہیں ہوں کہ میں آج تک اس اینڈ کو پڑھنے کو بے تاب ہوں \_\_\_نداعلی عباس سویاوه کجرخان بجھے جواب عرض براھتے ہوئے تقریبا سات یا آٹھ سال ہو گئے میں اے موصلے کی دجداس ونت تمن عورتيس اور تمن كهانيال شائع ہوتی تھی میرا بھانچا ایک مرتبہ یہ رسالہ لے آیا میں نے يزها تواحيما لگااس دنت جھے اس راسالے کے نام کا پید نہ تھا میں آگر پھر بجھ مل کمیا اور میں نے تنين عورتى تين كهانيال يزهتي تكلى بحراب بزهة يزهة ميراتوق جنون بكڑتا مميا أورآج تك ميرا رشتہ اس سے قائم ہے \_\_\_ عابده رانی گوجرانواله میں نے جواب عرض اس لیے پڑھنا شروع کیا کہ میری ای جان اے شوق سے برھتی تھیں ین نے سے سواکہ یرہ کر ویکھوں شروع کیا تو دل کو جہت

میں نے اس کیے جواب عرض شروع کیا کہ میرا ہیٹ فرینڈ نے مجھے جواب عرض گنٹ میں ویا تو مجھے بہت اچھا لگا تب میں آج تک میں ہر ماہ لیتا ہوں اورشوق سے بڑھتا ہوں W

W

W

၇

a

k

5

O

C

8

Ų

C

O

m

\_\_\_\_شابد اقبال بيوكي میری فریند کی مما تشکفته آنتی ہر ماہ جواب عرض لے کر یڑھتی تھیں تو میں نے ایک ماراین فرینڈ کو بولا کہ مجھے بھی لا دو پھر میری آنی راشدہ نے بڑھنا شروع كرديا تو جھے بھى شوق ہوتا عمیا اور آج تک نہیں جھوڑا \_\_\_\_اوكاڑه میں نے جواب عرض اینے والد کی وجہ ہے یڑھنا شروع کیا تھا کیوں کہ وہ شوق سے یر مصنے تقياور اس مين فكصته تتحاب وه اس و نیامیں ہیں میں نے ان کے رسالوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ابی طرح مجھے دساملے سے یبار ہوتا ممیا آورآج بھی اتن ہی و میں نے جو سات پہائن ملے ایک راسری کہانی پڑھی ہیں۔ میری محبت امر کر وو ۔ تعی

جواب عرض 208

ہتھے اور شہر تیرا تھا میں نے نمشور کرن کی غزلول کی وجہ ہے دسمالیہ لینا شروع کیا میں ان کی فین ہوں ان کی نز لول میں بنھے بہت ملتا ہے فتنبيلت أثلم بعانى يحيرو جواب فرنس کی تو کیا ہی بات ہے یہ ایل مثال آب ہے ایک ون میں بوریت حتم کرنے کے لیے خریده تھا تو بیہمیرا دوست بن گیا مجھے اس ہے دوئی انچنی لکی تب ے اب تک ہم ساتھ ساتھ میں زین ظفر کوئٹہ بچھے اس دماییے پی اسلامی یا تیں بہت انجھی گئتی تھیں میں نے اسلامی صفحہ کی وجہ ہے شروع كيا تقا اب تو ون تو آل ير حتما ہوں اللہ مأک اس کو دن د کئی رات چوکنی تر تی عطا فرمائے آمين زاهدر فيق اسلام آياد میں نے اس کیے جواب عرض شروع کیا کہ اس کی یاد یر یالی تھی اس وہ بے وفاح پیور کی تھی اس کی بے وفائی کا زہر ميريئه اندر مرايت كرتا جاربا تفا اس کو کم کرنے کے لیے ہیں نے جواب عرض كواينا بمسغر بنالميااب یہ ہے میں ہول اور بیرونت ہے كامران متازقصور

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

ŧ

C

O

m

دوست پراهتی تھی میں کب بھی اس کے باس جاتی وہ مجھے کوئی نہ کوئی كباني سناتي تو مجھےاحیما لگتا ایک ون وه جو کہائی پر صربی تھی اس نے وہ مجھے سائی اور تو میں اس ے جواب وض اینے کھریے آئی تنب ہے آج تک میں نے کسی ماہ کا رسالہ امس خبیں کیا راشده بتوكى میں جواب عرض اس کیے یر هتا ہوں کہ میری آیک فرینڈ کی تحريري آتي ہيں واہ کيا نشش ہے اس جواب عرض میں اس نے ميرے ار مانوں کو هيئج بي ليا ايني طرف اب اے جھوڑنے کو میرا دل بھی نہیں کرتا . فیضان قیسر پنڈی بجيح ببيل يبة تفاكه مه جواب عرض ہے ایک دن میں این چھو پھو کے ساتھ ان کی ایک ووست کے گھر کی تو ان کی حار یائی بریزا ہوا تھا بارشوں ہے ہمیگا ہوا پہلے اور اینڈ کے دو تین سیج غائب تتھ میں نے اٹھا لیا اور اہے ویکھنا شروع کر دیا بھر ان ے بوجھ كر كھر لاكرير عاقوا جمالكا وب وہ بچھ سے لیتی ہیں کہ برھ لاثا ویں کی باربيد بإض لاجور <u>جھے</u> کشور کرن کی یہ غزل الچھی لکی تھی ہم بہت ہریٹان تھے

لیے شروع کیا کہاس میں ریایش احمر کی کہانی مجھے بہت ایٹھی لگتی تھیں جس میں ریاض احد کی کہائی تبيس ہونی تھی میں وہ رسالہ تبی کیتی تھی تو میرا جواب عرض پڑھنے کا مقصد صرف ریاض احد کی کہانیاں ہیں خدا ان کے فلم کواور متحکھارے آمین سدره تمنول لأبهور مجھے جواب عرض پڑھنے کا بین سے ہی شوق تھا مگر کوئی يڑھے تہيں ديتا تھا اب ميں ايلي مرضی کی ما لک ہوں جو جا ہوں کروں اب تو میں ہر ماہ جواب عرض کتی ہوں اور اس کو یڑھنا شوق حورب برمی لاجور جواب عرض تو میری جان ہے میں جواب عرض کو چھوڑ دوں یه جھی ہو ہی نہیں سکتا میں گھر رشتہ دار دنیا کا ہر کام چھور دوں کی مگر جواب وخل تبیل یہ جھے سب سے پیادا ہے میرے کھر والے میرمی صد کے آگئے بار کے ہیں مار میشنمرادی چیجه وطنی جواب عرض میں کیے برھنا شروع كيا كداس مين شعرا يتھ لكتے تھے اب تو شعر جھوڑ كريں خودایک شاعر بن گمیا ہوں جواب عدائشكودلا بود جواب عرض میری ایک

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

جوار عوص 209

اورشير تيرا تفا راسة بهت انجان



السكمائے \_(نورمحر بھور) وفت كزارلاكيال زمت نهكريں \_

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

E

m

🗷 ..... بجھے ایہا رشتہ چاہے جو

كرير (نورفاطمه مليلي) ايك اجتم كردارك مالك لاكك 🗷 ....سيد فيمني كي دوشيزه كيلئ رشته وركار ب- بيوه كي فليم في اليس ی ہے اور سکول ہیڈمسٹریس ہے خوبصورت ہو، پڑھا لکھا کم از کم خوابهشمند حضرات (فرحت نسرين بنوشېره)

سانوله، قد ساز ھے جارفٹ ہعلیم لی اے کیلئے ایسے لڑکے کا رشتہ ورکار ہے جو بڑھا لکھا ہو، رابطه لزکا خود مجھی مل سکتا ہے۔(راشدعلی، ڈسکہ)

🗷 ..... 45 سالبه بوه كيك رشته (محمد قيصر ينول) در کار ہے اپنی کوشی ، بینک بیلنس، واتی گاڑی، واتی کاروبار ایے اسے یاس رکھے۔ کونکہ میرے رشتے کی ضرورت ہے جو کھر داماد والدین فوت ہو تھے ہیں میری عمر ربنا بیند کرے بڑھا لکھا ہو اور تقریباً 28 سال ہے اور ورالابان کاروبارسنبال سکتا ہو۔ کاروبارے میں رور ہی ہول کسی پڑھی ملسی قیملی سلیلے میں اندرون بیرون لمک سےرشتہ درکار بجوسرکاری طازم جانے کیلئے خوبصورت اور اعملی ہو فرری رابطہ کریں (سہیل احمد، جنث لؤ کے کی ضرورت ہے لا کی سیم خاندلا ہور) اورخود غرض رابطه كرنے سے برہيز 🗷 .... 50 ساله خوبرو بوه كيلئے

رشتہ درکار ہے۔ رنگ سانولا، برعی للهی ، وراشت میں مکان ، بیوہ کی ذاتی کوھی بھی ہے لڑکا سید قیملی ہے رشتہ ورکار ہے ، کڑکا يزما لكها بو، خوبصورت بو، كمر الف اے ياس بوكوئي غيراخلاقي واباد رہنے کو تربیج وی جائے گی ، عاوت نہ ہو شریف اور بااوب لا کی اور سید میمل سے باہر کے رابطہ کرنے سے بربیز کریں۔ بالشافه لمين يا فوري رابطه كرين 🗷 ..... جمين اين جي ريگ (محداصغر، لا مور)

🗷 ....ایے خوبرد لاکے کیلئے رشتہ ورکار ہے جو شادی کے بعد فوری طور پر ہیرون ملک کے جاتا خوبصورت ہو، ذالی کاردبار ہو، عابتا ہے۔الی لڑک کا رشتہ ورکار وقوے باز سے معدرت فوری ہے جوخوبصورت ہو، پڑھی السی ہو، عزّت كرنا جانق مو، حال باز اور

🗷 .....عر 38 سال ، قد يا 🅏 فث ، رنگ محورا، تعلیم یافته، دیندار، کاروبار، ذانی مکان، یسے کی ريل پيل ،ملنسار،خوش اخلاق،اس كيلي يرجى لكهي، وين تعليم لازى، اجتمع بتعلي كي بيجان ركف والي، بردں کی عزت کرنے والی ، حیمونوں ہے شفقت کرنے والی ،الیمالز کی کا رشتہ در کار ہے۔ والدین یا خود مختار لؤكيال رابط كرير \_ (چوبدري تاصر محمود السرور)

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

Ų

C

m

🗷 ..... 25 ساله بيوه كيليّ ايك اجھے كروار كے يالك لاكے كارشتہ وركاري بيوه كالعليم الف الس ہے ۔ بیوہ کا ذاتی مکان ہے۔ والدين بحيين ميل فوت ہو تھئے ہیں۔ اجھے اخلاق کا مالک ہوغیر اخلاقی عادت نه هول نشک ادر جوار ایول سے معذرت یو عقم لکھے متمجهدارا درخوا بهشمند حصرات فوري رابط كري (فوزية جبي اظفروال) 🗷 ..... جمیں اپی بئی کیلئے ایسے لڑ کے کی تلاش ہے جو یز حالکھا ہو، خوبصورت مو، زراتی کاروبار مو، زاتی مکان، برهی مکهی خوبصورت تعلیم <u>ما</u>فته والدین کی اکلوتی اولا د وراثت میں مکان، دعوکے باز ہے معذرت فوری رابط لڑکا خود بھی

www paksociety com RSPK PA GIRGEY.COM ONLINE HIBRORRY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY F PAKSOCK I

### و کورد ہمارے

" و كودرد بهاد ، كالم كے ليے جو قارئين بعى اپنا دكھ شاكع كرانا جائے ہيں وہ اين دكھ لكھ كر ہمراہ اینے شاخی کارڈ کی کافی بھی ارسال کریں۔ " و کدررد جارے " کالم کے لیے جن قار کین کے شاختی کارڈ زکی کافی مراہیں آئے گی ان کو ' و کدرو جارے ' کالم میں جگہیں وی جائے گی ۔ایسے تمام قارئین کے آئے ہوئے خطوط ضائع کرویتے ہیں۔...الم یشر

- .....مری زندگی کی کیالی میں اسے کام کاج میں مصروف مے میراثو برتو بہت اچھااور جھ ہے بہت یار کرتا تھا شادی کے ایک سال بعد مجھے بیٹا ہوا بیٹا جب وونمال كا موا تو بروال بيثيال ہوئیں۔ بیٹیاں اہمی ڈیڑھ سال کی ہونی محس کہ اجا تک ایک دن تیلی فون آیا میں نے جب سنا تو کوئی کہدر ہا تھا کہ بیہ بشارت علی کا مرب تو میں نے کہا جی ہال تو ای نے کہا آب بشارت علی کی کیا لکتی ہیں میں نے ان سے کہا میں ان کی بیوی موں اس نے کہا آپ کے شو ہرکی لاش سیبتال میں بڑی ہے آپ آ کر وصول کر لیں۔ میری تورنیانی اجرائی اور میں بے ہوٹ ہو گئ جب مجھے ہوٹن آیا تو میرے سرنے یوجھاتو میں نے سب میکمه بنایا اور وه سب مجمی رونے وحونے کیے اور پھر بھاگ كرسيتال يني وبال سے لاش آیا شاوی ہوگئی مسرال کانی ایکھے۔ وصول کی اور کھڑ آ کرکٹن وٹن کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

О

C

8

t

Ų

C

O

m

تے کہ اجا مک دروازے پروستک ہوئی ویکھا تو کھالوگوں نے ایک جاريائي يرايك لاش كود الا مواتها ادر انہوں نے بنایا کہ بیآب کے ابو کی لاش ہے۔ میں تو سفتے ہی ب ہوش ہوئی۔ خیر ہوش میں آئی تو بہت سادے لوگ ہمارے کھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ابو کا کفن وثن ہوا اور ساری رسو ہات کے بعد سب لوگ علے مکئے ہوں الماری بربادی کا سکسله شروع موا\_ابوكا كارو بارحتم موكيا كيونك . كونى سنجالنے والا فہيس تما اى نے تعوز اونت دیا جس سے تعوز ا بهبت کارو بارچان ریا اور ہمارا کمر بھی چا رہا۔ای نے بہت زیادہ محنت کی اورجمیں پڑھایا لکھایا اور پیر جب شادی کا دنت آیا میری متلني بهوئي بجرشادي كامقررونت اورابوانقال كرمي - بم اوك كر كمات ييت ته اور اجمع لوك بيجه عرصد لوكول كا آنا جانا لكاربا

ایک نشیب فراز کا مجموعہ ہے، بھی خوشی تو بھی تم ۔ میر ے ساتھ پکھ اییا ہوا کہ میں ایک بہت ہی امیر مال باپ کی بی کی ۔ جین سے ای ہر چیز میسر، وہ کہتے ہیں کہ مونے کا سی منہ میں لے کر پیدا ہونا ویبا بى حساب تقاميرا - مال ماب ك مہلی اولا و تھی لہذا سب سے زیادہ لاؤ بيار مجى حاصل كيا- جب مي تمن حارسال کی تھی تو اللہ نے يحص ايك إماني ديا۔ پھر مس ممائي کے ساتھ مکن ہو گئی اس کو اٹھاتی اس كے ساتھ كھيلتى اسے پياد كرتى حی کہ بھائی بھی جھ ہے بہت مانوس ہو گیا۔ پھرا جا تک وقت کی آندهی الیی چلی که هاری تمام خوشیاں اڑا کر لیے گئی۔ ہوا کیجھ يول كريش الجمي كوكي دس مياره سال کی تھی اور بھائی یا چے جیوسال كالقاكها بوكاروذ ايكسيدنث بوكميا W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

C

ا چھے دن گزرتے رہے کیونکیہ میرا خاومہ ڈرا ئورتھا اس نے مجھے مھی بھی یر بیٹانی شیس آنے وی پھر میرے بال میٹا ہوا اور کھر میں کافی سکون ہو گیا کیکن پیتہ جبس میرے محمر کوکسی کی نظر نگ کئی میرا حاوند نشے کا عادی ہو گیا اور اپنی والدہ کے کہنے پر مجھے مارتا پیٹنا بھی تھا ميرية كمروا ليلمني يربثان ربها شروع ہو گئے کہ پہلے بھی مٹی کو اتنے زیاوہ و کھ کھے میں اب کیا کریں لیکن میرے حاوند نے تشدو کی حد کر دی مار پیپ روزاینه کا معمول بن گیا آخر میرے گھر والوں نے نگ آ کر اس سے طلاق كا مطالبه كروياس في اس شرط برطلاق دینے کا وعدہ کیا کہ مِیْا مجھے دے دو اور طلاق کے لو میرے گھر والوں نے میری ظاہری حالت دیکھ کر بیٹا ان کو وے دیا اور میرا کھر اجڑ کیا ایک سال تک میں اینے کیر میں بیٹھی رہی مجرمجورا میرے گھر والول نے تیسری جگہ میری شادی کر دی کیکن شروع شروع میں انہوں نے پڑے سنر باغ وکھائے تھے اب شادی کوتقریبا تین سال گزر کھے ہیں کمیکن انہمی تک کوئی اولا دخییں ہو آل اب میری الله سے ہر وات میں دعا ہے کہ الله تعالی میری مود مری کر وے۔ (نور فاطمہ .... ماسهمره)

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

E

C

О

m

حالیات لکھے تو سیجھ دلوں کے بعد ئن بایا جی اینے مرید کے ساتھ ہمارے کھر میں آ گئے اور انہوں نے میرے کھر والوں کو ایسے سبر یاغ وکھائے کہ میرے گھر والے تبھی اس کے مطبع ہو تھنے وہ بابا جی تقریا ایک ماہ تک ہمارے کھر میں ہی ڈیمیہ لگا کر بیٹھے رہے اور ایک دن انہوں نے ایسے ہز باغ وکھائے کہ میری والدہ، بڑی مہن ، مجھے اور دومیر ۔ے بھائیوں کو ماتھ لے کر چلا گیا کہ میں آپ کے بھائیوں کو تو کری دلاؤں گا وہ جمعیں ایک ایسے ملاقے میں کے کیا جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانا تفاس نے وہاں جا کرمیری یزی بہن سے خود نکاح کر لیا اور میرانکاح اے مریدے کرویاوو ماہ بعد کسی طریقے میر ۔۔ والداور محلے والوں میں ہمیں ڈھونڈ ٹکالا اوروه پيرېسي چيوژ کرفرار بوگيا۔ اور ہمیں کھر واپس کے آئے اس کے بعد میرے مال بین ہوئی اور میری بری مبن کے ماں بڑا ہوا حار سال تک انظار کیا لیکن اس بير كالمبيل يية نه حيلا كبر عالمول

الله على الله على المرتبيل السم كالقاكد إما في الله عداه نظے تھے کہ ایک ون یولیس کے راست رابطہ کرتے ہیں میں نے ساتھ کچھ اور لوگ ہمارے گھر جب ان کو خطالکھا اور اپنے گھر کے آ مے اور کہا کہ آب مدھر خالی کر وی کیونکه به گھراپ آپ کانبیل ر آ۔ یہ جا کہ ہماری فیکٹری کے منیجر نے تمام کاروبار اور تمام جائداداہے نام کروالی ہے اور يول بم در بدر مو شيخ اور آح تك اس حالِ میں ہیں کہ بھی رونی مل ما تی تو بھی بھو کے موجاتے ہیں۔ وعا كرس الله تعالى ميرى مشكالات كو آمان كرسه-( فرحت جبیں.....مرمحود ها)

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

E

C

🗯 ....میری زندگی کی کہائی م کے اس طرح ہے میں جب پیدا ہوئی تو میرے مفریس سلے ای بہن بھائیوں کی ریل پینل تھی کیونکہ میرے سے جار بھائی بوے اور وو مبین تھی جب میں يدا بولَ تو كولَى خاص خوشي نبيس منا لَي حَنى كيونكهاس دوريس لزكيال کوتو بہلے ہی زحت مجماحاتا ہے مجھے بینین سے ہی کوئی خاص ہار حبیں ملا اس لیس میں نے رسالوں كا سهارا ليا ميرا شوق صرف ر مالول تک بی محدود ره گیا ایک مرتبدایک وانجست میں میں نے ایک بایا کا اشتبار برها اور ان کو سےمشورہ کر کے ایک اور جگہ بر خطالك ديا البول نے حس طرح كا مير الول نے ميرى شادى اشتباره یا بهواتها وه بردای سسینس کر دی شروع شروع میں بہت

# مخضراشتهارات

وراسو حيد؟

عاصم کو البه ارب علی خان کی کتاب (قربہ لیگ) ساحر رسول ہانیاں تحجرات کی کماب( کوئی لھے گماں کا ہو) ان سب کا شکر ہیہ۔ (شنراوہ سلطان کیف ،الکویت )

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

t

C

m

قارعین کے نام میں شیخو بورہ شہر کے لڑے لڑ کیوں ہے ووئی خط و کمابت کرا حابتا ہوں جمیر سے رابطہ کریں جمینہ خط کا انظار رے گاشنوبورہ کے اوگ پیار کرنے والے ہیں۔ (سید عارف شاه ،جہلم شبر)

قارتین کے نام مجھے جواب عرض میں اینے دیکھ لکھتے ہوئے 17 سال ہو تھنے ہیں گر جواب عرض کا کوئی قاری جا ہے وہ ہیرون ملک ہے یا پھرا ندرون ملک کی نے بھی ندمیرے دکھ کم کرنے کی کوشش کی اور نہ بی میرے الفائفول برغور كيا اس ونيا بيس غریب کی کوئی نہیں سنتا صرف موت ہی سب کے دکھوں کوختم کر عتی ہے۔ (اکد آفاب شاد،

ب ہم کی کے دل کو بڑی ہے رحی ہے تو ژویتے ہیں توجمیں کوئی فرق نہیں پڑتالیکن جب یہی روپہ کو گی ہارے ساتھ کرتا ہے تو ہم پر کیا گزرتی ہے ذراسو یے اور پلیزسی كا دل ست وكهاؤ\_ (عنان عني، قبوله شری<u>ف</u>)

جان کےنام جان کویت میں تبین ہوں جسم کویت میں ذہن ہروفت لا ہور کی کلیوں میں ہر وقت تیرے یا ک ہوتا ہے فون جالوکرو کال کروں گا۔ ( حكيم مُره مقيل طوفي ،الكويت ) جواب عرض کی تیم کے نام جواب عرض کی پوری ٹیم کو دل کی حمرائول سے سلام ،سب دوست ہی بہت اچھالکھ رہے ہیں کی ایک کا نام ہیں سب کی بی شاعری ہے مثال ہے غزل اشعر، کہانیاں ماں کے نام سب اپنی مثال آب ہیں ادر احیها۔ (عامر سهیل راجیوت

بھٹی ہسندری) شاعروں کے نام دوکونہ) امجد حسین مبسم میونے یا چی کتابیں گفت كيس ( بجمع بعولا وينا) اين جناب ادب سے كرارش ب كه

Zکےنام اے بے وفا تو نے اجھانہیں کیا میرے ماتھ اگر آپ نے جھے ہے مبیں ملنا تفاتو پھر آپ نے مجھے بلايا كيول قفا بولو نداب \_(غلام فريد جاديد ، حجره شاه مقيم ) آمندراولینڈی کے نام

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

C

واہ آمنہ جی کیا خوب صلہ دیا ہے آپ نے میری وفاؤں کا یاد رکھناً، جھے برباد کر کے تم مجھی خوش نہیں ر بو کی۔ (غلام فرید جاوید، جمرہ شاہ

میں یا کستان یائی ماہ رہا تھم ہلال تھوفکی، ایم وائی سے بھائی مسلسل رابطہ میں رہے کریم بلٹی ہے ملاقات ہوئی الطاف حسین و کھی سے بہت بار ملاقات ہوئی ،احسان جت عديم جت ابرور بث كالمجلى شكرييه\_(شنرادسلطان الكويت) قار عین کے نام

جن دوستوں نے <u>بحص</u>فون اورائیں الم الیس کے میں ان کا تہدول ہے متلكور بول اميد ب بيسلسلة منده مجمی چانا رہے گا۔ شکریہ (عاشق حسین طا ہر،منڈی نو نانو الی )

جواب عرض 213

مخقراشتهارات

د نیا میں اس ہاتھ کی طرح نہ بنو جو ایک خوبصورت پھول کو تو ژنا ہے بلکہ اس پھول کی طرح بنو جو تو ڑنے والوں کو بھی خوشبو ریتا ہے۔ کے جان ہمیشہ خوش رہو۔ (شابرا قبال نشك، جندري) صوبیہ کے نام لیز میری جان میرے بیار کا یقین کرد میں بہت زیادہ آپ ہے محبت كرتا بول اكر بوسكے تو پليز مجھے اپنی ایک عدوتصوبرارسال کر دیں شکریہ. (مقصود احمد ہلوجی، میاں چنوں) مشور کرن پتوکی کے نام آب کی کہانیاں بہت بور ہولی ہیں پلیز به بور کمانیان ختم کرد ادر کوئی ا کیمی می کہائی تحریر کر دمبر ہائی ہوگی۔ ( برکس مظفرشاه، بیثاور ) قار مین کےنام میں مجرات شہر حافظ آباد کے لڑ کے لڑکیوں ہے درتی ادر خط د کتابت كرنا حاجمنا مول رابطه كرين صرف

W

W

W

P

k

S

m

دفا کرنے دالے تکھیں۔ (سید عارف شاہ جہلم شہر) مت کرنا انتہار اس دنیا سے ختان اکثر وہی لوگ وحوکہ دیتے ہیں جن کو ٹوٹ کے حالم جائے

کائس دنیا سے کوئی کرنے سے دکھ ہوا۔اللّٰہ آپ کو دلی صبر دے آمین (ایم جرائیل آفریدی میانوالی)
علی اعوان میری دعا ہے کہ اللّٰه علی اعوان میری دعا ہے کہ اللّٰه فی اعوان میری دعا ہے کہ اللّٰه خوشیاں نصیب کرے اور میری زندگی بھی تجھ کو سارے جہان کی زندگی بھی تجھ کو اور کا دے آمین۔ (ولی محمد اعوان موز دی ، لاہور

جبرائیل آفریدی کے نام میں شکر گزار ہوں جبرائیل آفریدی اور عمر دراز آکاش کا جو بچھے مزید اجھا کھنے کی دعا دیتے ہیں ادر اجھا کھنے کی دعا دیتے ہیں ادر اجھا کھنے کی دعا دیتے ہیں ادر اجھال معنکس میرے استاددل کو، میاں ووست محمد وٹولید، ملک عاشق مسین ساجد مظفر گڑھ۔ (آصف سانول، بہادنگر)

منورسعيد كينام ويه تو مير عيار المادمنور سعيد بهت على الجهر استاد بين ليكن لركول سه ودكي ادر بحصه صرف اس سه ايك على كرنا جابتا بول رابط شكايت موه ميرى كال الميند نبيل دفا كرف دالے لكه كايت موه ميرى كال الميند نبيل دفا كرف دالے لكه كرتے - (مقعود احمد بلوچ ميال عارف شاه جهلم شهر)

> اقراء سمٹرلا ہور کے نام بابی پلیز دوبارہ لکھنا شروع کریں پلیز تحصینکس ۔ (نزابت افشال، مہورہ) قارئین کے نام

> > جوا*بع طن* 214

الماری ذات پر جمی توجہ کیجئے بندہ ناچیز کی تحریروں کو جمی جگہ عنایت المحید کی تحریروں کو جمی جگہ عنایت بادی منذی بہاؤالدین) جماد ظفر بادی میاں جمنی تحریریں تیری بادی میاں جمنی تحریریں تیری میاں جمنی تحریریں تیری میں کم بی کمی کی ابنی تی بول گی بید میں کم بی کمی کی ابنی تی بول گی بید میں کم بی کمی کی ابنی تی بول گی بید میں کم بی کمی کی ابنی تی بول گی بید میں کم بی کمی کی ابنی تی بول گی بید میں کم بی کمی کی ابنی تی بول گی بید آئندہ احتماط کرنا ایسے میلے شکوے ایسے نہیں ہوتے بیکے آئندہ احتماط کرنا ایسے میلے شکوے کی درادارہ) کی میں کرنے کی درادارہ)

W

W

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

بھائی جان ہم غریبوں پر بھی رخم کریں ہم جواب عرض کے بہت پرانا کھنے والوں میں سے میں برائے مہریائی ہمارے کو پن ضرور شائع کرنا۔ (تمریز اعوان ارمانی، ہری پور ہزارہ)

تمریز اعوان کے نام تمریز میاں جینے بھی کو پن تیرے آتے میں میرے خیال میں تمام کے تمام رسالے میں لگتے ہیں بھی رسالہ خرید کرو کھوتو ہے جلے نہ کہ آپ کے کو پن لگتے بھی ہیں کہ نہیں۔(ادارہ)

ائیم ولی اعوان کے نام السلام علیم جناب محترم بھائی ولی اعوان زندگی کی ہمسفر قدم قدم بر آپ کے ساتھ زندگی کی یاد محار عمات نبھانے والی بھالی مسز اعوان

مخضراشتبارات



واحدملك عمر:29 سال لعليم: فاست مشغلے: ایجھے لوگوں سے دوئی کرنا ية بمحمد نياض غوري ، اقبال في سال مشغلي غريب لوكوں كى ويلفيئر جواب عرض يرمسنا يية بموثد جعفرة بالخصيل تنكواني صلع

ممريز بشير كوندل عمر:23 سال مشغلج: إلى كويا دكرنا پية بضلع منذى بهاؤالدين يختصيل ملكوال شبر كوجره نز دبينك روژ عثمان عني

W

W

W

a

k

S

C

O

m

عمر:18 سال مشغلے: جواب عرض کا مطالعہ کرنا، اوراس ميں تكھنا ية: ذاك خانه خاص الجامعه مشغلے: اجھے لوگوں سے دوئی کرنا اسلامیہ مخصیل عارف والا ضلع ياكيتن شريف قبوله شريف

سان نواب بانثری کلو ملك و لي محمد اعوان كولژ وي يية: صدر كينت لا جور

خالدفاروقآس عمر:35 سال ية على يوره ،ملت كالوني فيصل ابا و متما دظفر يادي

عمر:**18** سال مشغل : سندی کرنا يية : حماد البكثرك سنور كوجره محدانفرملك

تعلیم: میٹرک جواب عرض بر هنا پیة بشلع سر کودها بخصیل ساہیوال ، منظور اکبرنبسم

جواب عرض 215

عر:31 سال مشغلے: الر کول اور لڑکول سے قلمی عمر: آپ کے سامنے ہول نزو آرے والی کل اسلای کالونی کرنی مرسالے بر هنا

بشيراحد بمعثى يمر:54 سال مشغلے: جواب عرض بر هنا، قلمی مشغلے: دوسی، شاعری ية: مكان نمبر CD-52 زوجامع مسجدغو ثيه، فوجي بستى غربي بهاولپور وسيم سلطان صابر خنك

يمر:25 سال مشغل جواب ومن يزهنا ية بسلة وتحصيل كرك بوسث آفس عر:19 سال ڈ ب**گا دُل دو**ڑ خیل نويد جگنو بزاره

عمر:18 سال

مشغطے: دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ڈاک خانہ سیال نثریف گاؤں عمر:17 سال

ملاقات

a k S

Ш

ρ

مشغلے: اچھے لوگول ہے ووئی کرنا، الفيب اليم سننبأ پية: "گاؤل نين رانجها تخصيل وصل منذى بهاؤاالدين محدر ضوان حیدر بر نمی عمر:20 سال مشغلے: در دمندول کے در دیا ٹنتا یه: یک نمبر 163ای نی محد محمر وُاكَ خانه خاص اوْا محمه تكر محتصيل عارف والانسلع ياكيتن . آصف سانول عمر: **22** سال مشغلے: فوک شاعری رکھی لوگوں ببترييكم كالوني مخصيل چشتيال ضلع وْاكْمْ عبدالوحيدا رائيس عمر:18 سال مشغفے: ڈاکٹر بناتعلیم حاصل کرنا پتہ:باندی شہر ضلع نواب شاہ محمداقصل مرى بلوج عمر:40 سال مشغلے: پڑھناا در پڑھانا ية :المدينه ميذيكل استور مين روده قاضي احمضلع شهيد بينظيرآ باد

W

Ш

W

a

k

S

m

یة : را کی واژه لیاری کراچی رائے اطبرمسعود آکاش يمر:17سال پية: چک تمبر **144/9**R ڈاک خانہ 227/9-R محصيل ورث عماس برماض احمد عمر:20 سال مشغله: ال كي تلاش پية : { إِكَ خَانِهُ رَحِيمُ ٱبادَ صَلَّعَ رَحِيم بإرخان بحصل صادق آباد آصف خان وصال عمر:18 سال مشغفى: بال بايكي فدمت كرنا پیة :کومات رود خیکم بازور ڈاک خان بوزه خيل بنون، بوزه خيل مجيداحمه جائى ملتانى مشغل جلمي دوى الكعنا، برهنا كالم یه در میک جینگرز ۹۶ کلو میشر مکنا نروژنز و ما نگامنڈی اظہارا کیل عبدالرحمن محجر

مشغطے: دکھی انسانیت کی مدوکرنا اور دوی کرنا ا پید: محور نمنٹ ہائی سکول براستہ منذى شاه جيونه بخصيل وتنتكع عر:45 سال مشغلے: دھی لوگوں کی خدمت جیسے محیت میں نا کا ی مشادی کا شدہونا ، محبوب كاردئه جانا جنات ونيبره اور كاليظم كاتو زكرنا پينه: حيا ئنه تليم لا بهور ظهبيرملك بوبلد عجر:21سال مشغلے: پیولوں کی حاوث کرنا پة: بويليه بيوسك آنس سال پيد: بويليه بيوسك شريف بخصيل ماهيوال وسركودها شنرادشامد يمر:17 سال مشغلي جواب عرض يزهنا ية: الركيك حب ، بس الثاف لياري كراچي مصطفيٰ كل مصطفیٰ كل

W W W

ρ Q k S

0 C S

t

C

**F PAKSOCIET** 

يا قات



میرے بیار کاسمندر تیری موج سے کبراہ (الس المول، بمايزه) قد ریبلوچ ، بونا کوئلہ جام کے نام ووی کے وعدے نبھاتے رہیں کے ہر ونت آپ کو مناتے مناتے رہیکے مرجى مح توكياتم باء دوست ہم آنو بھرا کی آعموں می آتے رہنگے (سيدعبادت على ، ذيره اساعيل خان) ہانی ولیش کے نام بھی نہ چین سے سوئے ہم تیرے بیار می جب سے محوے ہم به نواب و خال به خوابشین کیا کیا تحلین محل بنائیں ہم (شتراوه سلطان کیف الکویت) مانی ولیش ایناولیس کے نام مرے ول کی ہے بیآرز و مجھ تو می ماکرے مے واے یوٹی ام الرن شائل نے لاکرے مری ماہیں فواہنیں مری دندکی تیرے لیے ميرى دب سے دعاہ جھ سے بھی جدا شكر ب (شترادِسلطان کیف بعمبر) Z ناز، پیچ مکران کے نام اے الله ميري آرزو يوري كر وي می لا کو ہیشہ خوشیاں نصیب کر ویں (اللي بخش خمشاد، يج محران تربت)

W

W

W

P

a

K

S

О

C

C

C

m

سانس کی اک اک ایر کوچھو جاتے ہوتم جب مدتی برات نطح میں تارے عاند من مكرات نظر آت موتم (مريز بشير گوندل، کوجره) مس فو زیم نظن پور کے نام ماِد آتے ہو کچھ اور بھی شدت سے مجول جائے کا جب بھی ارادہ مایا (اسحاق الجم يحكن يور) مدھوجی، جدہ کے نام ہم تو آپ کے شہر میں وفایائے آئے ہیں مرحو رکون میں جو مے وفالا کی رہے یا تی کرتے میں (الم والى سيا، جده) الیم دانی سیا، جده کے نام تم کوشیرت بومیارک بمیں رسوا ند کر و خود بھی بک جاؤ کے اک روز بیمودان کرو (اليم دائي سياء جده) مس صا الكرسيدان كے نام اک ہے۔فاکی خاطر می<sup>جنو</sup>ل فراڈ کمپ تک جو جھے کو بھول کیا تو اس کو مجول جا (الیس انمول ، بما بزو) مہراعظم رمنیا ہشہرخموشاں کے نام ہر پھول کی قشم میں کہاں ناز عروسان بچنه پیول تو کملتے ہیں حراروں کیلئے (اليس المول ، بما يز وشريف) کی اینے کے نام کیے کرو میم میری جا بہت کا انداز ،

كتاملك بيسلد مش مى ايدانا مبت ہو قائم رہتی ہے محرانسان اُوٹ جاتے ہیں (راتاباير كل تاز الا جور) یاک فوج کے نوجوانوں کے نام اس یاک وطن کی مٹی برہم جان لٹانے چل أنكے، تيري؛ مانت خون اپنا ہم خون بہائے چل کھے کمائی ہے تیری مزت ك تسم، بم ابنا عبد بعائے بل اللے (منظور! كبرتمهم تفعنكوي، جنتك) R یخوشاب کے نام دل میں ورد ہے آنکھوں میں تمی ہے آجاؤ جان من زندگی میں بس تیری کمی ہے (عابده راني ، كوجرانواله) محرعباس جائی چک تبر 75/2L کے نام جب بھی اب کھولیں تو دعا ما کلتے ہیں ہم تیرے دل تموزی ی بناہ ما کلتے ہیں بملاشه دينا مجمى ول سے جمين جائي ہم آپ کی شر مجر کی وفا ما لکتے ہیں آ (شاہریب پرلس، چک تمبر 75L2L) اسدمشكے والے كے نام ہر قدم یہ تم میرے ماتھ آیا ایسے دوستوں کو میں نے مجمی جیس آزمایا (مصطفی کل الیاری کرا جی ) ارمان متكم الخاز واللي فيصل آباد كينام وتت کے اک اک میل میں یاد آتے ہوتم

جواب عرص 217

PAKSOCIETY 1 PAKSOCIETY

شعری پیام این بیاروں کے نام

W

Ш

၇

a

K

S

О

C

8



کو بہت پیند کرتی ہے۔ ارم تم جہاں رہوخوش ہے زندگی گزار آگی مس ارم په ( رياض احمر، رحيم يار خان صاوق آباد)

W

W

W

թ

a

k

S

C

8

E

m

عربدا تخابا كيساح والاست أول أور میں اینے دوستوں کے ساتھ تی وقت اخیما رہنا ہوں اور میرے دوست بھی بولے مجئے اجھا ہے دوست. (سردار ۱ قبال خان مستنونی بسروار کڑھ)

تلايدا تخلاليك الإدادوس ميرا سب نے اچھا دوست میری بال ہے مال تخصِّ ملام\_(غلام مصطفَّى عرف موجو، کراچی)

شريدا تخواكيد ويعاسدون شرك اليما دوست ہوں یا جبیں یہ تو میرے حاہے والے قیمتی دوست بہتر بتا سکیس سے کہ میں اٹھیا دوست ہول بانهيس ميس كوشش توبيرهمكن كرتابهول کہ سب کو اچھے اخلاق سے پیش آؤں۔ (ولی محمد اعوان مواڑوی، صدركينك لاجور)

شريعا تخوارك اليجامدت بمول ممكر میر ہے دوست اجھے نبیل ہیں بہت سے ووست وقت گزاری کرتے ہیں چند ہیں جو مخلص ہیں جو مخلص

حريدا تتوادك الإدار وست وہ نہیں ہوتا جوشکل وصورت ہے احيما هو بلكه احيما دوست تو ده جوتا ہے جوا خلاق میں اچھا ہو جوسیرت میں احیما ہوجود وی کی قدر کرنا جا تیا ہو۔(عثمان عنی بہولہ شریف) غربداتن كيراوين كيراوست

ہوں بس اتنا لکھوں گا بیمت سوچنا کہ غافل ہو مھھے ہیں تمہاری یاد ہے بس مہیں مصردف سمجھ کرتم ہے بات نہیں کرتا۔ ( عثمان عنی ، قبولہ شريف)

عربها تقيما كيدا جواسمت زياوه ما تیں نہیں کرتا سمندر کی طرح فاموش ہوں دوئتی کر کے کوئی بھی د کھے جگری یار مانے گا مجھے۔ ( حکیم محرطفیل طونی ،کویت ٹی) شريدة في ايد و المدسس جي بال میں اس وقت تک احیما ہوں جب تك نسى كے كام آتا رہوں گااس کے بعد اللّٰہ جانے و نیابڑوں بڑوں کو بھول گئی میں کیا چیز ہوں۔(ایم واني سيا، جده السعوويه)

عربط واكت المحاسب في ال میں ایک احیما دوست ہوں ارم مجھ

شريدا فتورا كيها حجاردامت بهول لمكن ايبث آباد) میرے ساتھ آج تک نسی نے وفا تہیں کی ہے کوئی ہمدرد جو جھے سے و فا کرے۔ (غلام فرید جادید، تجرہ W

Ш

Ш

၇

a

K

S

O

C

S

C

شربعة والأيدا يجاودهدت مميل مول بڑا مشکل ہے ایک دوست ہونا زماندبدل چکاہے۔ (شنرادسلطان كيف،الكويت)

شربها تزواكي العنادامس مميس مول التیما دوست ہونے کے لیے بہت ی خوبیوں کا ہونا ضرور کی ہے وہ شايد مجمه مين كيس \_ (شنراد سلطان كيف،الكويت)

عربية تن ايك ويداندست مول ان دوستوں کا جو دوئی کی قدر جانتے ہیں مگر آج کل زیادہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ تہیں ہے میرا سلام ہے ان دوستوں کو جو دوشی کے معنی جانتے ہوں۔ (عاشق حسین طاہر،منذی نو نانوالی)

شراردانفواارک الپدالادمن جو**ل جو** مجھی وانشمند مجھ سے چند محول کے کیے مل جل بیٹھنا ہے مجھ کو یاد کرتا رہتا ہے میرا ایک خلص دوست ہے ایم وبلیو نام ہے۔ (تورحس،

215 60

كياآب أيك الكار سايل

يحرما أوالكيا يحاسب مول آب میرے درستوں سے پوچھ سکتے ہیں ممریز بشیر کوندل آپ ہی بنا دیں رانا مزر زمی سے پوچھ کیں۔ (حماد ظفر ہادی، منڈی بہاؤالد میں ) ش والمتنافظ الماسية المول ليكن آج تک میں نے جس سے جی ووی کی ہے اس نے ہی میرے ماتھ وھوکہ کیا ہے جھے آج تک اس چیزی سمجیرین آئی کداس طرح کیوں ہوتا ہے۔ (مقصود احمد بلوچ،خانیوال) شراط الالالك المالية بٹا مکٹا کہ میرے دوست بٹا سکتے ہیں کہ میں احیما دوست ہوں یا ۔ کیکن ہاں میں بیرضرور بتا سکتا ہوں کہ میں ہر انسان کے ساتھ انسانیت ہے ملی ہوں۔ (شاہر

W

W

W

p

a

k

S

О

C

8

E

Ų

C

O

m

اقبال خنگ، کرک جندری) يربية والتيات الثاء الله میں اینے دوستوں میں عی پورا روئی میں ہی اتر تا ہوں اور کسی دوست کو شکایت کرنے کا موقع حہیں ویتا۔ (سردار اقبال خان مستونی مروار کڑھ)

ينوين لتخويا كيسا بهجاده مست میرے جو بھی دوست ہے وہ سب ہی میرے ساتھ مخلص اور اچھے ووست ہے اور ہرمشکل ونت میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ (سردار ا قبال خان مستونی سردارگزه )

ملتان) الرياة الإيارية الميانية عمرا ودست کے قبول میں ایک بہتر مین ووست ثابت ہوا ہوں وہ ایم کل کر چکا ہے اور ہر بات شیئر کرتا ہے۔ (عبدالسلام چو بدری، بهادینگر) عربوا فناليا يوادوس مول ملك ميرے دو دوست تھے طارق أور زامدوه تو ميرى تعريف كرتے يى اب جواب عرص سے مجھ دوست بنائے ہیں انشاء الله ان کو مجھی شكايت نه بوكي \_( آصف سانول ، چشتیاں)

يتربدا تلامانك الجيار مس مول كيكن بہت ہے دفا ہوتے ہیں اب تو لوگوں میں وفاتو ہے ہی جیس۔ (ایم عبدالوحيدآ رائين، بالدي) جى بدأ تى أيديا جدادادست ميس خود كو

اجھانہیں کہنا اگر میرے دوست بخص اجها مجمعة بي توبيريه ميرك علوص محبت ہے کیونکہ میں مھی کسی ودست کوشکوه کا موقع نہیں ویتا۔ ( آصف سانول ، بهادلتگر )

ين را الله ايد اجامدست ميس مول کیونکہ میں جس ہے بھی دوئ کرتا ہوں وہی وغا وے کر چلا جاتا ہے كاش كونى ايبانه كريد (اتصدعلی فراز،گاؤں کونکی مستانی )

يربداقون ايك الوادوست مبيل مول کیونکہ مبرے ساتھ کوئی بھی احیصا تہیں رہا ہے۔ اور نہ میں کسی کی دوئتي مول \_ ( توسيد مسين مکهونه )

جواب *عرض*219

بیں ان کودل سے سلام۔ (آمف سانول، بہادینگر) جروعا تؤواري اليواددمت جبيل جول کیونکہ میرے ووستوں کو مجھ سے بہت شکاینتی ہیں کیونکہ میں ان کی بات حبیں مانتے کیکن میرے دوست ونیا کے سب سے ایکھے دوست ہیں۔ (رائے اطبر مسعود آکاش)

W

W

W

၇

a

k

S

O

C

S

t

C

نعر والتواليد بيل المحداد عن شايد سي الجھی ووست ہوں کیکن سے میری دوستیں بڑا علق ہیں کیونکہ میں نے البیں ہر مور پر ایوں سے بڑھ کر اہمیت وی۔ (عابدہ رالی، محوجرانواله)

شريطانى أكيدا والمدس مراميترين دوست اکیں ہے میری جان کی یادیں اور اس کے ساتھ ہیتے ہوئے کمتے ہیں کیونکہ وہ میری زندگی کے حسین تر کمچے ہیں۔(محمد شعیب ایس ایس، گاؤل مخندانس)

خريداتنوارك الإمان ست وه ب جو بركسي كوخوش وسيحبت اس كاشيده بولوگوں کی عزیت اس کی عزیت ہو بیں تو ہر ہاتھ ملانے والا دوست تهيس ہوتا ہے الحمد لله جواب عرض براروں مخلص ووست ویے ہیں اكرنام لكصنه بيثه جاؤل توصفحات كم یر جائیں معجی سدا خوش رمیں آمین۔ (مجید احمد جانی ملمانی،

كياآب ايك التحصدوست إين؟

# SECTERAL BONDER

آ فرخوشی ہے مکر تم بھول نہیں جاتا کیونکہ اس کا زخم مرایونا ہے۔ (عبدالسلام چوبدري، بهالنگر)

W

W

W

ρ

a

k

S

C

S

t

C

m

میر کارائے بی عم کے بعد خوتی ملے تو ایبالگیا ہے جیسے عم تھا ہی نہیں کمین عم تو آخر عم ہونا ہے جاہے زمانہ بیت جائے مم باد رہتا ہے۔ (آصف سانول، بيادلنكر)

مر بارائے میں اعم کے بعد خوتی ملتی ہے توابیا لگتا ہے جیسے پھولوں پر بہارآ كى بوالله تعالى يدعا يك كركم ند دے۔ (ایم عبدالوحید آرائیں، با ترک)

میری رائے بیل عم کے بعد خوشی ملے تو ا جِيها لَكَيْلِ بِ مَرجه بي عنوشا مِرخوشيال روٹھ ی کئیں ہیں ایک خوشی ل جائے تو اس سے زیادہ عم مل جاتے ہیں۔ ( آصف سانول ، بہادنگر )

یری رائے میں انجھی تک تو امیر بر میں کہ خوتی ایک نہ ایک دن ضرور آئے کی۔(ویم سلطان صابر فٹک، كرك دور خيل)

المرك راست الم مر بعد خوش ملتي ہے تو بہت ہی احیما لگنا ہے۔ (نور جبال، ۋىيە)

المرازات الله على الم مح بعد خوشي كب ملے بحر مجر صرف اور سرف عم بی ملے میں مجهے ول کا سکون صرف اور صرف سحانی ے لی ہے۔(فاطمہ لی، فتح جفنگ)

سب بھول جاتے ہیں زندگی پیرے جيے حسين تلفي التي بي اور يدو مجي سيس چین کہ دفت کیے پر لگا کے اڑ جاتا معد عاده راني ، كوجرانواله)

میری اے میں عم کے بعد خوتی ملے تو الجيمي بات ہے مگراب تو بہت مشکل نظر آتی ہے۔(محمداسحال الجم اللمن بور) مرى رائ شي وه لوك برے خوش نصيب بريته بين جنهين فوشيال ميسر آتی ہیں خوشی کا اک لمحد ہزار کموں ہے ببتر ہوتا ہے خوشی کے کھات کوانجوائے کرنا ماہے عم کو زندگی ویران کتے مير \_ (مجيداحمه جائي ملتاني ملتان)

ميري دائ الله على عم مرك بعد خوشي جس كواجيمانيين لكتأثمراب اس كالم كوبند ہی کردیں کوئی نیا کالم اس کی مجکہ شروع کرواب پیائی پرانا ہو گیا اس پليز تو جه دي- ( يوس عبدالرمن تجر، تين را بحها)

میری راست کی ہے کہم کے بعد خوتی آبی جائے تواس کمھے کواس طرح کیے کرو کہ زندگی بھر وہ خوشی آپ کے باس ره جائے۔ (محمد رضوال حيدر ير کې ،عارلواله )

میر کاراے کی غم کے بعد خوشی ملی بي بهت بي اچيا لکتا ہے۔ (محمد خادم خنگ ، ژیره مراوجهالی) مير كارات على عم كے بعد جب خوشى ملتی ہے تو احیما لگتا ہے کیونکہ خوشی تو

میری اے تی خوشی ملتی ہے تو ہر طرب آتان برخود کواژ تامحسوت کرتا ہوں ول آج بہت خوش ہے میرا۔ ( ولي اعوان كولزوي ، كينث لا مور ) W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

C

میری ای کی است می کے بعد خوتی ملی ہے تو بہت خوتی ہوتا ہے ایسا خوتی جیسا غم ہوتا بھی نبیں اس کیے خدا ہم کسی کو ايما فوتى دے كرم آنديراس كا فوتى حتم نہیں ہوتا ، آبین۔ ( آسف خان وسال گلونه بنوں )

میری دائے میں انسان کی زندگی بجیب متم کا ہوتا ہے اگر تم کے بعد خوشی ملے آب کو انسان بڑا خوش قسمت سمجیتا ہے ترعم تو لازم ہوتا ہے۔ ( مصطفیٰ قل البياري)

میری رائے میں عم کے بعد خوتی کب لے ، عمر تجرصر ف اور صرف عم ہی ہے میں <u>مجھے د</u>ل کا سکون صرف ادر صرف حیائی سے ملت ہے۔ (نیاض احمد صادل آباد)

میری رائے تیں تو وونوں زندگی کا حصدے اگر عم نہ ہوں تو خوشی کا کہیے ية حلي گاعم مو يا خوشي جميل صبر كا وامن ماتھ سے مبیل جیورن جاہیے زندگی ایک ووژ ہے مم کیا خوشی کیا؟ (رائے اطبر سعود آکاش، (214/9-R

مرار عال على عرض المركم ك بعد جب خوشی ملتی سے تو برانے و کا ورد

جواب ومش 220

مم ك بعد خوش في بياة كيما لكاب؟

W Ш W P a k S О C S t

C

O

m

آپ تمام دوستول سے ایک ہے کہ دہ میرے لیے دعا کریں کہ دب تعالیٰ بھیے خوتی عطا کرے۔(تیمورسین پھلوال) مزر الما المراجيز ب كانسان لله كوكمي بحول جاتات جبام آ جائے تو انسان کو پھر ہوش آ نا ہے اور اسینے رب کو پھر کٹرت سے یاد کرتا ہے م (مريزبشركونعل، كوجره) کے بعد خوتی آنے ہے جان آتا ہے خدا مرسی کوئم سے دورر کھے (شابد اتبال خنگ ،کرک جندری)

> مر في مات من المحصور آج عك كوني خوشی ملی بی تبیس ہے جس کا میں اندازہ کر سکوں کے م کے بعد خوشی کو کسے محسوں کیا جاتاہے ہمیں تو زندگی میں تم ملے بير\_(مقعوداحميلوج بميال چنول) میری مائے میں عم کے بعد خوشی کے تو بہت امیما گلیا ہے۔ (ماد ظفر بادی، منڈی بہاؤالدین)

> مر فادائ الرائح كم كے بعد جب انسان كوخوش ملى بي تو چرخوش ملى بي تولله تعالى كوبمول جاتا بيقة پحرجب عم ملتة ير إله الله تعالى ياوآ تاب (سروارا تبال خان مستولى مرداركره مے گاہ ہے کہ جب

> انسان کوخوتی ملتی ہے چھراسینے رہ کو ہی بھول جاتا ہے اور بادئیس کتا فوتی میں رے کر۔ (سردار اقبال خان مستونی،

يرك والمسترك خوش كي كوئي تيت نبيس جوعم کے بعدملتی ہے جیسے میں نے اگر آئے تو کتنی ماحت التی ہے۔ (عبدالجید بہت دوست کھوو یے تو کوئی بات نہیں بهت التنفيدوست يائي بحلي بين \_ ( يركس

جري ائي ين جب خوش ملق ب تو انسان خود کو بہت خوش قسمت سمحتا ہے ہر خوشی تو میچھ میل کی ہوتی ہے۔ ( توبیہ حسین کیونه)

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

<u>مرک مائے میں</u> جب خوشی ملتی ہے تو ظاہری می بات سے انسان خوش ہی ہوگا اور سارے عم محمول جاتا ہے۔ (توبیہ حسين البونه)

ميري رائيس ميس تو آج تك خوتى ملى بى تېيىل جىب مل تو سرورآ گاه كريل مر(اقصدیکی فراز ،الدین)

میر فالاے عن جب م کے بعد خوشی کتی ہے تو بہت احیما لگتا ہے لیکن ہمیں توجب مجى خوشى مل بي مم مجى ال كے ملتھے موت بیں۔ (اقصد علی فراز، منڈی بهاد کندین)

مرق الت الله جب مجمع عم كے بعد خوتی ملتی ہے تو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ آنسوم کے حبیں ہوتے بلکہ وہ خوش کے آنسو ہوتے ين \_(مقمود المربلوج، فانيوال) ميرى اك ير جب م كي بعد خوش لتي بيتوايا كسول وداب بيسفرال كي بعد

بہارآئے۔(نزابت افتال،انک) میری سے میں بہت اچھا لگنا ہے مر اب ال كوين كى حكد كونى اور كوين نكال وی مدیرانا موکیا ہے۔ (حمادظفر بادی،

مرفرات الله عبي المرفري ملے تو جیسے پرت جمز جانے کے بعد بہار احمد سننزل جيل فيقل آباد) مر المراق المراق خوى في النيس مظفرشاه ايشادر)

مير الرائيس جب جھے م كے بعد خوشی کتی ہے و اپنے آپ کو خوش تصیب ی انسان سجھتا ہوں کہ بہی خوشی ہے۔ (سردارا قبال مستونی مردار گڑھ) میر کارائے میں عم کے بعد جب خوتی ملتی ہے تو اس کا اینائی مزہ سے اللہ تعالی كى كوم مند كى سى حقوقى برقتى .

ميري والتصفيل خوتي مل بي أميس يبيتريس كب عم كبير اورد مرولكا كي مي شي شايد بم کو چھٹل جائے تو ہی خوشی ہوگی نا کدھر ے خوش بنادُ ذرا۔ (ممریز بشیر کوندل،

مير كادات الله عم كے بعد جب كوئى خوشی ملتی ہے تو وہ انہی ہوتی ہے مروہ انسان كومغرور كرويق باورانسان اييخ رب كوبجول جاتا بيد (آقاب ادار)

میری رائے میں انسان اسیع آب میں خامی تبدیل محسوں کتا ہے بھی جمھار تو آئلهمیں اتن مسکراتی میں کے خوشیوں کے أنسو چلك كرسنجلتے الى نبيل ثم كے بعد خوشی کفارہ محمناہ ہے۔ (محمد جنیر دیدر حيدى الله كل)

میر قارائ تنس جب انسان کوشم ملتا ہے تو کہتا ہے کہ للہ کی مرضی ہے جب ذری ملتى بتو كبتا بالملال وجهي فوثى مل ہے تیس بھائیوخوش کے دفت بھی ملاہ کو یاد كياكرو\_(نامعلوم)

مرک ماے میں عم کے بعد جب انسان كوخوش لتى بيتو پيرخوش تى بنة للفتعالى كوبحول جاتا بهاو بحرجب مم ملت بين و اللاتعالى يادة تاب (روبينه مالان)

> 221 88 12 كران و كران من كرانك

### ماں سے پہارگا اظمار

اقبال سرداركره) \* ..... مال د نیا کا دا حدرشتہ ہے جس \* .... مال الی ہستی ہے جس کا کوئی ونیا میموز کر الله تعالیٰ کے باس جلی کی \* ..... بال مقدى سى ال من المن المادر بحص ال ونيا من تمنا حمور ويا ہے۔(مردارفان،مردارکرھ) \* ..... ال بي تو ايك اليارشة ب جود نیایش نه موتو کو کی میں اینانبیں لگٹ ب- ( ملك عبد الجيد احد ، فيمل آباد ) \* .... ميرى مال محمد سے بہت بيار کرتی تھی اور آج بھی مجھے میری بہت ى يادى جواس دنيا يستبيل بالله

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

E

C

m

\* ..... يس افي مال عن يهت بيار میں کوئی تہیں۔ مال آئی لو بو ( جادید

\* ....ال ایک الی ستی ہے جس کا کوئی ٹانی ٹریش مال کی خدمت کرو

\* ..... ميرے والدين انتهالي

جوادلا دكوسي د كه يم تبيس و كيه عتى خدا ليحكر مال اب تو تواس ونيا من نبيس ميري مال كوسلامت رم \_ (عابده الله آب كو جنت فرمائي (سردار راني، كويرانواله)

یں کوئی لا پیج تبیس ہوتا مال دنیا کا ایک علی تبیس ماں کی خدمت کرو دوستو ۔ میں کوئی لا پیج تبیس ہوتا مال دنیا کا ایک انمول تخذب بمين اس تخفي ك فدر (محرشعب كنداس) كرنى عاي \_ (اطهرمسعود آكاش، \* ....ا \_ اى جان جب ي توبر فورث عیاس)

> وفاواری ہے مال کا بیارسی ہے الله سب کی ماڈل کا سامیہ قائم رکھے۔ (عبدالسلام چوبدري بهالسر)

> \* .... بس الى مال كے بيار كا اظهار نہیں کرسکتی کہ وہ اپنی ہے میرے یا س الفاظ مبیں مال کی قدموں کی خاک

\* ..... من الى مال سے بہت زياوہ اسے جند عطا فرمائے۔ (مردار عجت كرتا مول الله تعالى ميرى مال كو اقبال متوتى مردار كره) لمی زندگی دے کیونکہ جنت مال کے لدموں کے لیچے ہے۔ (مقعود احمد کرتا ہوں کول کہ مال جیسا اس دنیا بلوچ، خانبوال)

\* ..... تمام دوستول من ميرا بينام \* ..... دوستو والدين كي خدمت كرو ساكر ادْسكه) باب مجى حقدار سياس كالمجى احرام کرو اور والدین کو بھی ناراض مت بروستو آئی لو بو مال۔ (مریز بشیر کرو۔ (شاہد اقبال خنگ، کرک سموندل، موجرہ)

\* ..... ما تمي تو ائن اوفاد كے ليے \* .... اے مال جب ميں كيد تما تو شريف اور رحم ول ميں آئي لو يو سائیاں ہوتی ہیں منی جماؤں کی طرح لوری دی تھی جھے فاموش کرنے کے والدین، (مریز بشیر کوندل، کوجره)

\* .... بس الى مال عن بهت بيار كرتا بول مال كے قدمول تلے جنت ہے میں کرتا ہول اپنی ال سے بہت بهت بيار . (عبدالوحيد آرائي ملع W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

\* ..... من ين ال عد بهت بيار كرتا تما تم مير \_ نعيب من مال كا بيارطويل مدت تكنيس تحااسه خدا میری ماں کو جنت میں جگہ عطا فریا۔ ( آصف سانول بهادنگر )

\* ....من این مال سے اتنا بیاد کرتا تما جتنا چکوری دیا ند ہے کرتی ہے مگر انسوس ميري مال كابيارميرے مقدر مِن تبين تفار (آمف سانول،

\* ..... مال ایک عظیم استی ہے جس مول (اوربید سین ، کہوش) کی کوئی مثال نہیں میرے یاس وہ القاظ مبين جن مين مال كى تعرفيف كر سکول ہمیں مال باپ دونوں کی قدر كرنى طايد (رائ اطهرمسعود

ہے کہ اپنی مال ک عزت اور احترام ورستو صرف مال کی خدمت کرو بلکہ كري مال كے بغيرونيا ومران ہے اے خدا سب کو ماڈل کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ (معطفیٰ

\* ..... بال حيسي مستى ونياش كمال W خبیں ملے گا بدل جاہے وصونڈے ساراجهال (عبدالغفاريسم، لا مور) W \* .....مرى مال ونياش سب ہے الحمی ال ب ال ایک ایسارشتہ ہے W جیے گلاب کا بھارے ۔ (نامعلوم) \* ..... كرين جائے سارا ياني سيائي اورور خت قلمين تو پيريسي ش ايي مال թ ك تعريف ململ مذكر سكون الله ميرے والدين كوسلامت ركحنا آمين (مسٹر a امم ارشدوفا ، کوجرانو اله ) \* ..... مال كو جميشه خوش ريكنے ك k كوشش كياكره كيونك اكرمال ناراض بموتو ونیا کی تمام خوشیاں مارے کسی کام کی S محى بيس ميري زندكي كاسرمار يميري مال О ہے۔(عثمان فی جم قبولہ شریف) 🐙 ..... ميري اي ميت دي الحيي بين C وه ميري هر بات ماتي جي الله تعالى میری ای کاساریم بر بمیشد قائم رکھے آ من (عمران ماس يركس، خاندوال) \* ..... ميري الي جان ميري زندكي 8 کے لیے اک خوشیو کی مانند ہے اور E میرے محول ہونے کی حیثیت خوشبو کے بغیر اوعوری ہے خدا سے وعا ہے الله تعالی میری ای جان کوتندری وے آمين( ايم خالد محمود سالول مردث) \* ..... مال محم سلام، محمد الي مال ہے ہے د بیارے میری مال ونیا کی C تمام ماؤل ہے بہتر ہے۔ (عبدالستار О \* ..... بدوه مندر ہے جس کی محرانی m نالي نبيس حاتى \_ (عصمت على عامى

كالله تعالى ميرى ال كو بيشمير \_ (Jeec) كي يس \_ ( قبد الور ولا مور) كياكر كه الله تعاتى بجمع برميدان مين كامياب كرے۔ مال تو ہے تو سب کھے ہے تیرے موابید نیاسونی ہے۔ \* ....ميري مال أيك انمول هيرا ے آل سے بدھ کرمیرے کے اور و المحمد ياركرتى ب . (توقيرالور، لا مور) \* ....مرى اى جان، ميرے ابو جان میری تبنیل میراسب میجه بیل الله تعانی میری بوری فیملی کو تاحیات خوش وخرم رکھے اور محبت دے سب کو (عبدالستار نیازی بمران بلوچستان) \* ..... مال كيك دعايارب ميرى مال كوتا قيامت زعمور كمنامس رمول يانه رہوں میری ماں کا خیال رکھنا میری خوشیاں مجی لے ہے۔ ( ہوٹس عبدالرحن، نبين را بحما) \* ..... اے مال تیری وعادل کی بدولت میں یاک آرمی میں خوش مول میری ال کی دعاتیں میرے ساتھ ہر نیازی، بلوچستان کران ) یل رہتی ہیں، میں ہر آز مائش ہے گزر جاتا ہوں۔ مال کھے سلام (محد

\* ..... مال تو مال موتى ہے ہے ایك شن بیان كر نامشكل ہے مير ك دعاہے شندی میماول ہے اور اس ال کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سر برسلامت رکھے۔ (اریب الور، ( آفاب اواس، جنڑ ) \* .... ش الله ال سے بہت بیاد \* .... ال جیسی عظیم بستی کا تعم كرتا مول، الله تعالى ميرى مال كو البدل ونياش فيس بي مريرمال جنت من جكه دے آئين، (اشفاق سلامت ہے اسے وزامل كى چيزكى وتلى ، دوكوشه ) \* ..... شراعی مال سے بے صدیبار \* ..... مال میر سے لیے ہروقت وعا كرتا ہوں اور الله ميري مال كو بعثت یں جکہ دے آئیں، (اشفاق دمی، \* .....ا الله السي الله على من الله الورال الاور) کرتی ہوں پر آپ کی اور میر می اکثر الرال راق ہے پکیز ماما آپ میری بات سمجما کریں مجھانی منوائیں کچھ ميري ما مي (ساء كك اعوان، ويراليور) \* .....ال ميرى جال بوه ندورتى تو شايد ش زنده نه موتی (نورين، ساميوال) \* ..... ش الي مال سے بہت زياده بياركرتي مول (العمندير وبازي) \* .... مجمع الى مال سى بهت بيار ے ال الله كى طرف سے انمول تحقد

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

t

C

ہے دوستو والدین کا احترام کرو اور ان کی عزت کرو۔ ( تمر اواس ایم (75/12 L \* .....ال تيري عظمت كوسلام مال حبیاانمول موتی ونیا مرزیس مال <u>مجمع</u> بمیشه دعاؤل می یاد رکهنا (توصیف الوردلا بور) \* .....ال سے بیار کا اظہار لفظوں اساعیل آزاد کھوکھرہ) بوج ، دی ہوا ہاں)



ان دوستوں ہے جو بیرا نام بوز کرتے ہیں بلیز ایسامت کریں بڑی مہر پانی ہوگی پلیز امتیاط کریں میرے دوستوں کو تنگ مت کریں۔ (مریز بشیر کوندل مکوجرہ) ان روستوں سے جو روستوں کو بے وفالی کرتے ہیں۔ ( ذاکٹر محد رفع احمد آباد

W

W

W

թ

a

k

S

C

t

C

m

جمعے شکوہ ہے آرہے جس نے بغیر کمی غلطی کے مجھے چیوڑ ریا پلیز واپس آ حاؤ میں تو مرجاؤں گا تیرے بغیر پلیز۔ ( قمراعاز م کوندل مکوجره)

ان لوگول سے جو غریب وگول سے بمدردی نیس کرتے اور غریب لوگول کا ساتھ نیں دیتے۔ (آئتاب اداس ،جنڈ) میری دوست فاخرہ سے جس نے جمعے چهوز ویا اور آج تک حال تک ندمعلوم كيا\_( عريم، بهاوتنكر) ابے بیارے بھائی سے جوجھ سے بارتو

كرتا ہے كر ساتھ ليس ديا۔ (مظبر،

آئے کا کہتا ہے اور لا بور ٹیل آتا۔

مجھے کی ہے کوئی فکو ہیں شاید جھے میں ہی حسين ،کبوه )

مانے اورائی من مالی کرتے ہیں۔

مركزان أب س محدب كريس يدكول کرتا ہوں جھے بھے میں نہیں آتا۔ (شاہر ا قبال ننگ ، کرک جندری ) جواب عرض کے کچھ دوستوں نے جودوی ایخ کزن رحمت اللہ سے جوا جھے کا م کرتا نبیں ہے اور میری بات محی شیں مانتا۔ (مردارا تبال خان مردارگڑھ)

اہے آب ہے کہ بہت طدی ہر کسی یر ان لوگوں سے جودوی محض لائج کیلئے اختیار کر لیتا ہوں بعد میں اکیلا توہا بوں\_( فرشعیب کندائس)

ان لوگون سے جو دوسروں کو دکھا ویے میں اور بر آوی کے ساتھ فراڈ کرتے ريد بي .. (مردار اقبال خان اسردار

کڑھ) منکوہ تو آوی ایوں سے کرتا ہے جب اييع بى نال بول توسكى سے كريں۔ ان لوگوں سے من سے میں نے محبت کی در حقیقت میں شکوہ نہیں کرت۔ (ملک عبرالمجيداحر، فيمل آياد)

منظورا کبرے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آ دی جھتا ہاور جھے یا دنیں کرتا ہے ہیں منکوے سے شکوہ ہے کہ یے تفنول ٹائی۔ اس کو کیا ہو حمیا ہے۔ ( رائس منظفر شاہ،

مدين ياك جو كيابواب و الجيمل كريكي شازیده قاص سے کراس نے جواب عرض میں حمیار (سروار اقبال مستوئی ،سروار (اشفاق دیمی، ووکوند) کزه)

ہادئ آؤند شازی ۔ (آمف سانول، بہاؤے ساتھ میرے مقدر کی ہرخوشی بہا کرند جانے کہاں لے کئیں اور و کھ بیرے ان لوگوں سے جوایان والدین کا کہنائیس

اس دوست ہے جس کو میں نے بہت حابا محراس نے وفائیں کی ۔(ایم عبدالوحید آ را کمی ، باندی ،سندھ )

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

Ų

C

توریحتے ہیں مگر رابط نبیں کرتے امید ہے مجدية ضرور مح بون محد مائند ندكرنا زئير ـ ( آمف سانول ، بها بقكر )

کرتے ہیں خدا راہ ایسا نہ کیا کریں کس کے جذبات کے ساتھ نے میلیں۔(رائے اطبرمسعورة كاش)

ہے وفا وشیرد والول سے کہجس نے مجھ ہے بہت براو کاکر بااور میراز ندگی کو ہر باد كرديازندكي بحرثيس بمولول كا- (مصطفل گل الباري كراجي)

نكن بجمع محبت كے بدلے نفرت لى میرے ابنوں نے میری زندگی کا فیسلہ كيا\_(عابده راني بكوجرانواله)

كيون ب جب شكوه كمي مسك كاحل فيين آو يشاور) مجر موجود کیوں ہے۔ (عبدالسلام اینے دوست رشید خان مستولی سے جھے فکوہ ہے ایناوے جو جھے لاہور چوېدري وبهاوکنگر)

میں لکستا میموڑ ویا ہے شازید جی لوث آؤ آپ کے بغیر جواب موض کی مگری ومیان وقت کی بے رحم بواؤں سے جواسے تیز کوئی کی ہے چرفتکوہ کیا کرتا۔ (توبیہ

ا ہے آ ہے کہ لوگوں سے وفا کر تا ہوں آگئن کے مجبول بن مجے۔ (جاوید ساگر

جوا*ب بوش* 224

مجھے شکوہ ہے

## آ نگنهرو برو

ماہ جولائی کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے بہت ہی پیندآ یا سبسٹوریاں اٹھی تھیں جن میں سب پھے کھودیا واکٹر سدرہ۔ تیری جدائی مارگی ایم بیتو ہے ڈی بی خان ہمجہ تقذاب ماضی حابی انورلائگ ہم تو بس آ پ کے ہیں انیسہ ناز ہم را مان ٹوٹ جائے گامس افشاں جھوٹی مجبت ندیم عباس و ھکو ہجبت رنگ بدلتی ہے۔ بیار کی جبت نزاکت علی ۔افغانی محبت پرنس مظفر شاہ ۔ شیشے کی گڑیا رفعت محمود ۔ بدنای کی موت مصباح محبوب ۔ آخری عشق نزالہ مخل ۔ اک ماں کی بدد عا ناراحمد حسر ہے۔ ان سب کی سٹوریاں اچھی تھی اور شاعری میں ولی محمودان کی مثاری بہت بیندآئی ریاض صاحب میری پھی تھے کی ہیں آ ہے گیاس ان کو جگہ دیں آخر میں میرا پیارا بھائی شاعری بہت بیندآئی ریاض صاحب میری پھی تھی ہیں آ ہے گئی ماں ان کو جگہ دیں آخر میں میرا پیارا بھائی شاہر رفیق سہوکا حادثہ ہوا ہے وہ مہیتال میں ہے اس کے لیے تمام قار مین دعا کریں اللہ اس کو صحت اور تندر تی دے تین میری طرف ہے۔ سب کو دلی عیدمبارک قبول ہو۔

اسلام علیم ۔ ماہ جون کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے بہت بی پیاری سٹوریاں ہیں جن میں جلتے خوبوں کی اسلام علیم ۔ ماہ جون کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے بہت بی پیاری سٹوریاں ہیں جن میں جلتے خوبوں کی راکھ ملک عاشق حسین ساجد ۔ کیا کھویا کیا پایا ماجدہ رشید ۔ مجستہ وفا کے پیمول میسراریان وہ بمسفر تھا میراسمائرہ ارم ۔ میں مجبت تم اور مسکان ۔ سلامت رہے دوئی عافیہ خان ۔ باقی سٹوری ایسی تقریباً جبی اجبی تھیں میری سٹوری ایسی دولت کس کام کی کو بہند کیا گیا شکر گزار ہوں ۔ جناب عرفان را ولبندی ۔ ندیم عباس ڈھکو ۔ برنس مظفر شاہ فر مان کراچی راشد بھکر ۔ اکبرسرگودھا شاز دیکھاریاں شبیراحمد کراچی ۔ جنت کراچی ۔ ہاجرہ شاہ قیم ۔ کرن مرگودھا ۔ اور شیار کی ایسی آزاد شمیر ۔ سعد یہ ناز اسلام آباد ۔ رائے مظہر قادر پور ۔ کرن مرگودھا ۔ اور شیم ۔ مظہر اور سلیم آزاد شمیر ۔ سعد یہ ناز اسلام آباد ۔ رائے مظہر قادر پور ۔ عبیر منلفرگو ھے جاوید ساہ بوال ۔ راؤ ندیم مانان وقاص ساگر خانیوال ۔ فرحانہ بیروالد ۔ سعد یہ بی وہ دائمیں آزاد شمیر ملیم گودل ہوں ۔ رائے میں اور کی ۔ مربم گروالہ ۔ فاظمہ ملیسی آصف جاوید ساہ بوال ۔ راؤ ندیم مانان وقاص ساگر خانیوال ۔ فرحانہ بیروالد ۔ سعد یہ بی وہ بی میں میں طرف ہے سب کودلی عید مارک قبول ہو۔ ۔

2014 - 1

W

W

W

p

a

k

S

O

C

S

t

0

m

22500年。原

92/90,14

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

t

C

چینے کی نتظر ہوں وانسلام میری طرف سے سب کودلی عیدمبارک قبول ہو۔

W

W

Ш

ρ

Q

k

S

O

C

S

مسلام الفت قبول ہو۔ آپ کو پہلی فرصت میں خط لکھ رہا ہوں امید قوی ہے کہ آپ خیر خیریت ہے ہون سے اور میرا خط پلیز شائع کرتا ہوی امید کے ساتھ کہا نیوں میں قدم رکھ رہا ہوں ایک غزل کیساتھ کافی عرصے ہے اور میرا خط پلیز شائع کرتا ہوں کافی رسالوں میں اپنا قیمی قلم چلا چکا ہوں کافی حوصلہ افزائی ہوئی ہے الحمد اللہ کافی ما بنامہ کا مطالعہ کر رہا ہوں کافی رسالوں میں اپنا قیمی قلم چلا چکا ہوں کافی حوصلہ افزائی ہوئی ہے الحمد اللہ کافی

اگست 2014

W

W

W

P

a

k

S

C

E

m

جواب وض 226

آئينهرو برو

شبرت اورابوار وبھی ملے ہیں آپ کے ماہنامہ ہے شاکر بھائی اور جبرائیل نے متعارف کروایا امیدروشن ہے کہ و لیکم کہا جائے گا آخر میں ماہنامہ کو خدا یاک شہرت وتر تی عطا فرمائے اور خاص کر جو بیار ہیں ان کو خدا یاک صحسنتیا ب کرے اور تندری عطافر مائے آمین میری طرف سے سب کود فی عیدمبارک قبول ہو۔ ایم وفی اعوان کولز وی اسلام علیم . د کھ سکھا ہے تمبر میرے ہاتھ میں ہے سب سے سمبلے تو بات ہوجائے ٹائٹل کی بہت خوبصورت ہے ماڈل کے ساتھ ماڈل کی جیولری زبروست۔ ماڈل یہ ہی تو ہم مرمٹے تضاور اندرے کھول کر دیکھا تو اسلامی مسغمہ پڑھا تو ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا پھر مال کی یا دمیں ۔ کشور کرن آئی کی محبت مال ہے واقعی آئی ہیٹے چھوڑ کر جا کتے ہیں مال کومکر بیٹی مہیں مال کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں پھر بھی آ ب نے مال ہے پیار کا اظہار کمیا خوب كيا بزبروست كذبى آپياللدنغالي آپ ي اي كوسلامت ريخ صحت و تندرتي عطافر مائي آپين \_ كشور كرن آبي اس ماہ کے شارے میں آپ کی کوئی سٹوری مہیں آئی ۔ کیوں جمشق تیرے وج جوگی ہو ما مادی کمیا خوب کھا ہے آب نے بہت اچھاعنوان رکھا ہے آپ نے گڈ ہاوی ۔انگل اس دفعہ آنی کشور کرن کیوں جیں تھی مگران کی بہت ساری شاعری پڑھ کے نگا کہ دہ محفل میں موجود ہیں محلے شکو ہے ختم ، و عمیے تمام رائٹرز نے بہت اچھا لکھا ہے خرم شنراد مغل بھی بہت احیصالکھ رہے ہیں سائزہ ارم ہمیراریان ۔ رفعت محمود شمینہ بٹ ۔ ماجدہ آپی آپ بھی بہت اجیما لکھرای ہیں آخر میں میکھول کی انگل اور بھائی ریاض سے کدانگل جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے جھے خوش نصیب کوبھی جواب عرج میں جگہ دے دی اور آخر میں می بھی کہوں گی کہ۔ سوچتے ہیں بنای ڈالیس اب ----کائی فرق اداس اوگوں کا--وسلام میری طرف ہے سب کوولی عید به عافیه گوندل جبلم اسلام علیکم ۔ میں کافی عرصے بعد جواب عرض میں حاضر ہوا ہوں حالات نے پہنچھا یسے موڑیر لیا کھڑا کمیا تھا کیے میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے دوستو میں نے بیہوجا کہ کیوں ناں جواب عرض خریدلوں جو دھی دلوں کا ساتني ہے ہيں جواب عرض يرا صنا كيا اور ميرے وكل كم ہوتے مجتے خداياك كالا كدا حسان ہے كه آج مجھے ايك البھی مہنی میں جاب ل کئی ہے میں جواب عرض کی یوری ٹیم کاشکر گزار ہوں جو ہمہوفت قار مین کی خدمت میں نگےرہتے ہیں میں ان دوستوں کاشکر گز اربوں جو مورے دالا ہے تعلق رکھتے ہیں فیصل آباد کے تما دوست اور ڈی جی خان کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لکھنے پر میر می حوصلہ افزائی کرتے ہیں آخر میں وعاہے کہ اللہ پاک جواب عرض کو دن وکنی رات چوکنی ترقی عطافر مائے آمین میری طرف ہے سب کود بی عیدمبارک قبول ہو۔ - فیض النّد محاور .. ور بارنجی سر در ماہ جون کا شارہ ملا بہت انتظار رہتا ہے جنا ب جون میں میرمی ایک کہائی تھی اس کے علاوہ میں جوا ہے ط کی بوری میم کا شکر گزار ہول جنہوں نے میری کہانی شائع کی میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میری جنہوں نے میری کہانی کو بیند کمیاان دوستول کے نام بہ ہیں راشدلطیف \_ریاض احمد\_اسحاق اجمم \_ ہابرعلی یظفر ا قبال - عابد تسين - طاهر عمران يمحمد آصف محمد الباس - اكرم على عبدالله - شاہدا قبال - امين كرا جي جو مجھے ہر روز نون کرتا ہے اور بھی بہت ہے دوست ہیں جنہوں نے مجھے تون پرمبار کماد دی میں ان ودستوں کا ول ہے شکر مخزار ہول ریاض صاحب آپ ہے ایک ورخواست ہے جو دوست دوسرے رسالے میں اپنی کہانیال سمجتے ہیں ان کورسا لے سے دور کردیں میری ان دوستول ہے بھی درخواست ہے کہ جود دست جواب عرض ہے پیار کرتے

اگست 2014

W

Ш

W

P

a

k

S

O

C

B

E

О

m

جواب *عش* 227

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آئيندروبرو

W

W

ш

ρ

a

K

S

O

C

C

ہیں وہ بھی ریاض احمہ سے درخواست کریں ریاض صاحب بہت سے دوست بچھے جواب عرض ہے الگ کرنا چاہتے ہیں تحریب انشاء اللہ تازندگی جواب عرض کے ساتھ رہوں گا اگر کسی دوست کومیری بات بری لگی ہوتو میں معافی چاہتا ہوں اب اجازت دیں پوری قیم جواب عرض کوسلام خاص کر ریاض احمد کوڈ میروں سلام میری طرف سے سب کودلی عید مبارک قبول ہو۔

اسلام ملیکم ۔ جون کا جواب عرض جھے بہت جلدال گیا جب جس نے اپنا فط اور کھا شعار و کھے تو میری فوتی کی اشتا ہی ندر ہی جو میں اپنی ترمیس بیان نہیں کرسکتا میں آپ کا دل ہے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھے پھر کھنے کا موقع دیا اس بارتو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہرکسی نے اجھے انداز میں تحر کیا تھا سب ہے بہلے اسلامی شخصہ کو ھا بہت اچھا لگا اس کے بعد غزلیں جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی کئیں جے بڑھ کر پہتے چانا ہے کہ موجود میں اس کے بعد کہانیوں کی طرف آ باسب ہے پہلے جلتے خوابوں کی راکھ جو ابھی دنیا میں ایسے بیلے جلتے خوابوں کی راکھ جو بہت ہی اچھی تھی تھے تلاش ہے ایم جرائیل آ فریدی کی ۔ اور تقریباسب بہت ہی جو بین میں اپر ھالیا اس کے بعد جناب میری اگر اور سے بہتے ہوائی کر اور سے بہتے ہوئی اس بارتو ایک بی دن میں پڑھ لیا اس کے بعد جناب میری ایک گزارش ہے کہ میں جو بین میں نے جو اب عرض اس بارتو ایک بی دن میں پڑھ لیا اس کے بعد جناب میری ایک گزارش ہے کہ میرے کو بن بھی شکر ہے کر کے شکر رہے کا موقعہ دیں وسلام میری طرف سے سب کود کی عیدمبارک قبول ہو۔

یارے انگل ریاض صاحب اور جواب عرض کی پوری تیم کو مجت جرا سلام قبول ہو جون کا شارہ ملا پڑھ کر بہت خوشی ہونی اورا نی کہانی محبت کے بھول اور پھی غربی اورا سلامی شخیسب کو باری باری رسا نے بیں جگہ دیں اسی بھی بندی سے نظر کو مایوں مت کریں اسلامی صفحہ بہت پیارا تھا اور غربی بہت اجھی تھیں اور کہانیوں بیل ملک عاشق حسین ساجد ماجدہ شید لا ہور شمینہ بٹ لا ہور سمیرا ریاض ، امداد بلی سائرہ ادم رفعت محمود فرز اندسرور جھرا صف و تھی ۔ عافیہ خان کو ندل عرصیات شاکر جھر یاس ناز ۔ جاوید شیم ۔ آب سب کو میری طرف سے مبارک ہو ، اے آررا حیلہ اور آپی کشور کران کو بھی سلام ، سرریاض صاحب بیس این المبر کھی کرتا ہوں میں این المبر کھی تا تع جواب عرض میں میرا المبر بیس شائع : واجس کی وجہ سے دوستوں سے دابطہ بیس ہویا تا ہوں ضرور شائع کرتا ہملے جواب عرض میں میرا المبر نہیں شائع : واجس کی وجہ سے دوستوں سے دابطہ بیس ہویا تا وہ ملام اللہ یاک جواب عرض کو ہمیشہ قائم ودائم ریکھی میں اور سب کو عید میارک ،

اگست 2014

W

W

W

p

a

k

S

C

E

C

О

m

جواب عرض 228

آئيندروبرو

W

W

Ш

ρ

a

K

S

O

C

ویں مجھے میں پید تھا کہ کہانی کمیے لکھتے ہیں اس کیے مجھے جیسے تھیک لگائیں نے لکھ دیا کہانی مسیح سکے تو شائع سیجئے گا جون کا شارہ ملاسب سے پہلے ورق مردانی کی جس میں پہلے کہا نبول برآتے ہیں بہلے مرازی محدا صف وکھی۔ چار دنوں کا بیار خرم شیمراد ۔اُجڑ ی ہوئی محبت امدادعلی ۔ بے وفا دکھی شوکت ۔ میں محبت مم ادر مسکان فرزانیہ سرور ۔ بیرسب سنوریاں بہت اچھی تھیں غزلوں میں آئی کشور کرن ۔غلام فریدے جادید کا شف ۔ ہاتی ہاتی سب غر کیں بھی اچھی تھی اشعار بھی اچھے تھے تو ہے جسین جی آپ نے اس دفعہ میرے سی سوال کا جواب نہیں دیا ہیں تو آپ سے دلِ سے دوئی کرنا جا ہمتا ہوں مگر آپ ہیں کہ نئی بھی نہیں ہیں ہیں اس کو میں آپ کی مجبوری مجھوں یا غرور آخريس سب كوميرى طرف ميه ملام اورعيدم إرك.

آج کا کا م کل پر چھوڑتے ہوئے قیرحا شری کاس دورانیہ بڑا طویل ہوتا چلا ممیاا رے بھائی ہم تو تھہرے حکومت یا کستان کے ایک اونا ہے ملاز بہر حال ہم دریا پر بلکوں سے دستک دیے کرباریانی کے تہدول کے متمس ہیں یا ور مکھنے دالے! حباب کی عین نواز شاور بھول جانے والوں سے کیا گلہ عبد حاضر کے بیخ تقانسوں اور سفاک روبوں اور عالم نفسانفسی کا بہی تقاضیہ ہے مگراتن ہے رخی بھی اچھی جیس ہے کہ بزم میں بسیں کوی جگہ ہی نہ ملے سیا چین میں دیونی ہونے کی وجہ سے شارہ حاصل کرنا مشکل سے بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے مجھے بغیر کو بن سے مواد بھیجنا پڑتا ہے میں جلد ہی ٹرانسفر ہوکر سیالکوٹ جار ہا ہوں پھرجوا ہے عرض کے تمام محکے شکوے وور کردوں گا تو ہیے نسين كهونه \_ عابده راني گوجرانواله \_ اسدرخن بحثكو \_صنوبر جث ششايي بل شور كوث شي \_مهرجمشيد ككوانه سيال چیکسوئم ۔اورغلام حسین منحو ۔اینڈ چو ہدری رفاقت حسین نوری چوک سب کومیری طرف سے بہت بہت سمام اور

عامرشنرادچلسونم شور کوٹ تی .. اسلام نکیکم ۔ ماہ مئی کے جواب عرض میں ہر ماہ کی طرح اس بار بھی کہانیاں اچھی تھیں سب نے خو ب منیت کی ہے غز کیں بھی اچھی تھیں جن میں آبی کشور کران ۔ عابدہ رائی رینامجھ والمل۔ ایم اصغرسا گر کی غز لیں اچھی تھی شعبری میں صابم کہ لیا تت ۔عثان عنی ۔سید ہمراز ۔ کی شاعری بہت الحیثی تھی ادرا کمل بھائی میں رائٹر تونہیں ہوں پر کوشش کروں گی کہنی لکھنے کی آپ کا بہت شکر ماور آخر میں پڑھنے لکھنے والوں اور جواب عرض کے پورے سناف کوسلامسب کوعیدمیارک به

سب سے میلے تمام قارئین اور جواب عرض کے بورے شاف کوسلا مجون کا جواب عرض دکھ سکھ اسپنے بہت ای اچھا تھا اسلامی صفحہ اور مال کی مادین ہے کرسکون ملا کہا نیوں میں عشق تیرے وج جوگی ہویا حماد ظفر مادی کی کہائی سب سے انگ تھی جس میں ایک سبق تھااور میں امید کرتا ہوں حماوظفر باوی ای طرح ہی لکھتے رہیں سے باقی تمای سنور بال بھی اچھی تھی الٹد کرے جواب عرض ای طرح ترتی کرتار ہے آمین۔اور ریاض احمد صاحب بیمیرا زندگی میں پہلا خط ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی تیج بری میں نے ارسال کی ہیں آئیس جلد شائع کریں سے میری

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S

t

O

M

W

Ш

W

P

a

k

S

O

C

B

E

Ų

O

M

وعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لکھنے پڑھنے والوں کوسدامسکراتااور خوش رکھے آمین میری طرف ہے عیدمبارک۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

S

جنوري كاشاره باته ين بتقريبادوسال بعدجواب عرض اورآب كمحفل بين حاضر بهوا بول تمام لوكول ہے معذرت خواہ ہوں آمنہ جی شاید آ ہے کہ کہانی کھنے کی کچھڑیاوہ جلدی تھی جنوری کے شارے میں تو پچھ خاص مزه بیں آیا شاید زیادہ ور پڑھنے کا اتفاق ہوا اس لیے خیر محترم قار کین بعض اوقات و راسی بات بڑھ جائے تو زند کیاں تباہ کرویتی ہے جواب عرض سے دوری شوق نہیں ہے میں گھر والوں اور تمام دوستوں کی نظر سے کر حمیا آمندجی آب تو میرے حالات اور صدیات کو بھے علی ہیں آپ نے کہانی لکھے کرمیری کروار مشی کی ہے اللہ آپ کو سلامت رتھے جواب برض کے تمام قارئین کو ڈھیروں سلام آب چونکہ سب کچھے بدل چکا ہے تگر میں کوشش کروں م کا که ایک بار پیمرفلم کومنبش د و <u>ل اورا سے حالا</u> تاس کاغذوں برا تارسکوں میری تحریر میں اثر نہ بھی ہوا تو ایناضرور ہوگا کہ میراول بہل جائے گا میں کسی کی کر وار کشی تو نہیں کروں گا تگر اپنی کہانی جواب عرض میں ضرور پیش رکروں گا اس امید کے ساتھ وو بارہ قلم اٹھائی شنراوہ بھائی آپ مجھے حوصلہ شنگی کے میری آپ سے التجاہ ہے کہ اگر آپ میری تحریروں کو جواب عرض میں تھوڑی ہی جگہ بخش دیں مے تو شاید میں کسی کی نظروں سے معتبر ہو جاؤں گا وعا موہوں کہ اللہ پاک جواب عرص کو دن رکنی رات چوگئی ترتی عطا فریائے آمین خدارامیری ان ٹوٹی پھوٹی تحریروں کوجواب عرض نیں جگہ بنرور بخش و تیجئے گاشکریة خرمیں میری طرف سے دلی عیدمبارک ۔

ماہ تن کا شارہ میرانصیب تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہاتھ لگا بہت اچھالگا پورا پڑھ چکا ہوں اور پڑھنے کے بعداس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ عرصہ دراز ایک خوبصورت تارہ ہاتھ آیا کیوں کہ اس میں تقریباتمام کہانیاں ایک سے بڑھ کرایک تھیں محبت کے بحرم سے سدھیر احمد راولینڈی نے بہت خوبھورت تجری<sup>انھ</sup>ی ہے گذ سدھیر صاحب ۔ میرے ووست عاشق حسین نے جلتے خابول کی را کھ میں دھوم مجادی ویلڈ ن عاشق صاحب فی تیر محد بخش صابر نے پچھتاوا کہانی لکھ کر ماہ جنوری کے شار سے کی کمی پوری کردی فن ٹاسٹک سٹوری پرمبارک باوقبول ہوا تظار حسین ساقی کوسٹوری تیرے شق نیایا ہجیاوے شارے کو حیار جا ندلگا دیتے بہت خوب ساقی صاحب و ولفقار علی سانول نے میرے دوست پرنس عبد الرحمٰن مجرکی کہانی تیری یادیں میری زندگی تحریر کی ہے سانول صاحب آپ نے چھکا لگا و یاز بروست شامدر فیق کاایسی دولت کس کام کی ایک منفروسٹوری تھی گذشا بدصاحب اور آخر میں بوٹس ناز کی انقام کی توبات ال اور ہے یار جواب مرض میں آتے ہی آپ نے چکے لگانے شروع کردیے دری گذیونس ناز بهائي باقي أيك رائثر كي كهاتي المجيى نبيل هي مين اس كادل نبيل تو زناجيا بتالبنده وه مزيد محنت كريس باقي ووستول كا بھی شکر یہ جو مجھے یاد کرتے ہیں اور اوارہ جواب عرض کا بہت بہت شکر یہ جو مجھے شارے میں ہر ماہ جگہ دیتے ہیں تمام پڑھنے والوں کو برنس کاسلام آخر میں سب کومیری طرف ہے ولی عبد مبارک

سب سے پہلے اوارہ جواب عرض کا مشکور ومنوع ہوں جو جھے جسے دھی انسان پر اپنی شفقت کا سایا قائم فیر ماتے ہیں میری کا وشوں کوتو قف کیساتھ قابل اشامت بناتے ہیں شنرادی عالمگیر کی تحبیش حیا ہمیں عیا عمیں میں ا بھی نہیں بھول سکتا وہ آج بھی ہماریے دلوں میں رہتے ہیں ان کی پاسیں آج بھی زندہ ہیں وہ ایک عظیم انسان تے التش صاحب بھی ادارہ کو محنت اور لکن سے جلارہے ہیں آج قارئین کے لیے بھی داستال کبال ہے تیرا پیار

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

2014.-./

W

W

W

p

a

k

S

C

О

سجنا لے کر حاضر ہوں امید ہے پیندآ ئے گی پہلے بھی کا وشیں پیند کی گئی تمام دوستوں کا مفکور ہوں امید ہے ہے بھی جلد قائل اشاعت ہو جائے گی میں اپنے بیارے درستوں کا بہت مشکور ہوں جومیرے دکھ کواپنا دکھ بھتے ہیں بهائي جان رياض احمه صاحب ملك نديم عباس دميكو عمر درازآ كاش ميرعا يدعلي ساحل مرايا بإبرعلي نازطالب حسيين مردليني اور دسرے تمام بهن بھائيوں كا بهت مشكور ہوں جو ہم پيشفقت فرماتے ہيں بھائي جان نديم عباس وْهَكُوآ بِ كَي حِامِت كُوْمِين بِعُول سَكْمًا عا جَي انور لا نگ صاحب \_ رياض مسين شامد مها حب ملك عاشق حسين ساجد صاحب آپ کی رہنمائی کا بہت شکر میانشاء اللہ جلد ملیں ہے ہ خریس سب کود لی عید مبارک قبول ہو

ماہ جون کا جواب عرض کا شارہ فیصل آباد کے مشہور بک سال سے ملامحترم شبراد فیصل صاحب آپ کی شفقت ہے جواب عرض اپنی تمام ترخو بیول ہے موصول ہوا آپ جس محنت اور کلوص ہے جواب عرض کو ترتیب وسیتے ہیں اس کی مثال شاید ممکن نہ ہو جنا ہے ملک عاشق حسین ساجد بھی جس خلوص دمحبت کے ساتھ جواب عرض میں اشاعت ہیں جس اصلاح بروہ کہانیاں لکھتے ہیں آپ کی عظمت کوسلام محترم ریاض احمدصاحب جواب عرض میں شالع ہونے والی ساری تحریریں اور تر تب وز ہائتی آپ ہی کی عظمت کا آئینہ ہے جس میں آپ نے نو آموز شِعر ءا در شعارات کو لکھنے کا موقعہ دیا آپ میری غزلیں جواب عرض میں شامل اشاعت کرتے ہیں ان کا بے حد شکر میرتنبا امداد بھائی کی ایک سٹوری اجڑی ہوئی محبت پڑھ کر دل میں بہت در دہوامحتر م آپ جہاں رہیں خوش ر بیں میری طرف سے اشفاق احمد بث دوست محدوثو مقصود احمد بلوچ ۔ فالد فاروق ۔ ذیشان ریاض ۔ فاطمہ زار ا محمودسب ودستول كورمضان شريف مبارك اورعيدى خوشيال بمثي مبارك بهول

ملك على رضا \_ فيصل آياو اسلام علیکم۔امید ہے کہ جواب عرض کی بوری قیم خبریت سے ہوگی اور جواب عرض کومنزل مقصود تک لیے جانے کے کیے بھر پورساتھ دے رہی ہوگی بلکہ وہ قار تین ورائٹرز حضرات بھی ساتھ نبھاتے رہیں گے میں بھی معذرت کے ساتھ عُرض کرتا ہول کہ میں بھی جواب عرض کائی سالوں سے پڑھ رہا ہوں جس میں بعض ایسے حضرات حصه ليتے بيں جومحبت كوا يك تھيل تماشه بنا كرمغر في طرز قمل كواپنا كراست فردغ دينے بيں جمہ دفت مصروف رہتے ہیں برائے مہربانی اے حضرات سے اسینے پر ہے کو پاک وصاف کریں جو دین اسلام ملک یا کتان کی عزت غیرت مان کے دعمن ہیں اور بے دین بے شری بے حیائی کوہم پر مساط کرنا جا ہے ہیں ای من ارش کے ساتھ عرض کرتا ہوں جناب آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ پاکستان کے مقبول ومعروف ادب جناب محمد اِسلم اکتر صاحب کی رائے کو مدنظر رکھ کر داغ دار تحبیش اسٹوری کے کرحاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ خوش آمدید کہیں مے ادراین بزم میں با قاعدہ شامل ہونے کی دعوت دیں سے شکرییآ خرمیری طرف ہے سب د فی عيدمبارك تبول مو

. محمد اسلم آزاد به شرلبری سی به باوچستان جون کا شارداس وفت میرے باتھوں میں ہے اور میں نے اسے ممل پڑے لیا ہے پہلے اسلامی صفحہ پر مال کا رہی پلیز مال کے بارے میں ہر ماہ زیادہ سے زیادہ لکھا کریں اس کے بعد غز لوں سے ہوتے ہوئے کہانیوں کی وتھی تمری میں آیا تو کانی پرانے نام دیکھنے کو ملے خاص کر پوٹس ناز \_ رفعت محمود ۔ ایم جاوید سیم \_ ملک عاشق حسین سمیرار باض ایم جبرائیل آفریدی - کمیابی اچهابه و که کمیم اختر \_ دیاض احد تربیله ذیم اسلام آبا در نورین خان نائله

W

W

W

ρ

a

K

S

О

C

S

m

W

Ш

W

P

a

k

S

O

C

8

E

O

M

طارق كلشن ناز دعا باغبانپوره بهى لوث آئيس تو جواب عرض بين جارجا ندلگ عائيس بعد ميں ياجده رشيد ثمينه بث \_ فرزانه سرور \_ عافیه خان گوندل \_ خرم شنراد \_ شوکتِ علی الجم کی کہانیاں بھی بہت ہی اچھی تھیں باتی مجید جائی و وانققار سانول شاوی کے بعد کانی انجوائے کرلیا اب اکھنا شروع کردو۔۔۔۔۔۔۔۔ براس عبدالرحمن میں ان قارئین کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری کاوٹن کو پیند کیا اورمیری حوصلہ افزائی کی خاص کر مصباح پتوکی ناز مقصور - ثناشور کوث بنورین ملکوال - فائزه سیالکوث بندایندی بهشیال اور غلام جعفرمآن محمد باقر وباڑی بھائی آپ سب لوگ آئ کل كدهر جلے محتے ہو حافظ اسلم بھلوال سعديد بهااليور يكلفوم كوث موجن یر انتقال لا ہور۔ عالی جی جھا نگا ما نگا ہے ۔ بہت بہت شکریہ آپ روستوں کا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی آ خرمیں سب کومیری طرف ہے ولی عیدمبارک اور ڈھیروں دعا تنیں وسلام -.. الله دند دو بان بيدى بحشيال

اسلام الم ما يم رسب سے پہلے جواب عرض كے سار برائٹرول كوسلام و هيرول دعاؤل كيساتھ سب خوش رہوماہ جواب عرض کارسلہ بہت ہی اچھا تھا اپی مثال آپ تھاسب سے پہلے اسلای سفحہ بر ھا ذکر ہی بر ھ کرول باغ باغ ہو گیااس کے بعد غزلیں بھی پڑھ کرول خوش ہوااس کے بعد ہر دل عزیز آپی کشور کرن کی واتی شاعری پڑھ کر بہت خوشی ہوئی آپی جی مبار کبار قبول ہوائے چھو نے بھائی اظبر سیف وکھی کی مگرف ہے آپی ہروفت خوش ر با کر داللہ آپ کو ذھیروں خوشیاں عطافر مائے آئین ۔اس کے بعد کہانیاں سب کی اچھی تھیں امداد علی ۔ندیم تعبا يخرم شېزاد څند تيم منبع .. ما جده رشيد يميرار پاض \_ د کهي شوکت على الجم يکي کبياني جنبي الجيي تقي سائز وارم \_ رفعت محود يرجحه أصف وهي ما ميم جاويد ميم جويدري فرزان مردر الميم وني اعوان يجمه شبراد كنول دين اس كي كهاني بهي الجيمي تحديد الس نازايم جرائيل آفريدي عافية كوندل عمر حيات شاكر عشق تيرے وج جوگى ہويا كہانى بھى المچی تھی سب کوا چھا لکھنے پراظبر سیف کی طرف سے مبار کہاد تبول ہو ہیں اینے دوستوں کو بہت زیادہ مشکور ہوں وہ جھے اسے دلوں میں یاد کرتے میں دوستو میں بھی سب کو یاد کرتا ہوں سبیں کہ میں تم کو جھول کیا ہوں یارونبیس نہیں دوستوایے کیوں بدل جاتے ہیں جن کے بناایک بل بھی آ دی زندہ نہیں روسکتا بس اس سوال کا جواب عاسيم كارسيده -صابى مين آپ كوبهت مس كرتابول آپ عدوي كرنا جا بها بهول بوسكي و الجهاد وست مجه كر جھ ے رابط ضروركري بليز سب كے سب و دست جھ سے ضر در رابط كريں بليز خوش رہوآ مين آ پ سب كو میری طرف ہے عید مبارک آپ سب کا دوست دھی ۔

اسلام علیم سب سے جو پوری فیم محنت اور لکن کے ساتھ ہمدونت کوشال ہے جس سے پوری و نیا کے وکھی نوگ اس کا مطالعہ کر کے مستنفید ہور ہے ہیں جواب عرض ایک دھی مرض کی دعا ہے جویر مستا ہے شفا یالیتا ہے اور سارے م جواب عرض سے شیر کر لیتا ہے ہیں شہرادہ صاحب کا کن لفظوں ہیں شکریہ ادا کروں جس کے لیے میرے پاس الفاظ بیں بیں جو کسی بھی تعریف کے تاج نہیں میں تقریبا تین سال بعد پھر جواب عرضکی دکھی تمری میں حاضر ہوا ہوں میان دوستوں کی شفقت اور حوصلہ افزائی ہے جو کہ قیصل آباد ، ملمان ۔ ڈیرا نازیخان کار ہائش قارئمن میں جو بار بار مجھے جواب عرض میں لکھنے پرمجبور کرتے میں میں پختون مہن بھائیوں کاشکر گز ارموں جو بہت محبت اور پیارکر نے ہیں قار کین اب میں فیصل آباد آسمیا ہول کیوں کے انسان کوزندہ رہنے کے لیے پچھونہ کھ اورا بے ماں باب کے لیے کرنا پڑتا ہے قیصل آباد کے لوگوں سے گزارش ہے کدوہ جھے رابطہ کریں آخر میں اللہ

ONLINETIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

W

W

W

P

a

k

S

C

E

O

نعالی شنرادہ صاحب اوران کی ٹیم کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے آمین اللہ تعالی شنرادہ عالمگیرصاحب مرحوم کی قبر کوروش فرمائے آمین آخر میں سب دوستوں کو لی عبید مبارک قبول ہو۔

- در این کا جوال عرض میں میں انتہاں میں ایس میں ایس کے میاد ایا خوبی کی میسر متمالات آنوائی کانشکر سیر میں میس میں میں کا جوال عرض میں میں انتہاں میں ایس میں تا ہم جوارا آخری میسر متمالات آنوائی کانشکر سیر میں میسر میسر

جون کا جواب عرض میرے باتھوں میں ہے آج ہارا آخری پیر تھا اللہ تعالیٰ کاشکر ہے میر ہے سب پیر ایستے ہوگئے ہوں کے ہیں اب آب او کول کی عفل میں حاضر ہیں ہے جون کا شارہ جلد ہی لا کیا تھا مگر ایگرام کی دجہ ہوئے ہوں کہ ہیں اب کے بعد ہم فارغ ہو جا میں ہے جہائی افران ہے اس کے بعد ہم فارغ ہو جا میں ہے کہائی کی طرف دکھ سے اپنے دفعت محمود یہ جھے تلاش ہے ایم جبرائی آفیر بدی ہو جو میر دل میں ہم جو ترسیم مئو یہ مبارک باو ہو بھائی شعیب مئو ۔اسلام آباداور باتی جن کی بھی سٹوری شائل جون ہے سب کو میری طرف سے مبارک باو ہو بھائی محمد ہو جا میں میں نے قو صرف میواتی لوگ اسے ناموں کے ساتھ مواتی کھیے میری کو ایس ہو جا میں میں نے قو صرف میواتی اس کے کھا تھا کہ ندیم عباس تین چا رہی کہ کو ایس نے تام بی کھا کریں ہے غز لول کی طرف سے آپی میواتی ہو گئی ہو اتن ہو گئی ہو گئی ہو اتن ہو گئی ہو اتن ہو گئی ہو اتن ہو گئی ہو اتن ہو گئی ہ

جمدند تم عماس. ميوالي ټوکي اسلام علیکم \_ جواب عرض کے تمام قار تعین اور جواب عرض کے بورے سٹاف کو محبت بھراسلام جولائی کاشارہ اس د نعه بہت بہت لیٹ ملامقرر تاریخ ہے بورے دی دن بعد غصر تو اتناج عا کہ بین ساتھ اتر بھی گیا ہاتھ میں جواب عرض ملا ابویں کہاں ہاتا تر نا تفاجھڈ و جی مٹی یاؤسب سے پہلے اسلای صفحہ پڑھا ساتھ ہی ول میں سکون اتر عمیا تحشور کرن آتی اتنا اچھالعصی ہیں کہشم ہے سامنے ہوتی تو آٹ کا منہ چوم کئی قاسم ہے فن ٹاسک یار ملی شان کا کالم پڑھ کے روٹانجی بہت آیا اوراح چھا بھی بہت لگا آپ اکا اپنی مال نے مجیت کا اظہار بہت اچھالگا پھر جتاب ہم مبی می چھلانگ لگا کر ہم مندرو برو میں چھ مے اپنا خط نہ یا کر مایوی ہوئی نمین کشور کرن آپی سے اپی تعريف من كرچھيلى جھى اورتھوڑى ئى ترياد و كھيلتى تو ساتھە بھائى بىيشا تھا تھا تھ تولانا زى جوزتا خيركشورآ لي جو بنده ہو ہی تعریف کے قابل ہواس کی تعریف تو بنتی ہی ہے نال بہت اچھا اچھا تھتی ہیں آپ کی شاعری پڑھ کرمزہ آجا تا ہے واتنی آب شاعرہ ہیں کہانی آپ کی زلف محبوب پڑھی اچھی گلی کیکن ابھی نو تبضرہ ابھی کوئی تبصرہ کروں گی آ تری قبط نے بعد بی آپ وشاباش ملے کی ہاں مشور آئی کیا میں آپ سے دوتی کی امیدر کھوں آپ کا نام بیارا ہے بلکہ بہت ہی بیارا ہے بس آپ کود میصنے کی ضرورت ہے اب مان ایک بات کوئی کشور کرن آپی صرف میری لیعنی ماہ بدولت کی آئی ہیں اگر کسی گو برا <u>لگے</u> تو سوری کیکن کیا کروں میری زبان بہت چکتی ہے معاف کرنا ساتھیو آ ہے بھی آئی کشور کرن برامت مانناویسے جس جس کو برانگاہوتو۔۔تو۔۔تو۔۔جلدی جلدی مجھے سے معافی ما تکے لو میرے جانے کا ٹائم ہوگیا ہے وہ کیا ہے نایں کے سائن آ دی بھی کرنا ہے سوری سوری اینڈ اینڈ ساری کہانیاں اچھی تقیس ندیم عماس ڈھکو۔سوری یاراتنی ناراجگی اچھی نہیں ہوتی بھائی ہوناں معاف بھی کرو دکوئی ریلائے نہیں کیا دجہ

اكست 2014

W

W

W

P

a

k

S

O

C

B

E

m

734 PF 12

PAKSOCIETY

f PAKSOCH I

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

C

C

ہے بہت لمباخط ہو گیا معذرت انشاء اللہ بقیہ تبعرے المحلے خط میں تب تک آپ کا اور بیرا حاک و ناصر خدا پامان اور سب کومیری طرف سے عید کی خوشیاں مبار ہوں

W

W

W

ρ

Q

k

S

O

C

S

t

C

اسلام الملیم الی عباس سوبادہ کی اوبال بک شال بر ماہ جولائی کا برجہ و کی کرمیراول خوشی سے باغ باغ ہوگیا اوبا کوبصورت پر چہ نکالنا آپ ہی کا کا م ہے اس مبنگائی کے دور جس سا یک میاری پر چہ ہے آپ کی محت اور قار میں کی وعاوُل سے بی جواب عرض کا میاب جارہا ہے سرورق بہت تسین اور وکشش تھا تمام تحریریں ہر لحاظ سے بہتر تھیں اس کے تمام سلے انگوتی جس تکینے کی طرح ف جی مشلا بیند یدہ اشعار فر کیں کہانیاں آئیندو برو رو کے درہ ہمارے ۔گدستہ مال کی عظمت و گرتم آم عنوان اپنی آئی جگہ پر بہتر سے جواب عرض ماہ می جس میری رو کے درہ ہمارے ۔گلدستہ مال کی عظمت و گرتم آم عنوان اپنی آئی جگہ پر بہتر سے جواب عرض ماہ می جس میری شاحری شائع کرنے کا بہت شکریاس جذبے ہے سرشار ہوگر آپ کو خطائح بر کرد ہوں کی ترجی شارے جس جگہ میں میک شارے میں میک دریاد کر ایس کے شارہ جواب عرض کا عید مبارکا ہوگا سب اگرتم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا آپ کی عمر دراذ کر صحت دے اگر تم بر جس کی خدا تم دران کی خواب عرض کا عید مبارک آپول ہو ۔ ان کی تو تو ملی سے کا سندہ شارہ جواب عرض کا عید مبارک آپول ہو۔

بجمراتهم جاويد يصل آماد اسلام علیم ۔ میں سب سے مہلے تو شاف جواب عرض کودل سے ماہ رمضان کی مبارک باوپیش کرتی ہوں ہو سكتا ہے جب تك بينط شائع موتب شايدرمضان كا آخرى عشره مواورميرى وعاہے الله تعالى برمسلمان كواس ماه رمضان کے روز سے دکھنے کی تو میں عطافر مائے اور ہرایک کوسحت اور تندر تی عطافر مائے اللہ سب کوتو میں وے کیا پتدا کلے ماہ رمضان میں میں نے آپ کی برم میں ہونا ہے یانیوں نجانے ہرسال میں کتنے لوگ ہم سے پھڑ جاتے میں اس لیے اگر ہو <del>سکے ت</del>و سب کو مجھے بھی معاف کر دینا کیوں کہ زندگی کا کوئی مجمروسہ بیں اور میں تمام پر دیسیوں کے لیے و عاکرتی ہوں کہ وہ اپنے وطن نوٹ کرا ہے بیار وں میں عید کی خوشی کووو بالا کریں خدا سب کواس خوشی پر ملادیے خداراان رشتوں کو جدا مت کرنا ایک عبید ہی تو ہے اپنے چھڑ ہے ملنے کی آس جونہیں ملتے ان کی چپ جاب گزر جاتی ہے اور جن کوا ہے ملتے ہیں ان کی خوشی تو و یکھنے والی ہوئی ہے اللہ باک سب کوخوش ر کھے جن ہیںوں کے لیے تم اپنے بوڑھے ماں باپ کوان ہیروں کو چھوڑ کر پر دلیس جلے جاتے ہولیکن ہوتا کیا ہے وہ ہیرے کھوجاتے ہیں اور دونت ل جاتی ہے الی وولت کو کیا کرتا جس میں سکون بی مذہبو کیوں کہ میدوہ انمول ہیرے میں جوا کی بارکھو جا تعین تو زنیر کی مجرنہیں ملتے اک آپ ہی تو ہوتے ہوا پی ماں کی آٹھوں کی روشی اگر آپ بھی جیموڑ مکے تو اس مال کا کیا ہوگا بھی سوچوتو میرے خیال میں اتنا ہی کانی ہے باقی سب قار نمین بہت محنت کرد ہے جیں اللہ تعالی ان کو کامیائی عطافر مائے آمین سب کومیری طرف ہے عید کی خوشیاں مبارک ہوں ۔ اور میں بہاں ایک اور بات کہنا جا ہوں گی کہ نے لکھنے والے بہن بھائی یا بچے اپنادل جھوٹامت کریں کہ جمیں تو لکھنا نہیں آتا یا پھر شاید ہماری تحربر شائع ہویاناں تکرانیامت سوچوآ ہےا ہے ول کی بات ککھ کردوسروں تک پہنچاؤ ایک ماہ ویٹ کریں دو ماہ کریں تیں ماہ کریں آخرا کیک دن آیا ہی تحریرا پی آتھوں سے ضرور دیکھو کے مایوی کو قریب مت آنے دینا میری تحریراً تھ ماہ بعد میرے سامنے آئی تھی اس لیے آپ سب نے کامنے والوں کو دیکم زیاوہ ہے زیاوہ لكھوا يك دن كامياب ہو جاؤ ہے وومرى بات اگر كوئى تنہارى تحرير كواجھا كہے يا برا يا پھرصرف بور تمرآ پ لوگوں كو مینٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہنے والا تو کہدویتا ہے مگرول کی بات سنواوراس کام کودرست حمر نے کی

W

W

W

P

a

k

S

C

E

C

O

کوشش کر دایک دن آپ کو بور با برا کہنے والا ہی اچھا کے گا اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے اور پھر آپ ہے بھی مت سوچو کہ تمہاری لفظ نوٹے پھوٹے ہیں ادارہ جواب عرض آپ کے ٹوٹے لفظوں کو درست کر کے ایک تکھارو ہے کر آ کے اور دنیا کے سامنے لاتا ہے ہم سب کوشکر بیادا کرنا چاہئے ادارے کا وہ وہر سے شائع کرتے ہیں تگر مایوں نہیں کرتے وہر بھی نہیں ہوتی کیوں کہ ہوسکتا ہے ان کا کوئی اپنا طریقہ ہوشائع کرنے مائع کرتے ہوں گرآپ کھتے جاؤ آپ کا تلم ضرورایک کرنے کا کہ وہ ہرتح مرکواس کی باری آئے ہرشائع کرتے ہوں گرآپ کھتے جاؤ آپ کا تلم ضرورایک دن تکھار پکڑے گا دل جھوٹا مب کریں اور تکھنا مت جھوڑی شکر ہے۔ فی امان اللہ۔

جون کا شارہ میرے ہاتھ لگا در آ درانی کی تو میرے کو بن تھے پلیز میری ہاتی چزیں بھی لگا دیا کریں خیر گلط شکو ہے تو ہوتے ہی رہاں گلے شکو ہے ہماری حاضری تو گلتی ہی ہے نال میں نے جواب عرض پورا تو نہیں پڑھاصرف ایک کہانی پڑھی ہے کیم ایم جادید میں جو ہدری کی تو بہ کتا المہانام ہے جادید صاحب کیا یہ کہانی حقیقی ہے جو آپ نے حسن علی کا نمبر بھی دیا ہے ہبر حال آچی ہے خصہ مت سیجے گا اور میری طرف سے تما قارین کوعید کی خوشیال مبارک ہوں

2014

235 11-12

LEMAN I

W

W

W

ρ

Q

K

S

О

C

S

M

W

W

W

P

a

k

S

О

C

B

t

C

O

اسلام ملیکم محترم ریاض احد صاحب آفس مینجر ماه نامه جواب عرض ماه جون کا شاره اب میرے ماتحد میک ہے سب ہے پہلے اسلامی صفحہ پڑھ کر ذہن کو تاز دکیا اس کے بعد غزلیس پڑھیں جو کہ سب ہی انہی تھیں اس کے بعد آئی کشورکرن کی ذاتی شاعری پڑھی بہت خوشی ہوئی میری طرف سے مبارک باو تبول ہواس کے بعد آتے ہیں كبانيون كي طرف جس ميں سب كى كہانياں اچھى تقييں مثلاً عاشق حسين ساجد \_ ثمينہ بث لا ہور \_ امداد على عديم تنبا \_خرم شبراد معل مجمد سلیم متع \_ رفعت محمود را دالپنڈی \_ ماجدہ رشید لاہور \_میسرار باین \_سائرہ ارم \_فرزانه سرور محر آصف رکھی ایم جرائیل آفریدی محرشنراو کنول وئی عمر حیات شاکر محمد یونس ناز میرے محترم جناب پیارے اظہر سیف وکمی العملی منذی جس نے مجھے کہائی لکھنے پر مجبور کیا تو جناب کے اصرار پر میں نے کہائی للهي اورالكه كربقيج دي جناب محتر مررياض احمد صاحب ما بنامه جواب عرض جون ميں شائع كر كے ميراول جيت كيا میں بھائی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی مبنگائی میں بھی یادر کھا کہانیاں لکھنے والوں کواورسب رائٹروں کومیری طرف ہے سماام قار مین ہے ایل کرتا ہوں کدمیرے ساتھ رابطہ کریں میں ایک ااچھا رائٹر بنتا جا ہتا ہوں ان سب کوسلام میں فوزیہ کنول میں صبا کلرسیداں۔ آبی کشور کرن پڑو کی میں راحیلہ صاحبہ میں صبا ملك يميرارياض - ماجده رشيدلا بور - سائره ارم - انيله غز ل حافظه آباد - سونيا يوسف ـ فرزانه مرورميا ل چنول ۔ سد حیر احمد نا زبورب ان سب کواور جن کا نام ہیں لکھ سکا ان کو بھی میری طرف ہے سلام اور عید میارک ۔ آپ کا \_ شوكت على الجم ملهمكي منذي \_ اسلم عليكم \_ بيس يا نج سال سے جواب عرض كى قارى جوي اور يبلى بار خط لكور بى بول الميد بي آپ جھے ما روس میں کریں کے اور جلد میں ایک سنوری لے کر حاضر ہوں کی اور التدمیرے بھا یہ ں کوخوشیاں دے جومیری حوصله افزائی کرتے میں راشداطیف صبرے والا اور شاہدر نیق مہوجو بھے لکھنے کا حاصلہ سے بین آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گواور سب کودنی عیدمبارک قبول ہو۔

مېزاز ـ د کې جې خان اسلام علیکم۔ دوستو میں اینے دوستوں کے ہزاروں خط پڑھتا ہوں اور د فی خوتی ہوتی ہے کہ میں سب کے ولوں میں موجود ہوں دوستو اسی طرح ہم محبت جا بت ادر للن ے کام کرتے رہیں گے آ ب سب کا تعاوی ہی ہمارا کا میانی ہے اور میں نئے لکھنے والوں کو ویلکم کہنا ہوں اور جوجیموڑ کھنے میں ان کو دو بار ہ جوا ب عرض کی نگر ی میں آئے تی دعوت و بناہوں دیکھوریہ خوشیاں مل جل کرگز رنی جاہئیں اس محفل میں مبت سکون ہے اور مال ہم نے ووکوین نے شروع کئے ہیںان کے لیے بھی لکھ کرہیجیں یا کہ مبلد از جلد شائع ہو سکے ایک کو بن۔ میں نیجواب عرض پڑھنا کیوں شردع کیا۔اورد وسرامان کی یاد میں تو جنتنی جلدی ہو سکے ان میں تکھیں اور سب کی باری آنے پراس کی ہر چیز لگا دی جائے گی ۔ کسی کوچھی کسی شکائٹ کا موقع نہیں ملے گا ہم سب ایک ساتھ چل رہے ہیں ادر چلتے ہی رہیں محاورمیری طرف سے تمام قارئین کوولی علید مبارک قبول ہو۔

رياض احمر باغبانيوره لاجور اسلام الميكم سريس إني وْ احرى بيني مر بابهون اميد إلى إلى المين المريس مح اكرآب بيدالكادين أوجم برآب كابردااحسان بوكا-آكريس ميرى طرف يرسب كوديل عيدمبارك قبول بو-\_محمطفيل طوني - كويت

میری نظر تیری منتظر ہریا ہ کی طرح مل جواب عرض ادارہ جواب عرض ادر تمام قارئین کو دل کی تہہ ممبرا ئیو ں

NUNE DE RARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

S

W

W

W

P

a

k

S

B

C

ے دمشان کا یا برگت رفتون برگون کا مہینہ مبارک ہواللہ تعالی سب کواس کرمیوں کے روز ہے رکھنے کی تو لیش وے آمیخو بصورت جواب عرض ولہن کی طرح سجا ہوا کم جولائی کو بی ل گیا تھا انتہائی خوشی ہوئی گھر جا کر اے پڑھینا شروع کرد با اسلای صفحہ اور مان کی ماد میں پرھ کرتو ول جمرة بااور آسمھوں ہے آنسور واں ہو شکئے النّد تعالیٰ ہر ماں کو زندگی مجر ہرسکے اور خوشیاں عطا فر مائے جوابی اولا و کمیلیے اپنا ہرسکے قربان کراس کے لیے خوشیاں ڈھونڈتی ہیذاتی صفحہ میں اپنی رائے قارئین کے ساتھ شئیر کرنا بہت اچھالگا ہم ادارے کے اس نصلے کو ویکم کہتے ہیں اور وعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس اوارے کوون وکئی رات چوکئی ترتی عطا فرمائے ہم سب جواب عرض کے ساتھ ہیں جس طرح آپی کشور کرن نے کہااک وعدہ جوہم نے ہما کے رکھا ہے اور ایسے قار تین بھی ساتھ جڑ ہے ہوئے ہیں سب کی ذاتی شاعری اورغزلیں اپنی مثال آب تھیں غزلوں میں ابنا نام و کیو کر بہت خوشی ہوئی اور ہزاروں وعاتیں ول سے تنگی جواب عرض کی ہرا یک کہائی زیروست تھی زلف محبوب کے دوسرے حصے کا انتظار رہے گا اور افغانی محبیت میں بھائی مظفر شاہ ٹھیک کہا گیوں کہ اگرزر بیند کی شادی ہوگئ تو وہ بھی ایپنے د کھ بھول جائے گی اور اپنی زِندگی میں میں ہوجائے کی مدمکا فات مل ہے تھشے کی کڑیا کیوں بدنام ہے محبت ہم تو نس آپ کے ہیں بہت اٹھی لگیں رضا بھائی آپ نہ رکھیتاؤ آپ کی نبیت تھیک تھی آپ دس روپے دینے سے سے منتصبو پریشان نہ ہونی اللہ آپ کے عقیدت کے پھولِ قبول فرمائے میرا مان ٹوت جائے گا محبت رنگ بدلتی ہے جھوٹی محبت اور و یوانگی کہاں جا کے تفسری بہت پیندا کیں اور منظور اکبری آخری بات سے اتفاق کرتے ہیں اور لڑ کے لڑ کیوں کو بھی بھی راہ چلتی محبت میں نہیں بڑنا جائیے خاص کرلڑ کیوں کوا بنا بہت سا خیال رکھنا جا ہے سب کہانیوں کے نشیب فراز ہے گزر تے کہیں بھی کہیں خوشی اور کہیں پید کھور دولوں پر مجبرااثر جھوڑ جانتے ہیں اور پھراس وفت خوشی ووگنی ہو جاتی ہے جب جواب عرض کی محفل گلدستہ میری زندگی کی ڈائری مختصرات تہارات میں نے جواب عرض کیوں شروع کیا اور و کھ ورد ہمارے اور آئیندرو ہرو ہیں سب قار نین ہیٹھے ہیں اور بھر بیرا نداز ہیں شخیر نگ کرتے ہیں اور ایک دوسروے کا دکھ درو بائٹے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے خطوط میں تنزیلہ حنیف حسن رضا نظای اور آپی کشور کرن کے خطوط البحصے کئے آخر میں سب قار تمین اور اوار ہ جواب عرض کی بہت بہت سانا م اور د ٹی عبیدم مبارک قبول ہو۔ عبدالجبارروي انساري چوہنگ لا ہور۔ اسلام مليكم اميد ہے ميرى طرف ہے تمام لكھ والوں كوسلام ہو پرويز ملك پريا وعا التھے لكھارى ہيں دعاہے بمیشدا چھا لکھنے رہیں شعیب شرازی کی کہانی اعیمی تھیار مان مجلم کا شار بھی آجھا لکھنے والوں میں سے ہے اللہ سب کوخوشیان و ہے اورا ہے امن وابان میں رکھے پر یا دِعا کا میں بڑا نین ہوں ہو سکے تو مجھے ہے ربطہ کر دیجھے شاعری بھیج رہا ہون پر یادعا اور کول آفریدی کے نام ضرور شائع کرنا اور آخر میں میری طرف ہے سب کوغید ہارک ۔ رارشد تحسن صائم على بوبله اسلام علیکم ماہ جون کا شارہ جنتی مشکلات کے بعد ملاوہ تو میں جانتا ہوں یا میرا خدار یاض احمد بھائی آپ جان سے ہوں گے کہ بجھے لتنی بے چینی ہے جواب عرض کا انتظار رہتاہے جتنا فرید میں کالیں کرکر کے کرتا ہون

ا تنامیں لا ہور جا کر لاسکتا ہوں میں اپنی تخریر نہ پا کر غموں اور سوچوں کی واویوں میں چلا گیا۔ نداصانبہ آپ کا بہت شکر بید جواب عرش میں بے شارنمبراور ایڈر لیس شائع ہوتے ہیں آپ ان کے ہی رابطہ کرلیں اور امید کرتا ہوں کہ انندہ ایسے لیٹر نہیں تکھیں کے محمد عباس جانی آپ کے لیٹر کا پہلا حصہ پرھ کرخوشی ہوئی آپ نے اتن محبت سے نواز امکر آخر ہیں جوالفاظ آپ کے لیٹر سے پڑھنے کو ملے بے حدافسوں ہوااتھم چاند میر کی بہن ہے اور اگر کوئی

اگست 2014

W

Ш

W

P

a

k

S

О

C

8

t

C

O

m

جوا*ب وض* 237

آئيندروبرو

W

Ш

Ш

ρ

a

K

S

O

C

| ين مختصراً سنهارات<br>عرص عيد المعالى من المعالى ال |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ئام                                                                               |
| المان عادة    | ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا |

جواب عرض 238

W

W

W

k

S

m

W

W

k

آپ کی بہن کے بارے میں ایسی تحریر تکھے تو آپ پر کیا گزرے گی بتائے گا ضرور۔مردیاض احد میرے ایگزام مورے ہیں مریس نے پھر بھی ادارہ کو بھی تحریر یں ارسال کیں ہیں ہیں تمام قار مین کا تبددل سے شکر گزار ہوں ہومیری تحریری تحریر و بھی سے بیں اور جھے ما ہوال کے قار مین سے ایک شکوہ کے وہ بھی سے ابھی رابطہ منہیں کرتے پہنیس کیوں آپ اپنی قیمتی رائے بجھے فیس بک پر بھی دے سکتے ہیں میرادارو کا تمبر نگا ہوا ہے رابطہ کر لیں اور جون کے جاوب عرض کے بارے بین کوئی تبھرہ نہیں کرسکتا کیوں کدا گیزام ہور ہے ہیں جس کی دجہ سے لیں اور جون کے جاوب عرض کے بارے بین کوئی تبھرہ نہیں کرسکتا کیوں کدا گیزام ہور ہے ہیں جس کی دجہ سے لیں اور جون کے جاوب عرض کے بارے بین کوئی تبھرہ نہیں کرسکتا کیوں کدا گیزام ہور ہے ہیں جس کی دجہ سے لیں اور جون کے جاوب عرض کے بارے بین کوئی تبھرہ نہیں کرسکتا کیوں کدا گیزام ہور ہے ہیں جس کی دجہ سے لیں تو دون سے دون کے اور میں کو مجبور کی مجراسلام اور دلی عیومبارک قبول ہو

جون کا شارہ بہت جلدال کمیا بہت ؛ چھا لکھاسب نے میں کانی دہری جواب عرض کی قاری ہوں کین بھی لکھنے کی جسارت نہیں کی آج پہلی بار لکھنے کی جسارت کررہی ہوں بیسوچ کرکہ آپ جھے لکھنے کی جگہ دیں یا نہ دیں میں آپ کی جسارت نہیں کی آج پہلی بار لکھنے کی جسارت کررہی ہوں بیسوچ کرکہ آپ جھے لکھنے کی جگہ دیں قبائی ہاشاء میں آپ کی بے مصدم تا اللہ میں ایس اس اس اس اس اس کے لیے کہانیاں بھی لکھنا جا تی ہوں اور آپ جگہ دیں قبائی ہاشاء اللہ مب بی اچھا لکھ دیے ہیں کہانیوں میں عشق تیرے ویج جوگ ہویا۔ معصوم قاتل ۔ وغیرہ اور آپی کشور کرن چوک کی شاعری بہت ہی آپی تھی آپی میں آپ کی فین ہوں اور جمیں بھی دعاؤں میں یادر کھے گاگاڈ آپ کو اور الکھنے کی ہمت دے آمین ۔ اور شاہ میر آپ کی سالگرہ اگست میں ہے ہم تھنگ ہم تھنگ آپ کی ہمی تو ابھی ہے بھی بھی جھڑا مت کروآئی سمجھ اپنا خیال رکھنے گاگیوں کہ آپ سب نوگ میرے پائیس ہو ہرتھڈے جہلہ نی نی جمیں چھڑا مت کروآئی سمجھ اپنا خیال رکھنے گاگیوں کہ آپ سب نوگ میرے پائیس ہو ہرتھڈے ہوئی جہائے دی کی جیشر تی کرتا رہاورسب کومیری طرف سے دی عیدمبارک قبول ہو۔

اسلام نلیکم سب کومیرا جا ہتوں جراسلام مجت قبول ہوادر میں بہت مظکور ہوں کہ میری تحریر شاہد ماتان آپ نے جھے شکر یہ کا موقع و یا اور اس بار میری تحریروں کے ساتھ میر ہے شہر کا نام ہی لکھنا اور سب کومیری طرف سے رفضان اور عیدی خوشیاں مبارک ہوں اس ماہ رمضان میں میری دعا ہے سب بی خوش رہیں اور اللہ سب کو یہ روز ہے رکھنے کی تو نیق عطافر مائے اور خوشیوں بھری عیدی خوشی ہر کسی کی زندگی میں لائے آمین ۔ اور آل ساف کو قار مین افسانہ زگار اور شاعراور جھتے بھی اس جواب عرض کے شائقین ہیں ان سب کو میری طرف سے دل کی مجرائیوں سے عیدی خوشیاں مبارک ہوں ہو سکے تو مسلمان ووسر ہے سلمان کو معاف کر میں کا کرو بوسکتا ہے آپ کی یہ نیک اللہ کو کتی بہتر آئے اور آپ کی نماز روز سے قبول ہوں دعاؤں میں یا در کھنا دیا کہ و بوسکتا ہے آپ کی یہ نیک اللہ کو کتی بہتر آئے اور آپ کی نماز روز سے قبول ہوں دعاؤں میں یا در کھنا

اكست 2014

W

Ш

W

P

a

k

S

О

C

E

M

. جواب عرض 239

آ کمنیدو برو

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

|                       | عَلَم رِي بِينَام إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س کانام دمتنام<br>شهر | جس کے لئے پیغام ہے، آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ا |
|                       | نام<br>سیمینے والے کا نام ومقام کی شہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

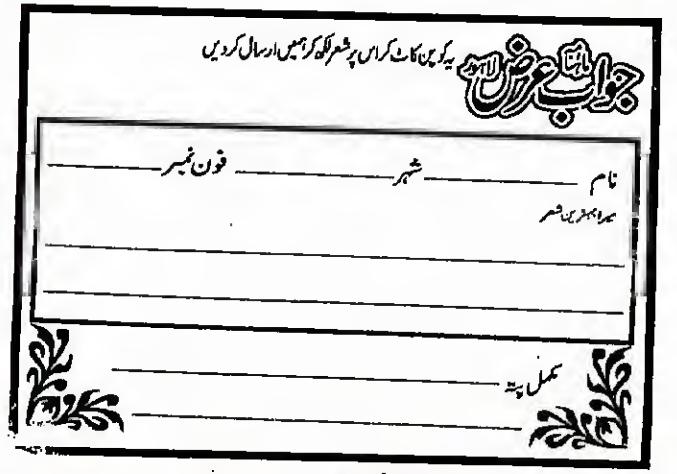

... واب عرض 240 ···

W

W

W

k

S

C

S

m

W

W

k

S

8

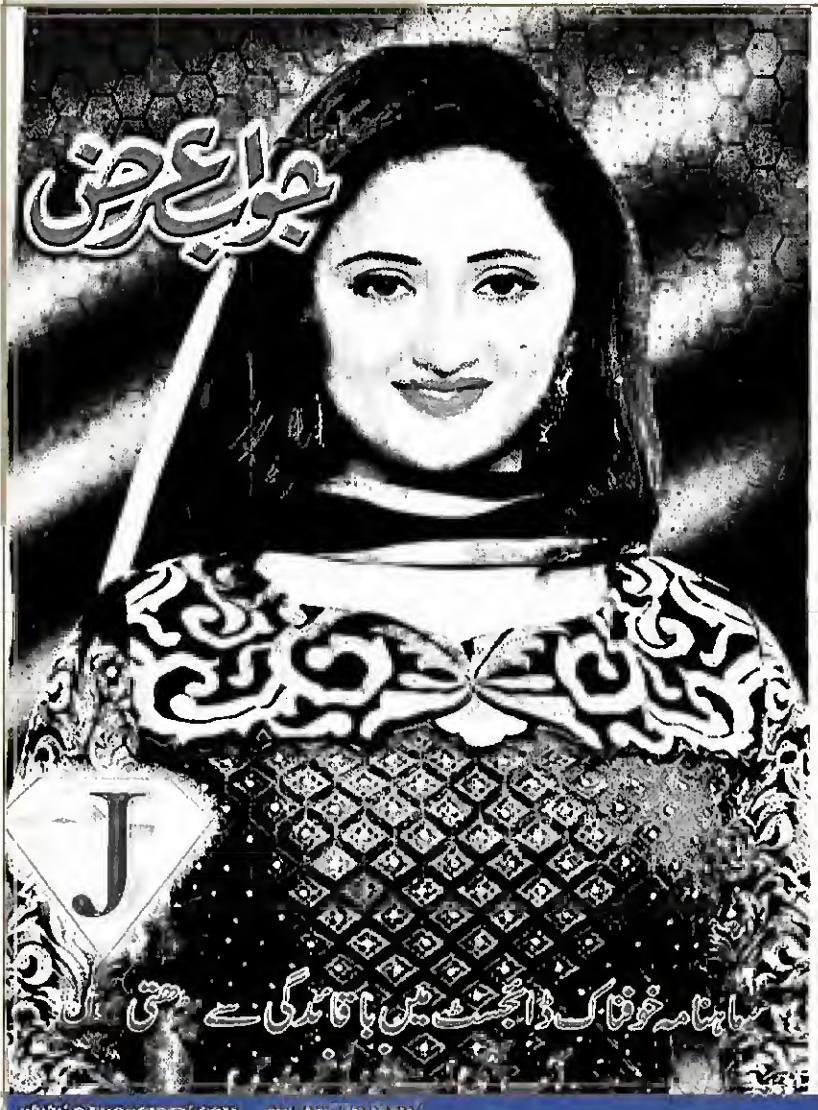

WWW PAKSOCIETY COM RSPK PA ... OHREY.COM

W

W

ON INE LIBRARY FOR PAKISHAN



